## الملاكانطا كموث

اردونرجمه الاحکام السلطانب

تصنیب اما کالوالحسن علی بن محدین حبیب المیاور دی

ترجبر پرومبرسابدالرحمن صدیقی ایم اسس

اسلامات میلیکیست (بیاسویث) کمیسل ۱۳-۱ی، شاه عالم مارکسیث، لابود (باکستان)

## حبارهقوق كبحق نامشر محفوظ بي

طابع:

النفاق ميرزا، منجنگ دُالرَ كَيْرُ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِي اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ ا

4.168.00

قمد ا

فهرست عفايي

| 1137           |                                 |            |                                         |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ومنق           | النوانات                        | صفح        | عنوانات                                 |
| HK             | ما نع أمار سنة نقائص            |            | بال                                     |
| حرفظيني ٢٨     | نقالص حن سندا استايي كوني       | 9          | امامست                                  |
| ۳۸             | نعائص كاحكم فحتلف ہے            | 1.         | انتخابی اواره                           |
| 49             | ' اعضاء كا فقداك ٍ              | 71         | ا مام <u>کے انتخاب <i>کا طریقی</i>ہ</u> |
| عاجر سوما أنهم | ام کانیفار موم نصی تی کمیں سے ، | 14         | اہل دائے کے فرانش                       |
| 44             | ام کم کے مقرر کردہ عہدہ دار     | 10         | المرت كے بیے موزول ترین نخف             |
|                | بالت                            | 14         | باضابطهبعيت                             |
| Ma             | <u>وزارت</u>                    | 14         | بهيك وقيت دوا فراد كي امامت             |
| MA             | وزارت كيشيس                     | 19         | امم كي جانفين كامستله                   |
| 14             | وزريه كحے اوصاف                 | 7.         | ولی عہدی سمے شراکط                      |
| 74             | وزير كم نقرر كاطراقيه           | 71         | باپ يا بينے کی و لی عہدی                |
| ۵.             | وزير كيمعنى                     | 77         | ولی مہدی سے احکام                       |
| ۵٠             | وزريك اختيالات                  | אץ         | محضرت عمر کی رائے                       |
| <u> </u>       | وزارست تنقيز                    | <b>Y</b> A | شورا کا نیعیگ                           |
| 24             | متعدد وزراء كاتقرر              | 74         | ايك سے زيا دہ جانشين مامزد كروا         |
| ar             | وزراء کے افتیارات               | 19         | ترتبيب بيعس                             |
|                | بارش ريس                        | ۱۳         | <i>اعلان ِ<b>فلا</b>نست</i>             |
|                | <u> گورنرول کا گفتر _</u>       | 44         | مسلانوً ب كارسراه مغليفه                |
| 41             | المرت كے ثرائط                  | (44)       | خليفر كي فرالين                         |
| 45             | ابر کے افتیالات کم              | 44         | امام کے عزل کے اسباب                    |
| 42             | امارستِخاصَ                     | 76         | حبماني نقائص                            |
| <del></del>    |                                 |            | (                                       |

|                                                  | -                   |             |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                  | P                   |             | ÷                                 |
| 1.7                                              | قرانین حباک         | 40          | مظالم محيمعا ملات                 |
| ,,                                               | اباره.              | 44          | امیرکے وگراضتیارات                |
| للاح ي علين                                      |                     | 47          | ا مارت عام کے تشرالک              |
| طبگ ۱۰۷                                          | مرتدین سے           | 44          | امار <i>تِ اس</i> تبلاء           |
|                                                  | مرتد کے اہم         | 44          | امپراستیلاء کی ذمه داری           |
| ے متاکب کے توانین ۱۰۹                            | مرتدین۔             | ت ۱۹        | دونو ک فتم کی امارس <i>ت کا</i> ف |
| دکے احکام 🐪 🚻                                    |                     | -           | باخين                             |
|                                                  | زکوہ سے ا           | 4.          | ميرالارول كاتقرر                  |
| ی حباک کے جول ۱۱۴                                | . 40                | ۷. ن        | سيدسالارعام كصافتناراً            |
|                                                  |                     | <b>د</b> ام | وستوريخنگ '                       |
| ر رحرًا به ) اورأس كاسزار ١٢٠                    | بحرم را برق         | 40          | مبارزنطلبي                        |
| باعیٰ کمی فنرق ۱۲۳                               |                     | 44          | مغنت نبوي                         |
| سنراتهي ١٢١                                      | محارمین کی          | 49          | مبارت طبی کے مرابط                |
|                                                  | باب                 | <b>^</b>    | معنگ کے قوانین                    |
| 144                                              |                     | ٨٣          | فوحی استفام                       |
| 111                                              | ا قاضی کیے          | عفراتض ۲۸   | تشكر كمے سيا جيوں مم              |
| ف محيه جارا صوال متناط ۱۲۸                       | ,,                  | **          | مقصودجها د                        |
| رشےاتکام ۱۳۰                                     |                     | 95 4        | مال غنيب بمي خيانيت               |
|                                                  | · · · · · ·         | 95          | دين اسسام كي نفرت                 |
| شرائط ۱۳۴                                        | . 🖌                 | 97          | ميرمالار كمي حقوق                 |
| No.                                              | المتا               | 14          | <u>ناب قدمی</u>                   |
|                                                  | 100                 | ركبينا ١٤   | وتمنون كالمسلم قبول كم            |
|                                                  | ، دوقاضیول<br>برن ت | <b>]</b> ^  | قدلول محصائل                      |
| عمت<br>کی ماشمہ کئے قاضی کا نقربر ۱۲۷۱<br>سریبین |                     | 14          | صلح کامعا ہدہ                     |
| ء کی خواش                                        | ا عهدهٔ فضا         | -1          | معاہدہ ملح کی آبندی               |
|                                                  |                     |             |                                   |

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا کیسے ورست کا واقعہ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قضاوسے تعلق دیگرا حکام<br>را <sup>دی</sup> ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، کیسے مورست کا واقعہ<br>ماکم فوصراری کامقدمات کو قاضی کیرکزا۔ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( <u>^)</u> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>نوصداری احکام</u><br>محکر فوصداری کے قیام کی ضرورت سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نقیبِ انساب ۱٬٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محكر فوصرارى كيے قيام كى ضرورت ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نقتيب خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ظلم کی تلانی کالب واقعه مرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تفتيب عامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صلف لفضول كا دا تعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالابي أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نوصاری مقدمات کی اقسام میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منازول كى امامىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محكام كي ناالضافيال ا ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک مسجد میں ووا مامول کا تقریر: ۱۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محاصل كي مصولي من ما الضافي ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . شازی هامستا دراضاً فرمسکس ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دنتری محرروں کی ماالضافیاں ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صفات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شخواه کی متسیم مین ماانصانی ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منازهمعه کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منصوبه مال کی واکسیسی ۱۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معد کے نمازلوں کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اوتان كي مگراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نمازهم کے اضام مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محکمهٔ تضاع کی اعانت محکمهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبدین کی منازوں کے احکام ، ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معفون الشركتعيل ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورج ادرجاندگرسن کی نمازیں ۱۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عدالتي شيبلدېږغمل ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثمارً استشقاء ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعوى كى فخلف صورتيس ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بال <u>زن</u><br>مارين حرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المبرج كأنفر ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غير عنب كواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| د توون عرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معاعليه كي تحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زبارت روضهٔ اظهر ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المالك ال |
| امہرجی کے فرائفن موہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دعویٰ کی غیرمو مدصورتیں ۱۷۵<br>منادین کرسگر امیری کا میں ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عج کے چارخطبے<br>اور این زیر ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دستاویز کے گواموں کی قبرطاخری ۱۹۹<br>غلبہ ظن کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| طاجی کا ار نکاب جرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h. 12 4 7 6 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرعا طبیہ سے می میں تعبیر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ľ |
|---|
| ı |

| امم    | عرتبس ادر بجيحنگي نتيـ دي        |                | راال                             |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 242    | منوم وازن کے قیدی                | Y-0            | <u> ضدقات</u>                    |
| r 11   | مرکاردسالست کی میشای بمشیرو      | 4.4            |                                  |
| 211    | تغیر تنگیت سے احکام              | 7-4            | دونے کا بضاب ِ ذکوٰۃ             |
| م ۱۲۴۲ | بزرايه جهادس زمين يرقبضه موااكام | 4.7            | كا نے كا نصاب ذكوة               |
| 444    | اموا <i>ل مِ</i> نقوله           | Y-A            | كمريول وديحق وأكانفياب ذكؤة      |
| 10.    | مقتول كاسلب                      | ۲۰۸            | ونكرافكام ذكواة                  |
| yar    | ابل جها و كاحصته                 | 717            | معیلوں کی زکڑہ                   |
|        | بالنبك                           | אוץ            | نفىلول كى زكۈة                   |
| 104    | <u> جزیرادر خراج</u>             | 110            | اموال ماطنيه                     |
| Ya L   | اميت جزير كالنزرج                | 414            | كانس أورد فيبني اوران ميزكوة     |
| YAN    | مجزير محي احكام                  | 414            | معقل زكزة كى جاب سے دهاء         |
| 44.    | جربه کی مقدار                    | 441            | زكواة محصفتين                    |
| 141    | حزرير كي معاطم كي شالط           | سربوم          | تقتسيم ركاة سے كيراحكم           |
| 247    | زموں کے حقوق                     | אןץץ           | زكاة كمي فيمستحق افراد           |
| אףץ    | نخراج                            | 444            | عامل زکوٰۃ کی خیاست              |
| 744    | خرارج كى معتدار                  |                | بالت المالك                      |
| 749    | زمين کي سياني کي صورتين          | <b>7 7 7 4</b> | فئ اورغنيت                       |
| 74+    | خراج كي مقدار مي كمي سيتي        | 44.            | مش کے باتی جا تھتوں کا تسیم      |
| 441    | خواج کے دیگیہ احکام              | یب اسام        | في كيوال سيغير الميول كي اليف ال |
| 454    |                                  | ٦٣٢            | ابك عراني كاحفرت فيتسي سوال      |
| YLA    |                                  | ۲۳۲            | مظالف كي عتبم                    |
| 444    |                                  | بهامار         | عمال فنے کیے حکالم س             |
| 149    | سكول كالوثرا بأكامنا             | 774            | غنيرت كي اقب اورام احكام         |
|        |                                  | <i>YYA</i> ,   | منونِ رأم يكان شخص كي معافي      |

|            |                                               | į.          |                                          |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ۲۱۸        | <i>عون کی افتاده ارامنی</i>                   |             | ارالار)                                  |
| ۳۲.        | بإنى كى متيس                                  | rai         | مخلقف علقول کے احکام                     |
| سهرس       | ِ کنوٹم <i>ی</i>                              | TAI         | حرم کم کموم                              |
| ۲۲۲        | حشي                                           | <b>74 7</b> | تغطيم كي وح                              |
|            | باربي                                         | 444         | خانه مكعبه كي تعمير                      |
| اشا        | حيرا كالمس اوريفاه عامر كيمقا                 | YAA .       | حضرت عبوالتُدبن زبير كي لغمير            |
| 441        | رفاهِ عامہ کے مقامات                          | 49.         | خلاف کمیہ                                |
| یما موسا   | مسامديمي ملى مشاغل                            | 44.         | مسحدهرام كي توسيع                        |
|            | بالريد                                        | 491         | كمة كمريرك سننهري أبادى                  |
| 444        | <u> جاگدوں کے احکام</u>                       | 797         | فتح كمر كمرير                            |
| 479        | آ با و زمینئیں                                | 795         | مدود بحرم                                |
| 444        | اقطلع استعلال                                 | 496         | تزم کے اٹتکام                            |
| 474        | اتطاع ممعاول                                  | ۲۰۰۲        | صدقامت دسالت                             |
|            | - <u>"</u>                                    | ۳.۳         | نخبر کی زبین                             |
| ra.        | ولوال اوراس كميه وكام                         | K-14        | باغ فدک                                  |
| 404        | دفان <i>ر جماص</i> ل                          | 4-ly        | وادئ قري                                 |
| TOL        | وفاترجكومست                                   | r.0         | بازار فهرود                              |
| ma9        | نامول کے امذراج کی ترتیب                      | ۳.۵         | دگمرامواکی رسانست                        |
| <b>44.</b> | فا <i>ص ترتب</i> یب                           | ۲۰۰         | مرزين مواد محصاحکام                      |
| ۳4-        | تنخوامول كى مقدار                             | r.9         | <i>موا د کار</i> قبہ<br>ریند             |
| 444        | صوابی <i>عدیندی اوراس کی</i> علقات<br>رئیستان | ۲1.         | سواد کی نتح اور کشس کا حکم               |
| 444        | محكام كالفترراورمعزولي                        | rii         | سواد کے اخراج کی مقدار ا<br>(۱۵)         |
| ۳۷۰        | جمران <i>کا</i> تقر                           |             | ر <u>هن</u><br>من ته سر ده د م سر امر سر |
| 441        | مصابطيى                                       | 110         | افعاده آرامنی کو آباد کرنا               |
| ٢٧         | مبيت المال                                    | 414         | زمن كوامادكر ملي كيمنيت                  |
|            |                                               | C-10        |                                          |

| r.9            | احتماع فتستسل                                          | 47 h       | بيت إلمال كي هذى                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 6/11           | مرکے زخم اوران کی وسیت                                 | سره        | كأتب دلوان                               |
| Mr             | حبر کے دگرچھوں پڑنے کے انتخر<br>سا دمک                 | 464        | توانين كي صفاظت                          |
|                | بالنبك                                                 | سدد        | حقوق كالوماكرنا                          |
| 44.            | احنشاب کے احکام                                        | W29        | اطلاعات کی فرایمی                        |
| 444            | محكمر احتساب كأخفسوصيات                                | ٣29        | محامسبراعمال                             |
| 426            | (مقوق العباد سيمتعلق)                                  | ٣٨٠        | اخراج احوال                              |
|                | (اموریس امر بالمعروف ]<br>بر                           | ۲۸۱        | مظالم كي تفنتيش                          |
| ٠,٠٠٠          | مشتركة مقتوق كالمتساب                                  |            | بالنام (۱۹)                              |
| اسما           | ممنوعات كي مثيل وران كا احتسا                          | <b>77</b>  | جرائم                                    |
| 444            | مشنته امور سے منع کرنیا                                | ۲۸۳        | اميراور قامني كياضتيا رات كافرق          |
| ماشاما         | ابن عائسته کا ایک دافعه<br>دمین سر                     | 444        | صرود اورتعزبرایت<br>ر                    |
| משא            | حضرت فخطن كاامك واتعه                                  | 474        | ترك فزائف كي سندا                        |
| بهريم          | شرك اورنبيذ ركهنا                                      | 429        | مترزنا                                   |
| 7 سامه         | مرار المركونا<br>حرية م                                | ٣٩٣        | <i>حدّ زنا کے ا</i> ستفاط کی صورتیں<br>س |
| <b>/</b> /₩^   | مجش کی مما نندت                                        | 496        | جرری کئیسندا                             |
| 44.            | عیرشرعی معاملات<br>مرسر علی معاملات                    | <b>49</b>  | مترمے نوپنی                              |
|                | اسٹیا ٹوئس ملاوٹ اورسکوں کی کھوٹ<br>ن تا ہے مائہ ناریس | 4.1        | صرقذت اورتعان<br>در سریت میر             |
| 444            | ناب تول اور بمائش کامعا مله<br>سر بنرز                 | 4.4        | جناما <i>ت کا تصاص اور</i> دیت<br>کریس   |
| 4/4/4<br> <br> | بیشه ورول کی مگرانی<br>مرتب سری در در در               | 4.4        | و <i>میت کے احکا</i> م<br>میں شریفہ ان   |
| 440            | محتسب كامزيد ذمه دار مان                               | <b>6.∨</b> | عمد مشارخطاء                             |
|                | i                                                      |            |                                          |

باب\_\_ا

## إمامرت

اسلام کی مفاظت اور دنیاوی امویک انتظام کے بیے امت کی اجتماعی
رائے کے مطابق امام کا مقرر کیاجانا واجب ہے۔ رامت دراصل نبوت کے
مائم مقام ہے اور بعض (فقہار) کے نردیک ازروئے عقل بھی رامت کا ہونا
لازی ہے کیونکہ ابل بڑر دفطری طور پر اپنے معاملات ومسائل ابیے سر راہ کے بیٹر کر
ناجا ہے ہیں، بوانہیں ایک دوسر سے بڑکم سے رو کے اور این کے تناذعا
میں ان کے درمیان فیصلہ کر سے اگر کسی معاشر سے بیں اس طرح با اختباد افراد تعین
نرکے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادکی کاشکار ہوجائے۔

ذرکے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادکی کاشکار ہوجائے۔

رکی جائی شاعرافوہ الاودی کہتا ہے۔

لايصلح الناس فوضى لاسعراة لهم ولاسطة اذاجها لهمرسا دوا

(لوگوں کو ایسی نوضویت داس نہیں آئی کہ ان کا کوئی سرد ارنہ ہوادرابتری ہیں جائے اورجابل لوگوں کا سربراہ بن جانا بھی امیابی جے جیسے کوئی سربراہ نہ ہو) ۔

بین دیرنتہار کی دائے بیرہ کہ امامت کا جب کوت علی نہیں بلکم شرعی ہے اس بے کہ امام ت کا جب کوت علی نہیں بلکم شرعی ہے اس بے کہ امام شرعی احکام کونا فذکر تا ہے ہجب کوعقل کا تعاما بیرہ کے کہ بر ان میں سے بعض احکام کی اتباع نہ کرائی جائے۔ مزید بیر کہ از دوئے عقل تو ہر ان میں سے بعض کو خود دہی ظلم اور فساد سے بہنا چاہید اور حقوق اور باہمی تعلقات کو بہت میں کو بہقت اس بھی اور میں بھی کا جو ان میں ہوگی، دو سر سے کی خوبی ہوگی، دو سر سے کی نہیں ہوگی۔

السينيج امود ككت كي فيداري او لوالامرك ميرد كردي سب مينانير

التربيحان كاادشا دسيے۔

يَاأَيُّهُ اللَّهِ مِنْ أَمَ نُوْا أَطِيعُوالله كَ أَطِيعُوالدَّسُولَ وَأَطِيعُوالدَّسُولَ وَأَوْلِيمُ وَالدَّسُولَ وَأَوْلِي الْاَحْرِي مِنْكُمْ - (النساء: ٥٩)

" نے وگر ہجوا کیاں لائے ہوا طاعت کردالٹر کی اور اطاعت کرد د مول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں سے معاصب امر ہوں ہے نیز صفرت (لوہر رئے، سے روایت سے کہ دسول الٹرملی الٹرطیب کم نے فرایا کہ

" مرے بعد جو حکم ان آئی گے ان میں سے نیک ہوگ برسان مے اند الم بھورت کریں گے اور نمب ہوگ برسے طریقے پر حکومت کریں گے ، تم ہم مال ان کے ہراس حکم کی انباع کر نا ہوس کے سطاباتی ہو۔ اگر دہ جس طریقے سے کا دسکومت بھائیں گے توان کے بیے بہتر ہے اور تمہار کے سے بھی ، کیک اگر دہ بیسے طریقے برسکومت کریں گے تو ہمی تمہانے سے (ان کی اتباع ہی بہتر ہے) اور بحر کے قوبال ہوگا وہ ان پر موگا ہے

انتخابي اداره

المارت کا تیام جہادا ورصول علم کی طری سے فرض کفا بہ ہے۔ ہوتھی اس کی ادائیگی کا در در ارم والے اداکر دے توامت کے تمام لوگوں سے بہ ذھے داری سا قطام و موائے گئے۔ اور اگر امت کا کوئی شخص اس ذھے ادی کو تبول کرنے کے لیے تیار نہو، توامت کے افراد درسم کے ہوں گے ایک تو وہ لوگ ہوں گے ایک تو وہ لوگ ہوں گے ہوا می الرائے ہوں مے اور وہ کسی الم کو فتخب کریں گے اور وہ در سرے وہ لوگ مجوا مامت کے منصب پر فائز ہونے کے سنحق ہوں کے اور در سرے وہ لوگ مجوا مامت کے منصب پر فائز ہونے کے سنحق ہوں کے اور در سرے وہ لوگ می افراد امت پر امامت کے افعاد کے اور دو تو سے داور کے علاوہ باتی افراد امت پر امامت کے افعاد کے نام بیر ہوئے گئا ہ یا ذرے داری نہیں ہے۔

ابل الرائے یا دہ لوگ بجوام کو منتخب کرنے سے ابل بوں اور انہیں

برانتیادسا میل مو، ان می تمین مسفأت كا مونا لازمى ہے۔

\_\_\_ ان میں کمل طرسیقے پرسق اور انعمادت کی رعابت کی صلاحیت موجود مہور

\_\_\_\_انہیں بیعلم مامل ہوکہ امامت کی مختلف شرائط سے پیش نظر کون شخص اس منصب کا اہل ہے اور امست کے مصالح کو بہتر مانتا اور ان کی نگہ بانی

کرسکتاہے۔

......ان ین دانانی اور فکر کی صلاحیتیں موجود ہوں ناکہ وہ بہترین اہلیت رکھنے والے آدمی کا انتخاب کرسکیں ۔

بی اول الم کے خبر می سکونت رکھتے ہوں (بینی دارالسلطنت کے دور سے زیادہ کوئی انہیں الم سے نامیدہ کا امت کے دور سے لوگوں سے زیادہ کوئی انتیارہ اصل نہیں ہے۔ گر بی کہ عملاً دارالسلطنت کے لوگ ہی الم کے انتیاب کے ابن سے یہ مرحال از دوئے کے ابن سے یہ سوائے اس کے بیر حال از دوئے تربی سے سوائے اس کے کریہ کہا جائے کر تربی موجو دنہیں ہے سوائے اس کے کریہ کہا جائے کر بیر کو کہ دارالسلطنت سے لوگوں کو الم کی موت کا پہلے ملم ہوجا آ ہے ادر بالعوم بین کہ دارالسلطنت کے لوگ الم کا انتخاب کرنے دسے ہیں ، (اس بے دارالسلطنت کے لوگ الم کا انتخاب کرنے دسے ہیں ) ۔

المامت كى الميت كى بشرائط

ا امن کے اہل شخص میں ہے سات شرائط بوری ہونی میا ہمیں ۔ ۱- کمل طریعے پر داستیازی، انسامت پردری اور حق پر گامزن ہونے کی ملاحیت ۔

۲- است اس قدر علم معامل بوکر وه اسکام شرنویت کو بخوبی محمد ابوادد بن نے بیش آنے والے معاطات و دافعات بی لینے اجتہاد سے میل کرسکے۔ ۳- ذہنی طور پر محمت من مہوا در اس کے سارے مواس کام کرتے ہوں بالخصوص سماعت معلوت اور گویائی مجمع وسالم مواور حوادث کا اور ال کرسکے۔ ہ۔ سبمانی صحبت کے لحاظ سے درست ہوادراس کے اعضامیجی ہوں۔ ۵۔ سفل د فراست موجود ہو۔ تاکہ ملک کے سیاسی اور انتظامی مورواسکے۔ ۱۔ خباعت بہادری کے وصاحت موجود ہوں، تاکہ ملک کی حفاظات کر سکے اور خبنوں سے جہاد کر سکے۔

ادداس پرا جائے بھی ہے۔ اس امرس صرار بن عمرہ تنزلی سے قول کا کچھا متبار نہیں ب کی باسکل منفرد دائے ہے کہ امام ست سب لوگوں کی جائز ہے ۔ سنقیفۂ بنی سا عدہ یں مصرت ابو بکرا نے نے قرایش کی امام ست سے بارے بیں انصار سے سامنے ہیں دم ترجیح بیان کی تھی ۔ انصار اگر میہ سعد بن حیادہ سے باتھ پر بمیست کر میکے تھے مگر مصرت ابو بکریش نے یہ فرمان نبوت بہیں کیا کہ

الاثمة من قدييش -

« اہام قریش ہی سے مول گے ہ

اس مدسیٹ کوس کر انصار صمایہ دک گئے اور ابیتاس تول کوہمی ترک کردیاکہ" ایک امیر ہمار اہوا ور ابیک امیرتم لوگوں ہیں سے ہو" اور حبب مصررت ابو کرٹے فرمایا کہ" ہم امیر نہیں اور تم وزیر نبو، توانصار نے اس کونبول کر لیا۔

اس کے علاوہ تعدیث ہیں بریمبی آیا ہے کہ دسول الشیسی الشرطیم نظر کایا۔
" قریش کو اکٹے بڑھا و اور تم ان سے آگے نہ بڑھو "
اس قا بل تسلیم نص سے بالمقابل نزاع وانعنلا من مبائز نہیں۔
امام کے انتخاب کا طراقیہ

امام کے انتخاب کے دوطریقے ہیں۔ ایک بیکر اہل رائے اورصاحب فہم لوگ جومعاطات ومسائل کو سمجھتے ہوں وہ متخب کریں۔ اور دوسرے یہ کرامام اپنے عہدامامت ہی ہیں اپنامانشین مقرد کر دیسے۔ پہلی صورت میں فقہار کا اختلات ہے کہ اہل رائے کی تعداد کتنی ہونی ہا۔
بعض کی دلنے میرہ کہ امامت کے انعقاد کیلئے ہڑ ہر کے اہل رائے کا انتخاب صروری ہے۔ تاکہ امامت پوری امت کے انفاق سے قائم ہو۔ مگر خود حضرت ابر بردری ہے ۔ تاکہ امامت بوری امت کے انفاق سے قائم ہو۔ مگر خود حضرت ابر بکر ڈائی منا فت کے دائعے سے اس دائے کی تر دید ہو جاتی ہے کہ آپ کو اہل مدینہ نے منتخب کر لیا تھا اور باتی لوگوں کی بعیت کا انتظار نہیں کیا گیا تھا۔

بعض فقہاء کی دائے بیہ کہ امام کے انتخاب کے بیٹے کم اذکم پاپنے
افراد کا ہمونا مزودی ہے خواہ وہ پانچوں کی ایک کی امامت پر شفن ہموہا ہیں۔ یا
ایک شخص کے بحویز کر دہ امام کو باتی جا تسلیم کرلیں۔ اس دائے کی دکیل ایک
ترصفرت ابو بکروہ کی سیست کا واقعہ ہے کہ پہلے بہل پانچ افراد سے صفرت عمرہ ابو عفرت عمرہ ابو عفرت اور عضرت ابو عفرت ابو عفرت ابو عفرت کم از ادکر دہ غلام صفرت سا المائے نے سیست کی تھی بھر باتی صفرات صحابہ ضافہ کہ کہ میں بیات کہ از ادکر دہ غلام صفرت سا المائے ہے جو افراد کو مقرد کی بیاکہ وہ اپنے ہیں سے ایک کو باتی عبر کر کی دائے سے منتخب کرلیں۔ اکٹر نقہاء اور تنکلیوں بصرہ کا کہی مسلک ہے۔ بانچ کی دائے سے منتخب کرلیں۔ اکٹر نقہاء اور تنکلیوں بصرہ کا کہونا کا تی ہے کہ اداں ہیں سے ایک باتی دو کی رصا مندی سے امام بن جائے دو کی رصا مندی سے امام بن جائے تاکہ ایک ماکم اور باتی دوگواہ ہموجائیں۔ جدیساکہ نکاح میں ہو تا ہے۔ اس منت کے انتخاب کر دوگواہ ہموجائیں۔ جدیساکہ نکاح میں ہو تا ہے۔

فقہاد کی ایک جاعت کی ایک دائے بہجی ہے کہ امام صرف ایک خص کی بیت سے بھی شخب بہوجانا ہے۔ اس بیے کہ مصنرت عباس نے صفرت علی شسے فرما با کہ بئی تمہما رسے ہا تھ پر بیعیت کرنا ہوں ، حبب لوگ بر دیکھیں گے کرر مول النّد سے جی اِن میں النّد سے تو وہ تہادی امامت سے اختلاف نہیں کریں گے۔ نیز بہ کہ امامیت مکم سے درج یں ہے اور ایک شخص کا حکم نا فذہ ہے۔

اہل رائے کے فرائس

جی وقت (ہل رائے کسی ام کومقردگریں توسب سے پہلے انہیں پیٹور
کرنا چاہیے کہ کون کون لوگ امامت کے اہل ہیں اور ان ہیں امامت کی کون کون
سی شرائطکس مدتک بوری ہیں ان ہیں ہوشخص سب سے زیادہ امامت کی اہمیت
رکھتا ہوا در حس کے بار سے ہیں یہ غالب گمان ہوکہ لوگ اس کی بیعت پر آمادہ
ہوجائیں گے اس کے باتھ پر بیعیت کریں حب ایسا شخص میسر آجائے توال کم
منصب کو اس کے سلمنے بیش کریں اگروہ رضامند ہوتو فور ااس کے باتھ پر
بیعت کرلیں۔اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت فائم ہو جائے گی در
بیعت کرلیں۔اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت فائم ہو جائے گی در
نام لوگوں کے بیے ضروری ہوجائے گا کہ دہ اس کی بعیت کریں اور اس کا طا

اگروشخص بوامامت کا اہل ہے اس منصب کی قبولیت سے گرنیکرے تواس پرجبرنہیں کیاجائے گااورکسی دوسر مستحق شخص کو بینصب تفویش کیا جائے گاکیونکر بہ باہم رصنامندی کا معاہرہ ہے۔ اس ہیں جبرد اکراہ نہیں۔

اگرتهم شرائط اما مت دواشخاص بی مساوی در سے بی موجود موں تو ان بی سے موشخص عمریس طراب واسے منصب امامت بیش کیا مبائے - اگر میرامات کی عمر کے بار سے بیں بنیا دی شرط صرف بلوغ سے ، ذاکر عمر بونا نہیں سے -ادد اس مورت میں کم عمر والے کی بعیت بھی دوست اور مبائز سے -

الرددنوں اہل اشخاص میں ایک زیادہ عالم اور دوسرازیا دہ بہا دہ ہوتو اس وقت کی صرورت کو تدنظر کھ کر امام کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بغا وتوں کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بغا وتوں کا انتخاب کیا جائے ہوتا وی معاظمت کا مسئلہ سلمت ہوتا وہ بادشخص کو عالم برتجیے وی بجائے اور اگر ملک میں امن کی ما لمت ہولیکن اہل برعت نے سراٹھا رکھا ہوتو عالم شخص زیا وہ موزوں ہوگا۔ اگر اہل سائے دونوں کے یارے میں توقعت کریں، اور وہ دونوں امامن کے بایے باہم منازعت کریں تو بعض فقہا دے کہ یہ منازعت کریں تو بعض فقہا دے

زدیک به دو توں کے بیے باعث الزام ہے اور دو توں کو محرفی کرسکے کسی اور کا انتخاب کیا بات ۔ گرحم بور فقہا سے نردیک برامر المست میں افع نہیں ہے اور نہ کا الممت کے بیان کے دو کو پیش کرنا اور اس کی خواہش کرنا براسے ،اس کے کو مضرب عرب میں جدا فراد پہش کرنا اور اس کی خواہش کرنا براست کے لیے کرمصنرت عمرش نے بالمت کے لیے باہم تنا ذعہ کیا تھا ،گراس بناد پکسی کوئن الممت سے محروم نہیں کیا گیا تھا ۔

اب رہ گیا پرسوال کہ کیساں مسلامیتوں سے سامل ان دو افرادیں وجہ ترجیح کیا ہے تواس بادسے بین فقہادی ایک جا عنت کی دلئے برسے کہ قرعہ اندازی کر لی جا عب کہ فقہاء کی دو سری جا عنت کی دائے برسے کرابی داستے اس امرے ممازیں مب کہ فقہاء کی دو سری جا عنت کی دائے برسے کرابی داستے اس امرے ممازیں کہ ان بین سے شخص کی بیا ہیں بیعیت کرلیں ۔

امامت كميليموزون نرين خص

اگراہل دائے نے اپنی رائے کے مطابق سب سے اہتے خص کو اما منحب کرلیا اور لبدازاں اس سے زیا دہ موز وق نص ملکیا ، توجشخص کی بعیت کی جابی ہے وہی نافذر سے گی اور مہلے سے اما من جھین کراس دو مرسے تعاص کونہیں دی مبائے گی ۔
مبائے گی ۔

لیکن اگرمورت برم و کرموزوں ترین فرد کی موجودگی کے باوجود اہل دائے فرد کی موجودگی کے باوجود اہل دائے فیے کمنز درجے کے خصص کو امام منتخب کر لیا ہو، تواگراس کی ومبر برموکرا تنخاب کے دفت موزوں ترین فرد غیر موجود مردیا بیاد مردیا جسے انہوں نے منتخب کیا سے دہ مام مسلمانوں کے اندر مقبول مو، تو برمجیت نا فارمتصور مہوگی اور باتی دے گی۔

اگر بریت کی ایسی کوئی و مبر موجود نهیں ہے تو اس بیت کے نقا ذکے بارے یں اختلا من ہے یعیض مصرات کی رائے بہت بن میں ماسم ظاممی شامل ہے کہ برمبیت درست نہیں ہے ادریہ نا فذنہیں رہے گی کیو کر اہل رائے کی ذہے دادی ہے کہ دہ موز دن تریخس کا انتخاب کریں ادر غیر موزوں یا کم موز دن تخص کا انتخاب کریں ادر غیر موزوں یا کم موز دن تخص کا انتخاب نہ کریں بہن طرح مجتبد کا یہ فرض ہج تا ہے کہ وہ اسینے اجتہاد کو کتا بسنت سے قرب کے نابع دیکھے، اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ گراکٹر فقہاء ادر متکلین کے نردیک بیر بہعیت بالکل درست اور نافذہ کینی کسی موجود گی کسی الیے موز ون خص کی امامت بین افغ نہیں کسی موجود گی کسی الیے موز ون خص کی امامت بین افغ نہیں مراکظ موجود موں - امامت کمی دراصل قضا کی طرح ہے کہ ایک نیا وہ موزون میں موجود مون ون ترین ہونا و مرتز ہجے تو ہوسکتی ہے مگر کرنا درست ہے۔ اس میے کہ موزون ترین ہونا و مرتز ہجے تو ہوسکتی ہے مگر انتخاب کی شرط نہیں ہے۔

اگرایک وقت بین ایک می نفس می امامت کی تمام شرائط با نی میانی بور تواسیم بی امام بنایا مبائے گا اور کوئی اور شخص امام مقرر منہ بیں کیا مبائے گا۔ باصا بطر مرجب بنت

اس امرمی بھی فقہائے کرام کے مابین انتقالات ہے کہ کیا باضا بطربعیت اور اس کی کھرانی قائم اور اس کے بامن بی امامت نا فذہو جائے گی یا مہیں ؟ فقہائے عراق کی دائے بہ ہے کہ اس خص کی امامت نا فذہو جائے گی اور امست پر اس کی اطاعت لازم مہوگی ۔ کیونکو اہل دائے کے انتخاب کا مقصار بھی ہیں ہے کہ سب سے زبادہ اہل خص کا انتخاب کر لیا جائے ۔ مگر حبب ایک اہل خص خود ہی اپنی ذاتی صفات کی بر دلت نمایاں ہوگیا ہوتو اہل مراس ہوگی ہوتو اہل وائے کے انتخاب کی معاجب نہیں دہی ۔

مگر جمہور نقہار اور تشکلین کے نزدیک اہل رائے کا باقاعدہ انتخاب ور رضامندی صروری ہے ادر اہل رائے کے بیٹے بہصروری ہے کہ داگر کسی خص نے اپنی دامس نائم کر لی ہو ، تو وہ با منابطراس کا انتخاب کرے اس سے ۔ بیے میعت کرلیس ۔ اگر تمام اس رائے (بعدیں کبی متفق ہو جا کیں تو ام میں وائم ہو

مبائے گی۔ دداصل امامت ایک عہد ہے بوغہد کرنے والے کے بغیر تنفلہ نہیں ہوتا اور اس کی مثال تصاء کی سی ہے کہ ہر سے نید ایک می خص قامنی بنے کا ہل مہومگر حب تک کوئی اسے مقرر مرکرے وہ خود بخود قاصی نہیں بن مبلئے کا ، رب کرمین (فنہاد) کی رائے برے کرابساشخص شود نجود فامنی بن جائے كا بعب طرح كه د المخص عب به ما مت كى تمام صفات مو حود مهول و ه امام بن ماتاسے، حبب کہ ایک رائے بہمی سے کہ قاصی خود قاصی نہیں بن سکتا، لین امام خود امام بن جاتا ہے۔ اس کے کر فضاء ایک نیابتی عہدہ ہے اور کسی خص میں قضاری نمام مسغات موجود موسفے سے باوجودکسی اور کو فامنی بنایا با سکتاہے۔ بہرمال کوئی شخص فامنی اسی وفنت مہو گاحبب وہ کسی کی نیابت کرے اوراسے وہ مقرر کرے یجب کہ امامت کا منصب خدا اور بنددن كامشترك عق ب اور حدا بل شخص امام بن مبائے تواس سے اس نصب كوحيدينا نهبين حاسكتا اورئيبي وحبسب كرحبب شخص مين امام كانمام صفات مؤجر موں تواسیکسی با قاعدہ عقد سبعبت کی ضرورت منہیں ہے۔

ببك وقت دوافرادكي امامت اگردوشهروں میں دواشخاص کی امامت قائم ہوگئی تو دونوں کی امامت طال سے اس لیے کربیب وقت است کے دوامام نہیں ہوسکتے۔ اگر حربعض صفات

نے اس کو د دست قرار دیاہے۔

فقباء كرام كااس بارسيمي اختلات بهيكران دونول مين سيكس كو المليم كيامات يعن كى رائ يرب كر متخص يبك المم كفروالسلطنة) میں آمام بنا ہواس کی امامت تسلیم کی جائے گئ کیونکہ امام کے اہل وطن اور لوگوں کی بنسبت انتخاب امام کے زیا دھتی واہل ہیں ۔ اور بانی شہروں کے امت كے فراد كويا سيے كرده اس كام كوان لوگوں كے مبرد كردي اور سيسب ده. د دادالسلطنت کے لوگ م کسی کوا مام سنالیں توریحی اس کوتسلیم کرلیں تاکہ منظ

رائے سے امت میں انتشار پیرانہ ہو۔

ایک دائے بیمی ہے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اوراس انتخاب کو اہل رائے میمی ہے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کو اس کے بعد انتخاب کو اہل رائے کو انتظار ہوکہ دہ انہی ہیں سے کسی کو امام منتخب کرلیں پاکسی اور کو امام بنالیں۔

ایک دائے بہمی سے کرمنا زعمت اور شمنی سے بجینے کے بیان دوتوں کے درمیان قرعراندازی کرلی جائے۔

مگر مخفقین فقہار کا میرے مسلک یہ ہے کہ میں کے الفر پر پہلے مہیت کی گئی اس کی امامت ثابت اور شعقد ہے۔ اس کی مثال البی ہے بعیبے ایک عودت کے دو و تی ہوں اور دو توں اپنے طور ہر اس کا دکاح کر دیں تو اس خص کا نکاح باتی رہے گا جس سے بہلے ہو اسے ۔ چنا تی ہے علم ہو جانے کے بعد کہ فلائ خص کی اور امام کے بیار بر والے بیار بر والی ہے ، اس کی امامت بر قرار دہے گی اور دو سے امام کو جا ہیں ہے کہ وہ ہی اس کی امامت بر قرار دہے گی اور دو سے امام کو جا ہیں ہے کہ وہ ہی اس کی ہیں ہے۔

اگرایک ہی وقت میں دوافراد کوامام بنا دباگیا اور دو نوں میں سے مسک کا سبقت ٹا بت دہوسی نو دو نوں کی امامت باطل ہے اور الدیمر نو ان میں سے مسک کسی ایک کی باان سے علاوہ کسی اور کی بعیت کی مبائے گا۔ اگر بیک وقت ہو اہام مقرد کر لینے کی مورت میں برعلم نر ہوسکے کہ کس کی بعیت بہلے ہوئی ہے تو دونوں کی امامت موقون رہے گی اور اگر ہرائی۔ نے اپنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائی۔ نے اپنی سبقت کا دموی کی ایور اگر ہرائی۔ نے اپنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائی۔ نے اپنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائی۔ نے اپنی سبقت کا دموی کی اور نہ اس سے بلکہ عام سلمانوں کا بھی حق ہے۔ اس بیے نماس کی قسم کو تر ہے اور نہ م سے انکا دمؤٹر ہے۔ اسی طرح اگر اس نزاع کو اس طرح حتم کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص امامت کو دو سرے سے سپر دی طرح حتم کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص امامت کو دو سرے سے سپر دی کر دے نواس کی امامت اسی وقت ٹابت ہو گی حبب پر ٹا بت ہو میائے

کراس کی بعیت پہلے کی گئی تھی، اور اگر ایک نے دو سرے کے حق میں یہ اقراد کیا بھی تو یہ ناکانی ہے البتداس اقراد کرنے والے کا قراد کے بعد کوئی تق مزاہم کا افراد کے بعد کوئی تق مزاہم کا افراد کے بعد کوئی تق مزاہم کا افراد کا مراسے کا اس کے مقاب سے اوراگراقراد کرنے والا اپنے اقراد کی تائید میں گواہ کمی پیش کرے تو پرشہا دت اس دقت مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے مبعدت کی گئی ہے ،اگر وہ اس شبر کا ذکر مذکر سے تو پرشہا دت قبول نہیں کی جائے گئا اوراس کا یہ بیان تعناد پر محمول ہوگا۔ ،

اگرددنوں اماموں کے بارسے میں بیر شبر بر قرار رہے کہ کس کی بعیت پہلے ہوئی ہے۔ اور کوئی شہوست اس بارسے میں موجود نہ ہونوان ددنوں میں ترمراندازی نہیں کی مبائے گی اور اس کی دو وجوہ میں - ایک بید کہ امامت ایک عُقد (معاہدہ) ہے اور معاہدوں میں قرمہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اور دوسرے ہرکہ المت بیں شرکت ما گرنہیں ہے اور مس کا میں شرکت ما گرنہیں ہے درسے اس میں قرعہ درست نہیں ہے ، مبیسا کہ نکاح کے معلی نہیں ہے (کراگر ایک ہی عورت سے دومرد نکاح کے دعوے دار ہوں تو قرعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بیر شروت فرائم کرنا ہو گاکہ کس کا نکاح پہلے ہے اور اگر بیٹ ہوت فرا کہ سکتا، بلکہ بیر شوسکے تو دونوں کے نکاح باطل قراد پائیں گے ، ہر سال سنبہ باتی رہنے کی بنا، پر دونوں کی امامت باطل ہو مبلے گی اور اہل دائے از میر فوا مام کا انتخا کریں گے باان دونوں کے علادہ کریں گے بواجن کے نزدیک مبائز ہیں ہے اور اجن کے بیان دونوں کے علادہ کریں گے کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بیر کر شبہ کی موجود گاکہی کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بیر کر شبہ کی موجود گاکہی کے جن میں با برت کے ٹابت ہونے سے مانے نہیں ہے۔

الم كى حالشينى كالمستله المام كالبنے بعد آنے والے الم كے ليے عہد لے لينا بالا جائے درست ہے ادراس کی دوموری ہیں بن برگل بڑا اورکسی نے بھی اسے نلط قرار نہیں دیا۔ ابک مورت تو بر ہوئی کہ صفرت ابو برز نے خصرت عمرز ہی کا آئی جویز کیا اور لبدی مسلمان اس عہد برقائم رہے (اور صفرت عمرز بی خلیفہ بنے ،۔

اور لبدی مسلمان اس عہد برقائم رہے (اور صفرت عمرز بی خلیفہ بنے ،۔

دو سری صورت بر ہوئی کہ مصفرت عمرز نے امامت کو اہل شولی کے متاثہ افراد ہے ، انہوں بپردکر دیا اور اہل شور ہی ، جواس و قت مسلمانوں کے متاثہ افراد ہے ، انہوں نے اس طریقہ کو درست بھمااور اس بی شرکت کی ، اور جوم ما باس بی شرکت کی ، اور جوم ما باس بی شرکت کی ، اور جوم ما باس بی شرکت منہ بی منہ بی منہ بی منہ بی دیم کو اس شوری بی شرکت کو بی سی منہ بی اس کہ جب مصفرت علی رہ کو اس شور کی بی شرکت بر تنبیبہ کی تو آئی نے فر سایا کہ انتخاب امامت مسلمانوں کا ایک منروری کام ہے بی اس سے سی طور رہم بی میں دہ نہیں رہ سکتا ہے گو یا اس طریقہ برجونملیفہ کا انتخاب ہؤ ااس براجا عامت ہوگ ۔ مورک ۔

وليغهدى كيشرائط

سیب (مام ابنی زندگی میرکسی کو ابنا دلی عهد منفرد کرسے توسب سنے یادہ مستمن شخص کا انتخاب کرسے حس میں امامت کی تمام شرائط بوری ہوں اور بیکہ دہ امام کا بیٹا یا باب نہ ہو۔ ان شرائط کے ساتھ امام خود ہی کسی کو و تی عهد بن اسکتا ہے اور اس کی سبیت ٹابت رہے گی خواہ امام نے اہل رائے کی مرضی کہی معلی نہ کی ہو۔

البتداس بادسے میں اختلات ہے کہ اہل دائے کا اس کے تف رہ ہابی دمنا مندی کا اظہاد اس کی بہیت کے منعقد ہونے کے سلے صروری ہے یانہیں سے ۔ بعض فقہائے بھرہ کے نز دیک اہل دائے کی دمنا مندی صرودی ہے اور حب تک وہ داس ولی عہد کے تقرد کو منظود نہ کریں امست پراس کی بہیت کرنا لازم نہیں ہے ۔ اور حب تک ایمن سے ۔ اور حب تک اہل سائے ولی عہد کی نظور نہ کراپی عام مسلمانوں کا سی ۔ اور سبب تک اہل سائے ولی عہد کی نمال فت کومنظور نہ کراپی عام مسلمانوں پراس کا تسلیم کرنا لازم نہیں ہے ولی عہد کی نمال فری نہیں ہے دلی عہد کی نمال فری نہیں ہے دلی عام مسلمانوں پراس کا تسلیم کرنا لازمی نہیں ہے

گرمیم مسلک یرسے کہ ولی عہد کی یربیت منعقد موجائے گی کیو کر حضرت عربی کی بیسے عہد کی یہ بیسے عربی کی بیسے عربی کی رمنا مندی پرمو قوف نرتقی - اور دلیل یہ ہے کہ امام نود امت سے تریا وہ امام کے انتخاب کا مستحق ہے ، اور عیب وہ نتخب کرے اس کی بیسیت نا فذا ور زیادہ مُوٹر ہے -

بایب پاسینے کی ولی عمیدی

امام کے اپنے بیٹے یا باپ کو ابنا مانشین مقرد کرنے کے مجا انکے بارے میں مین مسلک میں -

ایک مسلک یہ سے کہ عب نک امام اپنے مبانشین کے بہے اہل رائے سے مشورہ نہ لے لے اور اس کی اہلیت کو نہ کھرلے یہ مبعت مبانز نہیں ہے البتہ اگر اہل رائے رمنا مند مہوں تو کھر مبعبت درست اور نا فذہ ہے اس لیے کہ امام کا اپنے باب یا بیٹے کو و کی عہد بنانا، ولی عبد کے حق میں مبنزلہ شہاد من کے اور عام امت کے لیے بنزلہ کم کے سے اور باپ اور بیٹے کے عق میں مذشہا دت درست ہے اور ندان کے بالے میں من مرب ہے دادری کی تہت میں منظم درست ہے اور ندان کے بالے میں منظم درست ہے کیون کی اس میں فطری میلان کی بناء پر مبانب دادی کی تہت

دوسرامسلک برسے کربیٹ اور باپ دونوں کے بیے اس کاعہد
مائز اورنا فذہ ہے کیونکروہ امت کا امبرہ ادراس کا ہرکم امت کے بیے
تسلیم کرنالازم ہے بینی منعمی کا جیسلہ فسب کے نیصلے پرما وی ہے اور پونکر
اب کک اس کی اممت پرکسی خیانت کا انہام نہیں لگا یاگیا اس بیاس سے
اختلا من کرنے کا کسی کوعق نہیں ہے، اس بیے اس کا اپنے باپ یا بیٹے
کو دلی عہد بنا دبنا البیابی ہے مبیاکہ اس نے کسی خیرکو بنا دیا واس بناد پر
دلی عہد کے تقرر کے میں مونے کے بعد تمام امت کے لیے اس کی بعیت
اہل دائے کی مرمنی برموقوف نرسے کی م

تیسرانسلک یہ ہے کہ امام کا خود تنہا اپنے باپ کو ولی عہد مینالینا درمت ہے۔ کیونکہ فطر تا انسان باپ کی ہے۔ لین لمینے جیئے کو بنانا درمت تہیں ہے ۔ کیونکہ فطر تا انسان باپ کی برنبیت جیئے کی طرف زیادہ انمان ہوتا ہے اور اس کی ساری گٹ درکا تقعد ابنی ادلاد کی بہری ہوتی ہے ۔ اس سیے اولادی میا نبداری کا ستبہ موجودہ ہو باپ کے یارے میں نہیں ہے۔

الم کا اینے بھائی ،عزیز یا دشتہ دادکو اپنا ولی عہد بنا نامیا کڑے۔ ولی عہدی کے اسکام

امام مببکسی الیشخص کوسی یں امامت کی ٹرائط بوری ہوں ، ولی عہد مقرد کرنے تو برتقرد اس (ولی عبد) کے قبول کرنے برموقوت دہے گا، البتہ برانتالات ہے کہ اس کا زمائہ قبول کون ساہے ۔ لیک مسلک بہہ کہ امام وقت کی وفات تک کا زمانہ ہے اوراگر ولی عہدا نکاد کر دے تو امامت بجراسی امام کی طرفت لوٹ مبائے گی کہ وہ (ہمی اپنے سابقرقبول کی ومہ سے اس کا مائل ہے۔

امام کے بیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ و لی عہد مقرد کرکے کھراسے مزدل کر دسے سوائے اس کے کہ اس کا مال تبدیل ہوجائے ۔ اگر جہ امام اسپے مقرد کر دہ اپنے قائم مقاموں کو معزول کرسکتا ہے کی وکھراسے میں طرح ان لوگوں کو اپنا نائب بنانے کا مق ماصل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کا بھی مق ماصل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کہ مقامی سے جب کہ وہ ولی عہد سلمانوں کے مق کے استعال کے طور پر مقرد کر ذاسے اس لیے اس کا معزول کرنا در مست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے ای یہ در مست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے ای یہ در مست نہیں ہے کہ جب شخص کی انہوں نے بھیت کی ہے اسے وہ معزدل کر دیں۔

بالغرض اگرامام نے ایک ولی عہد مقرد کرے اسے معزول کر دیا (وراس کی مجگہ دوسے کومقرد کر دیا تو دوسرے کا تقرد باطل ہے اور پہلے کی مبیت قائم دہے گی ، ہر حند کر بہلے نے خود ہی علیمہ گی اختیاد کہ لی ہو تب بھی دو بہرے کے لیے بعیت اس و قت صحیح ہوگی حب اس کے لیے اذ بمر نوبیت بی جائے۔

اگر کسی ولی عبد نے اپنے منعصب سے استعفار نے دیا توجب کی لس کا استعفار منظور نہ ہوجائے وہ اپنی ذمے داریوں کو پورا کرنے کا پابندرہ ہے گا، کبؤ کم یہ ذمہ داریاں اس پر امام کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ، استعفاء کی صورت میں دیکھا بیا ذمہ داریاں اس پر امام کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ، استعفاء کی صورت میں دیکھا جائے کہ کوئی اور خص اس منافور کر لے اور وہ (ولی عبد) اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوجائے گا اور اگر کوئی منظور کر لے اور وہ (ولی عبد) اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوجائے گا اور اگر کوئی موزوں سے ۔ اور موانی کی استعفاء و بنا درست ہے اور نہ امام کا اسے قبول کرنا موزوں سے ۔ اور موانیوں کی طرف سے یہ ذرے داری اس پر عائد ہے گا۔

د لی عہد میں امامت سے تمام شرا کط تقرر سے وقت موجود ہونے جاہئیں،
اگر تقریہ کے وقت و لی عہد کم من یا فاستی ہواور امام سے مرنے کے وقت ہ بالغ
ہومبائے اور پارسا ہومبائے تواس کی خلافت اسی وقت جی مجری حب اہل رائے
اس کی از مرزو بعیت کرلیں ۔

ام کاکسی ایسے خص کو ولی عہد مظر کر نا بوہو جود نہ ہوا وراس کی زندگی کے باکے
ہیں ہی علم نہ ہو درست نہیں ہے ۔ لیکن اگر بیعلوم ہو کہ وہ زندہ ہے اوراس کی اس
منصیب پر تقرری کا نفاذاس کی آمد پر موقوف ہو تواس صورت میں اگرام مرجائے اور
ولی عہد برستور غیر موجود ہو تو اہل اختیار اس کو ترجیح ویں گے اور اگر اس کی آمدیں
ائنی تا نجر ہوئی کہ اس سے سلمانوں کے مام ملکی مصالح کو نقصان مین ہے لگاتو اہل
اختیارکسی اور کو اس کا نائب مقرر کرلیں کے مگر لے ستقل امام نہیں بنا سکتے، بلکہ
حب دہ ولی عہد والیس آجائے گاتویہ نائب میں عمدہ ہوجائے گا، البنداس سے
مہاری کروہ اس کام وہدایات برستور نافذالعل وہیں گے۔

اگرولی عہد امام کی وفات سے پہلے اپنا منصب کسی اور سے سپردکزا جاہے۔ توالیساکرنا درست نہیں ہے کیونکریوس اسے ملیغہ سیننے سے بعد حاصل ہوگا، اسی طرح اگرد فی عهدکسی سے یہ کہے کہ بیں خلیفہ ہوکرٹمہیں و فی عہدمنغرد کردں گا بنواس سے اس کا کو فی سخ تا بن نہیں ہوسکتا ،کیونکہ اس وفن نہ وہ خلیفہ ہاورنداس کا کسی کو ولی جد بنا ماضعے ہے اگر خلیفہ خود مفسیہ بنونت سے ملیادہ ہوجائے تو ولی پہد خلیفہ ہوجائے گا اور دیمنزول موت کے درجے ہیں متعدد رہدگی۔

خلیفه کا دو و لی عهدم قرد کرنا و دکسی کوجی ان میں مقدم نه کرنا ورست ہے اور اس مورت میں مقدم نه کرنا ورست ہے اور اس مورت میں اہل انتیار دونوں میں کسی ایک کوخلیف مقرد کر لیں محصرت عمران نے نعلا فت کو جیران خاص کی شوری میں محدود کر دیا تھا۔ مصفرت عمرون کی راستے

محضرت ابن اسمنق، امام زمبری شیسے اور وہ معنرت ابن عباس<sup>م</sup> سیسے ردایت کرنے ہی کرانہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ئی نے مصرت عمروخ سے ملا قانت کی تو وہ مضطرب اور پرلٹیان تھے ا در فرمانے بلکے کہ میری تمجھہ مينهي أتاكمي كياكرون اوراس سلل خلافت كاكيامل بكالون، بيسف كبا، آبِ معنرت على يَ كومغرد فرما دي ، آبِ نے فرمايا ، بلاست بيم عنريت على رُوَّاس سنعسب سے اہل ہی تھران میں ظرافت ہے **اور**میرا خبال ہے کہ اگردہ تمہا ہے خلیفرم دیگئے تو وہ تمہیں الک ظاہری شربیت پرمالائیں گے ۔ بیس نے کہا کھرمنریت عثمان ضے بارے میں آمین کی کیارائے ہے، آمیٹ نے فرمایا ، اگریس نے ان کوینا دیا توا بی معیط کا بیٹا (مرمان) لوگوں کی گردنوں پرسوار مرما ہے گا اورائی عرب عثان سے ناراس موسائیں سے ، بلکہ ان کوقتل کر دالیں سے ۔ بھر می نے کہا طلحرہ كومقرد كرديجية آيش سنے كہا، ال بين ابنى شان كا احساس سب، اللّٰہ با د جودان كى اس يات كے مانے كے انہيں است مخذ كاما كمنہيں بنائے كا - بن نے كہا میر مفرت زبیرے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بہا درصرور ہی گر بازار ہیں اشیاء کے نرخ دریا نت کرنے کیم سنے ہیں کیا الیساشخص سلمانوں کا تکمران بن سکتاہے میں نے کہا ہم صغریت سعد بن وقامن سمے بارے ہیں کیا دائے ہے۔ اُپ نے فرمایا وہ اس سے اہل نہیں ہیں ،سپاہی نومنرور ہیں گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر کئی نے فرمایا کہ مہبت اچھے اُدی ہیں ، کھر کئی نے فرمایا کہ مہبت اچھے اُدی کا نام لیا ، تو آپ نے فرمایا کہ مہبت اچھے اُدی کا نام لیا ہے۔ اُپ نے فرمایا کہ مہبت اچھے اُدی کا نام لیا ہے۔ گروہ کمروہ کمروہ کمروہ کمروہ کر در مہر سکے ہیں۔ اسے ابن عباس منافست کا اہل وہ معلی ہو سکت منہ وہ سکین منراج مہر گمر کمر ور نہ ہو ہو مربح کر نے ہیں معتاط مہو گر نجیل نہ ہو ہم محمد مربوب نہ ہمو۔

شوري كافبصلير

معضرت عمراً کے رملت فرمانے کے بعد عبب شواری کا املاس مؤاقوصر عبد ارمان نے خباس سے کہا کہ پہلے بین افراد باقی بین مے سن میں دست بردار ہو مباہیں۔ اس نجویز کو قبول کرتے ہوئے صفرت نہ برز نے فرمایا کہ میں صفرت علی مباہیں۔ اس نجویز کو قبول کرتے ہوئے صفرت نہ برز نے فرمایا کہ میں اپناسی صفرت علی میں دست برداد ہوتا ہوں ، صفرت طلح نے فرمایا کہ میں اپناسی حضرت و عثان کو دیتا ہوں اور صفرت سعد الرحمان نے فرمایا کہ میں خوداس سفسی دست برداد اس کے بعد صفرت عبدالرحمان ناتی اس میں سندائوگواہ بنا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آب سئب سے ساتھ نیراند شی میں کوئی کوتا ہی نہیں کردل کا دونوں حضرات نے فرمایا کہ بین منطور ہے بصفرت عبدالرحمان نے فرمایا ،

غرض اس طرح بهدينا فت شوري كے جدا فرادستين ميں محدود موتى

ا در کھرتمین سے دولینی مضربت عثمان اور مضرب علی رؤمیں محدود ہوگئی ۔ اس کے بعد معنرت عبدالرحمان منے لوگوں کی آدار اور تجاویر معلوم کرنا الشروع كين، اور رات كے وقت اللهول في مسعود بن مخرمه كو باليا اورمشوره ين الهيين اينے سائقد نشر مكيب كرليا كپر خضرت عثمان اور مصرت على منسے مليحده علىمه طاقات كى ادرسرائيب سع يعبدلياكه وه أكرخليغ متخب بؤاتوكتا الت ا درسنت نبوی سے مطابق مکومت کرسے گا وراس سے بجائے اگر دوسرے کوخلیفرمقررکیاگیا تودہ اس کی اطاعیت اور اس کے استکام کی تعبیل کردے گا۔ اس کے بعد معنریت عبدالرحلن رونے معنریت عثمان کے بائھ بربعیت کر لی۔ گریا برمبس شوری میں امامت کے اہل افراد شامل تھے اور میں پر سسبمتفق تھے درامس امامیت بالعہد (ولی عہد کے امام بننے) کی دلیل ہے اوراس میں ایک مقردہ افراد کی جماعت کو یہ اختیار دیاگیا کہ دہ اپنے میں سے كسى كوابل دائے كى مرمنى سے فتخب كرلى اورنيزى كرحب الى داست كى ایک تعدادمتعین کردی مائے تو ماسے شواری دوسی محدود ہو یا دوسے زیادہ یں اس کا تعکم ایک ہی ہے، نیز بر بات بھی معلوم ہوگئی کرائیسی معورت بیں آما ان کے علاوہ کسی اور کوئیس دی ساسکتی ۔

حیب اہل داسنے ان افرادیں سے کسی ایک کوامام منتخب کرلیں توامام کو بہتی معاصل ہو دجاسئے گاکہ دہ ان لوگوں سے علاوہ اور لوگوں کوانتخاب امام کا حق دیدسے۔

امام کے چندافراد برشتل میلس شواری بنا دینے کے بعداس میلس کے امام کی زندگی ہی میں امام کا جانشین مقرر کرنا درست نہیں ، البتہ امام کی اجازت سے وہ البیا کرسکتے ہیں کیونکئے کیٹیبت امام اس کو اپنا ولی عہدم تفرد کرنے کا انتیا ہے ادراس می میں اور درس کی شرکت جائز نہیں ہے۔ اگر شورای کے افراد کو سے ادراس می موت کے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہوجائے گی تو پہلے وہ سے اندیش میوکہ امام کی موت کے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہوجائے گی تو پہلے وہ

ام سے امبازت لے لیں اور اس کے بعد اپنے بی سے سے کو نامزد کردیں۔اگر امام کی زندگی سے ماہرسی بوگئی اور اس کے بوش وحواس بھی مباتے رہبے تواس مالت کا حکم موت می کی طرح ہے اور اہل دائے امام کا انتخاب کرسکتے ہیں لیکن اگر اس کے بروش وحواس درست ہیں تو بھراس کی امبازت کے بغیرہ وہ انتخاب نہیں کرسکتے۔

نلیفرکوان دائے اور ملیفرکو متخب کرنے والے لوگوں کا نامزد کردینا
کمی ورست ہے۔ اس سیے کہ جب المست میں ملیفرکا انعتیاد سلم ہے تو
اہل دائے کی نامزدگی کانجی اسے انعتیاد ہونا بیا ہمیے - اور بردونوں امور
اس کے منصب خلافت کے حقوق ہیں اسے زیا دہ ہمانشین نامزدگر نا -

طليفه كا دويا زياده مبانشين مقراركم نا اوران مين ترتبيب متعين كردينا

کہ فلا شخص پہلے خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد نملا فت اسی ترتیب سے نفق ہوتی رہے گی جو ترتیب خلیفہ نے مقردی ہے۔ اس کے جوازی دلیل یہ ہے کہ دسول افٹر مسلی الشرطیہ وہم نے عزوہ مور نہیں زیبر بن مار شرکو اپنا قائم مقام بنایا اور فرایا کہ اگر بیشہ یہ ہوجائیں توحفرت معفر بن ابی طالب امیر شکر ہوں گے اور اگروہ بھی شہید ہوجائیں توحفرت عبدالشرخ بن روامہ ان کی سگر امیر بول کے اور اگروہ بھی شہید ہوجائیں توحفرت مسلمان جے بہاہیں امیر شخت کولیں۔ بہنا مخبر صفرت نہ کہ معمولات کا مرائد ہوں بھی شہید ہوگئے مسلمان جے بہاہیں امیر شخت کولیں۔ بہنا مخبر صفرت نہ کہ مسلمان میں بورگئے اور اس کے بعد عبدالشرین روامہ نے مخرش خالم مبااور آ کے بڑھے اور وہ بھی شہید اور اس کے بعد عبدالشرین روامہ نے مفرش نہ با اور آ کے بڑھے اور وہ بھی شہید ہوگئے اور ان کے بعد مسلمانوں نے معندیت خالم بن اور آ کی بڑھے اسی طرح خلافت میں میں طرح اس امار سن بیں اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت میں بھی مبائز ہے۔

اگراس پربر کہا جائے کہ برایک مشروط و محدود امارت کا معامہ ہے اور برامارت کا معامہ ہے اور برامارت بن شرائط اور جن مالات بین منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور مالات بن منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور مالات منالا فت بین مؤثر نہیں ہیں۔ تواس کا جواب برہ کہ اس مکم کا تعلق مفادعا مہ سے ہے اور اس مثال کو دیگر تقریبوں اور نا مزدگیوں کے لیے ولیل بنا باباسکتا ہے۔ کیونکر بنی امتیہ اور بنی عباس مے دورِ مکومت بین ایسا ہوا گرائ فل پرمعامر فقیا، نے کوئی اعترامی نہیں کیا۔

سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بعد معنرت عمر بن عبدالعزیز اوریزید بن عبدالملک کواپنا و لی عبد مرتفر کہا ، اور بیٹل ان تا بعین علماء کے سامنے مؤاہو سے سامنے مؤاہو سے سامنے مؤاہو سے سامنے میں کے معاصلے میں کے لما ظریسے نما موش نہیں رہ سکتے تھے ، گرانہوں نے اس انتظام کومنظود کیا جو توداس سے حوازی دلیل ہے۔

ہارون الرشید نے اپنے وقت سے مہدے مجرسے ملحاء اور فقہار سے مشورہ

کرے اسپے تین بیٹوں ، امین ، مامون اورمؤنمن کوتر آریائے منکا فت کا دلی عہد تقربہ کیا۔

ترتريب ريحل

انی المرح کئی نا مزدگیوں کی صورت میں خلیفہ کے انتقال کے بعد دہ ولی عہد خلیفہ مقرر ہوگا حید اس نا مزدگی میں بیلے رکھا گیا ہے اگروہ خلیفہ کے زمانہ حیات ہی میں مرحبے ہوتواس کے بعد کی نا مزدگی والا تغلیفہ مقرر ہوگا اور اگر بیلے دوخلیفہ کی زندگی میں مرحبے ہوتواس کے بعد کی نا مزدگی والا تغلیفہ مقرر ہوگا اور اگر بیلے دوخلیفہ کی زندگی میں مرکئے توخلیفہ کے بعد تعمیر ہے کو خلافت کے گ

اگر خلیفر سربیائے اوراس کے نامزد کردہ تینوں ولی عہد زندہ ہوں تو ہجر نامزدگی میں پہلے ہے وہی خلیفہ مفرد ہوگا اور کھر اگروہ بائی دو ولی عہدوں کے بجائے کسی اور کو اپنا خلیفہ مفرد کر سے ذبیعن فقہاد نے سابق خلیفہ کی ترتیب میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود اپنی خوشی سے ست برا کم میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود اپنی خوشی سے ست موالی البتہ اللہ ولی عہد تامزد کی درست ہے ۔ چنا کچ سفاح نے منصور کو اپنا ولی عہد مقرد کی اور بعد لذا البتہ اللہ ولی عہد تامزد کی اور بعد لذا البتہ الدور اللہ منصور ہے بعد علی ہی مقدم کرنا جا یا ذبخود عیسی بن موسی نے دست مدادی اختیاد کہ لی ۔

بہرمال ففہائے امست نے اس امرکومائز تہبیں مجھاکہ منسور اپنے کم سے بہرًا عیسیٰ کوعلیٰ کروے بلکراس نے خود اپنی خوشی سے ملیحدگی اختیادی اود اس کے بعدمہدی کو ولی عہدم خرد کیا گیا۔

امام مثنا تعی و اور تمہود نقہاد کا مسلک برہے کہ خلیفہ وقت جیسے بہاہیہ اپنا ولی عہد مبنائے اور سابق خلیفہ کے عبد ولی عہد کو بھا ہے معزول کردے۔
گریا اس مسلک کے لی اظر سے ولی عہدوں کی ترتیب کا فائدہ برہوگا کہ ولی عہد مفرد کرنے دالے کی مون سے بعد دیکھا جائے کہ ان بی خلافت کا سنے تی کون سے اور ان بیں سے حب کوئی خلیفہ مفرز مہوجائے تو وہ ابنا مبانشین نا مرد کے خ

کا خود مجازے۔ کیونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعدتمام ختیاتیا اسے ماملی ہوگئے اور اسے ابنا و لی عہد نامزد کرنے کا کمبی اختیار ماملی ہوگیا۔
بظاہر اسیامعلوم ہوتاہے کہ غزوہ موتہ میں رسول الشمسی الشرعیر ولم نے امراء کی ہوتر تیب قائم فرمائی وہ اس خلافت کے منصب پر خطبی خرابی ہوتی کینوکہ اس وقت رسول الشرطیہ وہلم زندہ کتھے اور امت کے معاطلات اس وقت تک کسی اور کو فت خرب میں ہوئے تھے۔ ان دونوں مورتوں کا ایک ملم اس وقت ہوتا جب آنحصرت ملی الشرطیہ وسلم کی دملت کی بناء پر امت کے معاطلات کے معاطلات کی مناء پر امت کے معاطلات کی معاملات کی بناء پر امت کے معاطلات کسی اور کے میر دموی ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک مکم معاملات کسی اور کے میر دموی کی ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک مکم معاملات کسی اور کے میر دموی کی ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک مکم معاملات کسی اور کے میر دموی کی ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک مکم منہ ہیں ہے۔

منعبود نے میسی بن موسی سے اس کے مق سے دستبرداری سے سے ماصل کی تاکہ وہ اپنے نما ہُواں کی تالیہ وہ اپنے نما ہُواں کی تالیعت قلب کرہے کیونکہ سلطنت بنی عیاس کو قائم ہوئے ابھی کم عرصہ گزرا کھا اور اس خا ندان ہیں شرخص لینے آب کو منصب خلافنت کا اہل مجھنتا کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود کھی اس لیے نعم و کا بھی مالی سیاست پر بنی کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود کھی اس کے متن سے محرف کی سیاست پر بنی کھا اور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود کھی مبسی کو اس کے متن سے محرف کے کہ سکا کھا ۔ اور اس کے سی ابساکہ نا درست ہوتا۔

اگریبها و لی عبد خلیفه ترمیائی اور کیم مرسائی اور اس نے قی دو دلی جهد دوسرا و لی عبد خلیفه مرکا اور کے علادہ کوئی اور دلی عبد نظیفه مرکا اور اگرید دوسرا ولی عبد خلیفه مرکا اور اگرید دوسرا کھی ولی عبد مقرد کیے بغیر سراتو تیسرا ولی عبد خلیفه ترکی کیونکه جبلے نظیفه کا تقرد اس سے بعد کسی اور کے تقرد کی بنادیر اس کے بعد کسی اور کے تقرد کی بنادیر اس کا نقرد کا لعام منہوگیا ہمو۔

گویا بہلے ولی عہد کے بیے سابق خلیفہ کا تقرقطعی (بقینی) ہے اور باتی در کے حق میں موتوت ہے۔ اور فدکورہ بالامسلک کے بیشِ نظردوسرے اور تنہرے والمسلک کے بیشِ نظردوسرے اور تنہرے ولی عہد کو علیمدہ کہا ماسکتاہے۔

البند اگرمپرا و بی عهد خلیفه موکر بغیرکسی کو ابنیا مبانشین نا مزد کیے مَربا ہے تواہل دائے کے بید درست نہیں ہے کہ وہ ددسرے دبی عہد کو حجود کر کسی اور کو خلیفہ بنا دبی اور اسی طرح اگر دوسرا بھی خلیفہ بہو کر ترکیبا تو اہل رائے کو تیسرے دبی عہد کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا نے کائی نہیں ہے ۔ گرخود و و تیسرے دبی عہد کے بیا وہ کسی اور کو ایسنا و بی عہد کے علاوہ کسی اور کو ایسنا خلیفہ منتعین کر ہے۔

اگر خلیفہ نے ولی عہد مقرد کرتے ہوئے برگہنا کری فلاں کو ولی عہد سنا نا
ہوں اور اس کی خلافت سے بعد فلاں خلیفہ ہوگا ، ٹواس طرح دوسرے کی خلافت
میرے نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ دوسرا ولی عہد نہیں ہے اور بیکی ممکن ہے کہ پہلا ولی عہد خلافت کے مامسل ہونے سے پہلے ہی مرمیائے ، ٹواس کی خلافت کی بناء پر وسرے خلافت کی بناء پر وست کا ہوعہد مؤتن ہوتا وہ نہ ہوا ، اس لیے سرے سے اس کی بھی ولی عہدی درست نہ ہوئی ۔ بہرمال پہلے ولی عہد کو اگر خلیفہ فینے کا موقعہ لی سائے تواس کے بیے یہ درست سے کہ وہ اس دوسرے سے علادہ کی اور کو اپنا ہانشین نا مزد کر دیے ۔ درست سے کہ وہ اس دوسرے سے علادہ کی اور کو اپنا ہانشین نا مزد کر دیے ۔ ادر اگر وہ تعین نہ کرسے تواہل دائے اس دوسرے کے علاوہ جے جاہیں خلیف منتخب کرسکتے ہیں ۔ اعلان خلافت

کی نیاخلیفہ کے ولی عہد بنانے کی وجرسے با انتخاب کے ذریعے سے جب
کوئی نیاخلیفہ مفرر مہو تو امسن کے لیے بہ جاننا صروری ہے کہ مستخش خص کو خلافت
کامنصب تغریب مرکز اسے ، گرتمام امسن کے لوگوں کا خلیفہ کو دیکیمنا یا اس کا ناکم باننا صنروری نہیں ہے البتہ اہل رائے کا دیمیمنا ورجا ننا صنروری سے کیونکہ ن کے انتخاب کی بنا ، پر تمام امسن پر خلیفہ کی اطاعت لازمی موجاتی ہے ، اور الن کی سجیت سے ملیفہ کی خلافت تا نونی مجدا زماصل کربیتی ہے ۔

سلیمان بن جریر کہتے ہیں کہ حس طرح مسلما نوں سے لیے خدا اور اس سے

رسول کی معرفت لازمی ہے اسی طرح ان پڑھلیفہ کو دیکیمنا اور اس سے نام سے آشنا کی صنرودی ہے۔

گرمہور نقبار کا مسلک بہہ کہ نمام امت کے لیے امام کی معرفت بیجیٹ افران کے بیٹنے امام کو د کیمینا اوراس کے نام سے واقع مونالازمی نہیں ہے۔ البتہ ننا می سا دٹائی مواقع برخلیفہ کو د کیمیلیا اوراس کے نام سے واقع مونالازمی نہیں ہے۔ البتہ ننا می سا دٹائی مواقع برخلیفہ کو د کیمیلینا اور اس کے نام سے واقعت ہوجانا صروری ہوجانا ہے۔ بیسے فقہلے است اور عدالت کے قاضیوں کا مجموعی تعارف کا نی ہے اور خصی طور پر ان کا جا انا سر دری نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو کسی دہر سے ان افراد کی منرور ست ہوتوان کے لیے خصی طور پر جا ننا صروری ہوجاتا ہے

وراس تمام امن کے لوگوں پر امام کا د کمینا اور اس کے ناکہ سے اقف ہونا لازم کر دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی ضیبہ فر مقرد تولوگ و کور در از کے مقامات سے اسے دیکھنے کے لیے پل پڑی مجب سے سے مفکت میں بنظمی اور انتشار کا اندلیث برید امہوم انے بہر مال است کے لیے برلازمی ہے کہ وہ اپنے تمام امور اور انتظام ملکت نعلیفہ کے مبرد کر دیں اور اس کے اسکام کی تا بعد اری کریں۔

مسلمانوں کا سربمراہ "فلیفیر"

مسلمانوں کے مربراہ (امام) کوشلیغہ کے نام سے موثوم ہونا سیا ہیے اس لیے کہ وہ امست کے لیے دسول انڈم کا مانشین ہے اسی کیے خلیفۂ دسول مجمدی کہا جا سکتا ہے ۔ مجمد کہا مباسکتا ہے ۔

بعض نقهار کے نرد میک خلیفترالٹریمی کہا ماسکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے (سکام کونا فذکر تاہیے اور قرآن کریم میں ہے۔ سرور می کا میں کے دیا ہے۔

وَ هُوَالَ إِن يَ جَعَلَكُمْ خَلَاثِيكَ الْكِنْ مِن وَدَفَعَ بَغُضُكُمُ نَوْقَ بَعِضٍ دَدَجَانِ - (الانعام: ١٧٥) د وہی ہے میں نے مہیں زمین کے تعلیقے بنایا اور تم میں سے عبض کو بین کے مقابلہ میں زیادہ بلند در نجے دیتے ؟

گرتمهورنقهادن اسے نا درست قرار دیا ہے نبکہ ایساکہنے والے کو گنهگار بنایا ہے کیونکہ نلیفہ وہ ہوتا ہے حجکسی مرد خص یا غیرصا مشخص کا مانشین ہوجب کہ خدا وند عالم حتی وقیق اور مرم کہ موجود ہے ۔ اور حبب حضرت ابو کمرف کولوگوں نے "نلیفنڈ السّہ" کہاتھ آپ نے فرمایا بین نملیفڈ السّر نہیں ملکہ خلیفۂ سوارس ،

تفليفه كي فرائض

خليفه کے مندریم ذیل دس فرائض ہیں۔

ا۔ اسلام کے بنیادی اصول کی مفاظنت اور من اموردینی پرسلف کا جاع ہے ان کی نگہبانی کرسے اور اگر کوئی شخص دین اسلام ہیں کوئی بڑت پراکرد ہے یا کوئی شکوک دشبہات ہیں مبتلاء مہوکر کیجروی انمتیاد کرسے تولیفہ اسے من بات مجھائے اور فرائفن اور ممنوعات کی پا بندی پر اسے آبا دہ کھے ناکہ دین میں فکری انتشاد پریدانہ ہوا ور امست اسلامیہ دینی لغز شول سے محفوظ دسے ۔

ہ ۔ حبگرا کرنے والوں میں اسکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کر کے مناتین دُور کر سے ادر عدل وانصاف کے ساتھ اس طرح مکمرانی کر سے کہ کوئی طافتوں کسی کمز در پر زیادنی اور ظلم نہ کر سکے ۔

س ملی سرمدوں کی مفاظست کرے اور البی سالیت میں ہر قرار کھے کہ لوگ آرام وسکون سے ابنے کا روبار اور بی خدمات میں مصرف رہیں۔
کہ لوگ آرام وسکون سے ابنے کا روبار اور کی خدمات میں مصرفون رہیں۔
سم سے شرعی معدود قائم کرسے اور گھر کی جار دیواری کی حفاظت کرے
تاکہ حرام افعال کا کوئی اور کا ب نہ کرسے اور انسانوں کے عقوق منائع اور برباد

۵ \_ غیر ملی درست (زازی سے ملک کومحفوظ دیکھے تاکہ سلمانوں اور ذمیول کی مان د مال محفوظ دمیں -

4- اسلام کی دعوت دے ، نہ ماننے والوں سے جہاد کرے تاکہ اسلام کے ذیمن یا تو اسلام کے ذیمن یا تو اسلام آب کی برہمی ذیے داری سے کہ وہ خدا کے دین کو دنیا میں عالمب کرنے کے سعی کرتا ہے۔ ذیے داری سبے کہ وہ خدا کے دین کو دنیا میں عالمب کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ارکام شرعیہ کے مطابق خواج ادر صدقات وسول کرے ادرائی ن کی نہ کرے ۔ یں کو نی نہ کرے ۔

٨ - بيت المال مستعقين كودظائف ادرتنخواي بلاتا تيردنت مقرده

یران کی منرورت کے مطابق دیتا رہیے۔

ہ و بانتدار اور قابل اعتماد لوگوں کو ساکم ادر عامل مقرد کرے۔ ادر تما کا مور مملکت نیک ادر دیا تتدار لوگوں کے مبرد کرے۔

ا۔ تام امورسلطنت کی نگرانی کرسے اور حبرسالات دوا تعات سے باخبر دے برنہ کو کہ خود میش وعشرت میں پڑ مبائے یا عبا دن بین مصروت مہوجکے اور اپنے فراکف اور ذہ ہے داریاں دوسروں کے حوالے کرد سے - اس سے کہ ایسے مالات میں تو دیا نترار سمبی خائن مومبانا اور وفادار کی نبیت ہمی خراب مومبانا اور وفادار کی نبیت ہمی خراب مومبانا اور وفادار کی نبیت ہمی خراب مومبانا تا ہے۔

' لٹرسبما نۂ کا فرم**ان ہے**۔

يَادَا وُدُ إِنَّاجَهُ لَنَاكَ خَلِيُغَةً فِي الْآسُ ضِ خَاحْكُمُ بَيْنَ (انَاسِ وَلَا تَنَبِعُ الْمَهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ -رَضَّ : ٢١)

" اے داؤد اہم نے تحجے زمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو ذمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو ذمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو ذمین میں در میان مق سے سائٹہ مکوممت کم اور خواس نمنس کی ہیروی نہ کر کہ زہ تجھے اللہ کی راہ سے مجھے کا دسے گی ہے۔

اس آبت میں الندسمانئ نے مصرت داؤدکو خود امور ملطنت انجا کا دینے اور خور اس آبت میں الندسمانئ کے اتباع سے سنع فریایا ہے اور رعبت کے معرق اور محکومت کے فرائعن کی انجام دہی کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں رسول الندم کا بھی ادشاد ہے۔

این رحمیت میں سے ہر شخص جرد الا ہے اور ہر ایک اپنی رحمیت (علے) کے بارسے میں مواہب دہ ہے ؟

ایک شاع نے ایک احصے مکمران کی اس طرح تعربعیت کی ہے۔

وقله والمركديلة وسكسم يوب الذواع بأمل الموب مضطلعا

لامترفان دخاء العيش ساعلا ولااذاعن مكن يد به عشعا

ما ذال علب دواله من الله عن ال

حتى استم على من مريويته مستكحم الواى لافنم اولان وعا

(توجیم) الله الله کیا کہنے تمہاری نوبیوں کے اتم لیسے خص کو ابنا ماکم بناؤ بوسنی اور مبلک از مار بہا در مہو وہ مجہ نوش مالی بیں معزور نہ ہو اور تنگدستی بیں گھرانہ مبائے ، زمانے کے رنگ کے مطابی کا کر ہے ، لوگوں کی انباع بھی کر سے اور ابنی اتباع کو انا بھی مبائتا ہم، اور مشکل پڑنے کے وقت مسلموط اور شکھم آدمی ڈابیت ہو۔

مامون الرشيد کے وزير محد بن يز دا د مے اشعار ہيں ۔

من كان حارس دنيا انه قدن ان لاينام وكل الناس نوام

ركنيت نرقده عيباس نشيفه همان من امر لاحل وابدام

اندجہ، بوساری دنیا کا بھہبان ہواس کے لیے مناسب بہ ہے کہ وہ خود نہمو اگر مہساری دنباسوئی ہوئی ہو۔ اور اس شخص کو بیند بھی کیسے آسکتی جوہر دقت ملکت کے مسائل کے ادھیٹر بُن میں اُلجعا بو ایسو۔

المم كي عزل كامياب

سبب تک امام امت سے عقوق کی مفاظت اوران فی مداریوں کی امام امت سے عقوق کی مفاظت اوران فی مداریوں کی بیار پر عائد ہیں املی املی مندہ بر فائز ہونے کی بنار پر عائد ہیں اس وقت تک امن براس کی اطاحت لازم ہے۔

لیکن امام کی اس مالت میں دوطرح کا تغیر پیدا ہوجائے تو دہ منصب
امامت سے خود بجود معزول ہوجائے گا بہلی بات برکہ اس کی عدالت (داستبانی)
بدل جائے بینی برکہ وہ فاست ہوجائے اور دورسری بات جمانی نقص ہے۔
فست (نا فربانی) کی دومور ہیں ہیں۔ ایک مورت تو یہ ہے کہ دہ تواہشات نغسانی کا مرتکب ہوجائے اور اس کا تعلق اعضاء سے جینی بیر کہ شہوت نفسانی کا مرتکب ہوجائے اور اس کا تعلق اعضاء سے جینی بیر کہ شہوت نفسانی سے مظروب ہوکر ممنوعات مشرعیر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ بیشت کی اسی تقسم ہے کہ اس کی موجودگی میں شرکوئی شخص امام بن سکتا ہے اور شروہ سکتا ہے اور در وسکتا ہے اور شروہ سکتا ہوجائے وہ امام تس سے معزول ہوجائے کا اور جا مہ ہو کہ اس مورت میں مبتلا ہوجائے وہ امامت سے معزول ہوجائے میا اور جا ہے وہ بعد میں اپنی اضلاقی صافت درست کر سے عادِل دیا درسا) بن مبائے وہ امام نہیں ہوسکتا تا آئکہ دوبارہ بعیت کی تجدید مزموجائے۔

مگر بعض مشکلین کے نز دیک عا دل ہوسجانے کے بعد وہ امام بن مبائے گا ادر سبیت کی تجد میر کی صنرورت نہیں ہوگی کیونکہ ولایت سبیت سبیت وسیع ہوتی ہے اور تجدید سبیت میں دشواری ہوگی ۔

فسن کی دو سری صورت اعتقادی ہے۔ اس کامطلب بر سے کہ وہ تادیل کر کے سن کے باکل برخلاف کوئی عقیدہ اختیاد کر لے۔ ایسی صورت میں وہ فقہاد کے نزدیک نزام بن سکتا ہے اور امام کے عقیدے برائیسی خرابی بیدا ہوجا نے تووہ (زخو دمعزول ہوجا نے گا، کیونکر جب اس کفر کا حکم ایک ہی ہے جہ تا ویل کے ساتھ ہویا بغیرتا ویل سے تواسی طرح فسن کا حکم کھی تا ویل اور مدم تا ویل کی صورت میں کیسال ہونا جا ہے گراکٹر فقہائے بصرہ کی دلیے اور مدم تا ویل کی صورت میں کیسال ہونا جا ہے گراکٹر فقہائے بصرہ کی دلیے

یہ ہے کہ فستی کی بیممورت نہ تو امام بن مبانے میں ما نعہد اور نہ اس بنار برا ماکا امامت سے معزول موگا، مبیسا کہ اعتقادی فسنق ولایت قعنا اور شہادت میں مانع نہیں ہے۔

جبَما نَى نِقَانُص

حَبِمانی نقائص کی مین صورتین ہیں:-

ا نقص تواس کی میں تقعل تعنار سونیقن عمل وتصرف نقص حواس کی میں تین میں ہیں ۔ ایک تسم امامت سے مانع ہے، دوسری سے امامت میں کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا اور میری مختلف فیلونس بدن کی -مانع امامت نقاکص

زوال عقل اورزوال بسارت اليقص بي جوالمت سے مانع بي-(مینی اگرامام کی عقل ساتی رہے یا اس کی بینائی ساتی رہے تووہ ام مہمین وسکتا)۔ ز دال عقل کی مبی د د مورتیس میں ، ایب عارمنی بعبنی بسیموشی وغیرہ - ببر مورت امام بنے میں مانع نہیں سے اور مذاس کی بناد پر امام معزول موگا اس یے کہ یہ بیاری عارمنی ہوتی ہے اور مبدی ذائل موماتی ہے یخودرسول اللہ سى الترعليه وللم يربيادى كى حالت بي بيم يشى كى كىفىيت طادى بو كى تنى -زدال عقل کی دومری مورت بر ہے کروہ بمیشرا ورسسل موجود ر سے در اس کے دور ہونے کی امید مربوعیسے عبون یا یا گل بن - اس میں می در کلیں ہیں ایک توبیکه براس طرح سلسل موکرکسی دفت افاقه می نهموتا بهو- بیممورت امامت کے انعقاد میں کمبی مانع ہے اور میر کداس سے لاحق مجونے سے امام ا امت سے خادج موجائے گا ، اور ا مامت بالکل باطل موجائے گا -دومرى شكل يدسي كميمي كمبي افاقه بوماتا مبوا ورحبون بالكل زأئل بوجأنا مرو- اس کل میں اگر مالت جنون کاعرمہ افاقہ کی حالت سے زیادہ میوتو البیے شخص کوا اگامہیں بنایا ماسکت نیکن اگرامام کے فاقر کی تدین جنون سنے یادہ موتوا ماکارہ مکنا

ہے۔ اگر جنون دائمی ہوتواس کے بارسے میں انتظاف ہے یعبن فقہاء سکے نردیک امت باطل نردیک امت باطل نردیک امت باطل نہیں ہوگ ۔ نہیں ہوگ ۔

بینانی کامباتا رسنا امست کے انعقا داور المست کے برقرار رسنے بین کی الکیہ مانع ہے (یعنی مین کی بینا کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بینا کی بینا کی بینا کی بیان کی

خسب کوری اما ممت کے انعظاد اور اس کے باتی رہنے میں مانع نہمیں ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ مرض قابل علاج ہے اور دو مرسے بیر کہ اس کا تعلق آرام کے دفت سے ہے۔ نگاہ کی کمزوری اگرائیں ہو کہ ممور میں ہم جانے میں آتی ہوں تو یہ مرض اما مست میں مانع نہمیں ہے۔ نگاہ کو اگر میں اگر ممور تیں نہم جان سکتا ہو تو منعف بھر کا مرض اما مست میں مانع جے۔ اور باتی رہنے دونوں میں مانع ہے۔ نقالص بجن سے مام مست میں کوئی مورج مہمیں ہموتا

تواس کے نہ ہونے کی درسری ہم ان تواس کا نہ ہونا ہے جن کے نہ ہونے سے امور ملکت کی انجام دہی پرکوئی اثر نہیں بڑتا، بہتواس دو ہیں ایک شائم (مونگفنے کی ملاحیت) ۔ کرآ دمی توشیو (مونگفنے کی ملاحیت) ۔ کرآ دمی توشیو نہرسکے یا کھانوں سے ذائقوں سے لطف اندوز نہ ہوسکے توجیز کر نینوں امور ملکت کی انجام دہی میں مارج تہیں ہے اس سے یہ عادمنہ المست کی انجام دہی میں مارج تہیں ہے اس سے یہ عادمنہ المست کے منعقد ہونے ادراس سے باتی رہنے میں می مالع نہیں ہے ۔ ان انتحاب کی منعقد ہونے ادراس سے باتی رہنے میں میں مالے نہیں ہے ۔

تیسری شم دو کواس ہی جن سے مربونے کے حکم سے بارے ہیں نقہار کے درمیان انتلامنہ ہے ادریہ دوسواس سماع اور کو یائی کا فقدان مینی بہرا ادرگونگا ہونا ہے ہونگران کمزوریوں کی موجودگی میں سی کوجہانی طور پر مکہ ل شخص نہیں کہ باہا سکتا اس لیے الشخص کو امام بنانا درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص امام بن جبکا ہوا در لبدیں یہ عارضہ لاحتی ہوسائے توایک جاعت فتہا ، کے نر دیک ان کمزوریوں کے بریا ہوسائے سے امامت باطل ہوسئے گرفقہاء گرکیز کمہ یہ تو تیں دائے اور علی پراٹر اندا ذہوتی ہیں۔ حب کہ بعض دیگر فقہاء کے نزدیک ان نظائص کے پراہموسائے پرانام معزول نہیں ہوگا ، کبونکم امام اشادے کی مدرسے کام کرسکت ہے اور امامت سے معزول ہونے کے لیے اشادے کی مدرسے کام کرسکت ہے اور امامت سے معزول ہونے کے لیے مکت ہوتو وہ معزول ہونے کا دورائر فکھ نہ نہیں ہوگا اور اگر فکھ نہ نہیں کہا ہے کہ اگرامام انجی طرح کامی سے کہ لکھی ہوئی بات یخوبی ہم جی جا مکت ہے دہریہ انہام باتی درہتا ہے لیکن پہلامسلک زیادہ جمجے ہے۔

الکنت اورائی تفل سماعت که ایجی خاصی بلند آواز سے بن پائے امت امت کے باتی رہنے ہیں مانع نہیں ہے۔ بال البتدائی خص کو امم بنا دینے کے باب میں اختلات ہے۔ بعض فقہار نے کہا بیو کر جبانی اوصا من میں کمی واقع ہوجاتی میں اختلات ہے۔ اسے البینے البینے کے امام بنانا ورست نہیں ہے۔ اور نعیض و گرفقہاء کے برد کیا بین فقی ام بنانا ورست نہیں ہے۔ اور نعیض و گرفقہاء کے نزدیک بینقص امامت میں مانع نہیں ہونا کی زبان کی لکنت نبوت ہیں مانع نہیں ہونی تو بین مانع نہیں ہونا

اعضار كافقدان

اعضاد کے مذہونے کی جاتسیں ہیں۔ ایک تورہ اعضار ہیں جن سے مذہونے کی جاتسیں ہیں۔ ایک تورہ اعضار ہیں جن سے مذہونے سے مذہونے ورفور وفکر میں کوئی کمی دانع نہیں ہوتی اور مذال ہری حسانی زیبائش منا ٹر ہوتی ہے سیسے سے کاعضو تناسل کٹا ہوا ہو تو نہ لیامت سے۔ مصنعقد ہونے میں دکاد سے ہے اور نہ امامت سے جا دونہ امامت سے دونہ سے د

کیونکہ اس عفنوکا تعلیٰ نسل کتی سے توصنرور ہے مگراس کا نہوناغور ذفکری ملاّتیوں پر بالسکل اثر انداز نہیں ہونا، بعدین عفوکا کٹ مبانا اس لحاظ نسے پربائشی نامرد ہمونے کی طرح ہے۔

قرآن کریم می معنرت کیا می تعرایت میں آیا ہے۔ دکستیدگا وَ حَصُوسُ اوَ نَبِیتًا مِینَ الشّلْحِیْنَ - (ال عمل ن : ۳۹) "اس میں سردادی اور بزدگی کی شان ہوگی کمال دو سرکا ضا بط بوگا، نبرت سے مرفراز ہوگا اور مدالی میں شماد کیا مائے گائ

مصنرت جردالتربی سعود اور معنرت ابن عباس نے سی کے معنور کے معنی پرائٹی نامرد کے بیان فرمائے ہیں۔ اور سعید بن المسید بنج سنے جید ما ہو احسے کے محصور دہ شخص ہے جس سے عضوت ناسل بالسکل نہ ہو یا ہم تو کر ہیں جید ما ہو احس سے ظیفہ سنتھ سے میں کے مفود دی حیب نبوت ہیں مانع نہیں ہے تو را امرت میں کی دکا وٹ نہیں ہے ہیں کم کان کے کے ہوئے ہوئے ہونے کا ہے کیونکر ہی میں ہی دکا وٹ نہیں ہے ہیں کم کان کے کے ہوئے ہوئے ہونے کا ہے کیونکر ہی میں ہی تاریخ ہیں سے اور ظاہری عیب کو جیبیا بانجی ما سکتا ہے۔

دوسری میمان اعضاء کے نقدان سے متعلق سے بین کی درم سے نہ توا امت منعقد مواور نہ اماست بر قرادرہ سکے بینی الیسے اعضار کا نہ ہونا بین سے ہونے سے عی میں رکا دسے بیدا ہو تعلیبے دونوں یا کھول اور ودنوں بیروں کا نہ ہونا ۔

تیسری مم ان اعمناد کا نرہونا ہے بن کے نہونے کی بناد پر امامت فائم قرنہیں ہوتی گر باتی رسنے کے بادسے ہیں اختلاف ہے، جیسے ایک ہا نعیا ایک با دُل کا نرہو نا، اس مورس ہیں اماست کا منعقد ہو نا توسیح نہیں ہے کیونکہ امام کا مل تعرف سے عاجز دہے گا ، البتہ اگر امام بن مبانے کے بعد بیصورت بیدا ہوئی ہوتو کھر امامت کے مبادی دسمنے کے بادسے میں فقہا دی ویسکتی توماری بیر اہوئی ہوتو کھر امامت سے مبادی دسمنے کی کرمیب امامت منعقد نہیں ہوسکتی توماری بھی ہیں ۔ ایک بیر کہ اما محت ختم ہومبائے گی کرمیب امامت منعقد نہیں ہوسکتی توماری ہی ہی ہیں درمرامسلک یہ سے کہ بیرعیب امامت سے انعقاد میں تو دکادٹ ہے گر امت کے مبادی دسینے میں مانع نہیں ہے کیؤ کو جس طرح امامت کے انعقاد کے لیے اعضاء کے کا مل ہونے کی شرط سے اسی طرح امامت سے ختم ہومبانے کے لیے کمی کمی فنص شرط ہے۔

بی تعقیم مم ان اعصاء کانہ ہونا ہے جن سے نہ ہونے سے امامت سے مباری رسخیں رکا دف بیدا نہیں ہوتی البتہ امامت سے منعقد ہونے کے بارسی انتظاف سے بعنی وہ خوابیاں ہومن طاہری بدنمائی تک محدود ہیں اور قام مرکت اور علی ہوتا ، ہوبی ناک کا کٹ میانا یا کانا ہو مبانا ، اگر بیعی امامت منعقد ہونے کے بعد بہد اہموا ہوتو امامت باطل نہیں ہوگی ، کیونکہ فراکش ملکت سے بود اکر نے میں ان عیوب سے کوئی حرج واقع نہیں ہوئی۔

ہے۔ الم کا لینے فرائض منصبی کی کمبیل سے ماہز ہموجانا فرائض منصبی کی تمبیل ہیں کوتا ہی ہرتنے کی ددمور تیں ہیں، ایک اتمناع اور ددمسری مجبوری سامعتنالی ہرسے کہ الم سے شیروں اور مدد گاردں ہیں۔سے کوا شخص امام کی سیاست اور توت فیصله پرغالب آمبائے اور امام کے بجائے خود اس کا مکم نا فذہونے گئے۔ اگر شخص امام کے نام سے اسی طرح مکومت بچلاتا رہے اور کھلم کھلا بغاوت نرکرے ٹوامام کی امامت مباری رہے گی اور اس کی ایمنی سربراہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ری کریس بی کا کرائی کے بیسلے ادر اسکام دین اسلام کے اور عدل کے تفاضوں ادر اگر اس کام میں اسلام کے اور عدل کے تفاضوں کے برندادت بوں تو امام کو بیا ہیں کہ کہ کام کی طرح مدوطلب کر کے اس فاصب کو افتدار سے بٹا دے اور اس کے انتہارات سلب کرنے۔

میبودی کی صورت برہے کہ کوئی شخصکی الیے طاقتور دیمن کے پاس قید ہو عبائے کہ جہاں سے رہائی دلانا حمل جہوتو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت بیں وہ امور مملکت کی انجام دہی سے قاصرہے۔ ڈیمن خواہ شرک ہو یا کوئی باغی مسلمان ہم صورت حکم ایک ہی ہے ادرامت کوجا ہیے کہ اس کی حبار کسی اور کو ابنا امام ختف کرلیں۔ اگر امامت منعقد ہوجانے کے بعدا آم فیر ہوگیا تو امت پر اس کو رہائی دلان واحب ہے کیونکر منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہوجاتی فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہوجاتی ہے۔ اور حب تک کسی فدیہ یا جنگ کے ذریعے اس کی دہائی کی امید یاتی رہے گی وہ پرستور امام باتی رہے گا۔

یای رہے کا وہ بد فراہ ابی رہے تواس کی امت باتی نہیں ہے گا اور اربا اختیار (ائل وائے کسی اور امام کو ختیب کرلینے سے مجاز ہو نگے۔ اگر قبد کی صالت ہی ہیں کسی کو امام بنایا گیا اور اس وقت اس کی کوئی امید مزتنی تو برعمد باطل ہے کیونکہ بیرعمد الیسے وقت بیں کہا گیا ہے جب وہ امام سن کا اہل ہی نہیں ہے۔ اور اگر امام بنا تے وقت دبالی کی کوئی امید باتی کھی توعید امام سے میں اور باتی دقت دبائی کی کوئی امید باتی کھی توعید امامت میرے ہے۔ اور اگر امام بنا تے وقت دبائی کی امید باتی کھی توعید امام میں مبائے گا۔ اگر امام کی مطافی کی کوئی امید باتی مزرمی تواس کا وی عید امام بن مبائے گا

ادر اگر ولی عهد کے امام بن مانے کے بعد سابقہ امام کوریائی مل مبائے تو اس کی رہائی مل مبائے تو اس کی رہائی اگر ما یوسی مہومیا نے کے بعد مہوئی ہے تو دہ دوبارہ امام نہ میں ب مکتا، اور اگر وہ مایوسی مہونے سے پہلے ہی رہا ہوگیا تو وہ دوبارہ منصب امام سے ولی عہد مہومیا سے گا۔

اگرام مسلمان باغیوں کے پاس قیدہ دادراس کی رہائی متوقع ہے تودہ امام باتی رہے گا اور اگراس کی رہائی سے ما یوسی ہوم ائے تو دکیھنا ہے کہ کہ کا باغیوں نے ابناکوئی امام بنالیا ہے یا نہیں ۔ اگرانہوں نے کسی کوانا نہیں بنایا ہے تو امام (بنی امام سن پر بر قراد رہے گاکیونکہ باغی بھی اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس متوز کی بعیت کرسیکے ہیں اور ان پر اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس متوز کو رہاس کی اورائی امام کسی کو اپنا قائم مقام مقرد کر دیں، اوراگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام مقرد کر دیں، اوراگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام میا نائی مقام مقرد کر دیں، اوراگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام میا نائی مقرد کرسکے تو دو زیادہ موزوں ہے۔

## الم كيم تفركرده عبد يحاله

ابتک ہم نے امامت کے احکام فصیل کے ساتھ بیان کے اور تبایا ہے کہ دین اسلام اور ملک و ملت سے بیشتر مصالح امامت ہی سے والب تہ ہیں۔ اب ہم یر بیان کرتے ہیں کہ امام کے مندر جر ذیل بہاؤسم کے مآخست عہد ہے دار ہوتے ہیں۔

ہم ہم وزراہ ہیں جن سے ندھے تام امور میں امام کی نیابت کرنا اوراس کی مانب سے اس کے نیابت کرنا اوراس کی مانب سے اس کے نفویض کردہ انتشارات کو استعمال کرنا ہے۔

دوسری سم ان عہدے داروں کی ہے ہو مخصوص سدود ہیں امام کے تفوین کردہ امنتیارات استعمال کریں ، ان میں صوبوں کے ناظم اور شہروں سے عال ہیں۔ ان کا دائرہ اختیار سرحزید محدود ہوتا ہے لیکن اس دائر سے باتی ہیں۔ ان کا دائرہ اختیار سرحزید محدود ہوتا ہے لیکن اس دائر سے باتی ہیں۔ ان کا دائرہ مامل ہوتے ہیں۔

تیمری تیم ان عهد نے داروں کی ہے جنہیں خاص خاص شعبوں ہی خاص سے ماس ہوتے ہیں جدید خاص القضاۃ دانوں کی ہے جنہیں خاص خاص میں الدشکر افواج کا مربراہ) محافظ مربود، مال گزاری افسرا درصد خات کا محصل وغیرہ کی محدود اروں کی ہے جنہیں خاص معلقوں ہیں محدود احتیالا محدود احتیالا معامل ہوں مثلاً کسی مو ہے باشہر کا قامنی ،کوئی ملا قائی مال گزاری افسر با مقامی محمد خاص اور مقامی فوج کا افسرا علی وغیرہ -

ان میار و تسم کے عہدے داروں کے تقریب شرائط میں اور ان کا بیات ہوگا -برندن تقریہ مدنظر رکھناصروری ہے - آئندہ ان شرائط کا بیان ہوگا -

باب\_\_۲

## وزارت

وزارت کی سیں

وزارت کی دوسیں ہیں، وزارت تفویض اور وزارت تنفیذ۔
وزارت تفویض کامطلب برہے کہ امام کسی خص کو دزبر بناکر امور
ملطنت کا انتظام اس کے ہاتھ میں دیرسے اور وہ خود اپنی رائے ورصوابد بر
سے ان امور کو انجام دیے۔ الترسیحان مصنرت موسی کے بارسے میں ارشاد
فرایا ہے۔

دَاجُعَلُ لِنَ دَنِي يُوَامِنَ اَ هُولِيْ هَادُوْنَ اَنِي الشُّلُادُ مِهِ اَذْبِرِي دَاّشُولُهُ فِيْ اَمْرِينَ . (طَلَم: ٢٩-٣٢)

س ادرمیرے بے میرے کنیے یں سے ایک وزیر تقرد کردے ادر میرا ہوائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ معنبوط کراور اس کومیرے کام میں شرکی کردے "

ظاہرے ندکورہ بالا آیت کی روسے نبوت مے معاطے دزیر بنانام اُنر سے نوا است کے معاطے میں بھی وزارت جائز ہونی مباہیے نیزید کہ امام ازخودہ بغیر سکی بنانائب اور دزیر بنائے تمام امور مملکت انجام نہیں دسے سکتا، مزید یہ کہ وزیر کا بحیثیت مشیر اور مدد گار ملی معاطات میں شر کیب ہوجانا زیادہ بہنر ہوگا اور اس طرح امام کے غلط فیصلے کرنے کا امریمان بھی کم ہوجائے گا۔

اس مے انعتبادات سے ما مل وزیر سے تفریمیں سوائے نسب سے وہ تمام شرائط ترنظر دکھے مبائیں گے جوخود الم من میں ملحوظ رکھے مبائیں کے جوخود الم من میں ملحوظ رکھے مبائے ہیں کیونکہ یہ ہے مد ذھے داری کا عہدہ بنے اور اس منع ہے لیے آدی کا صاحب دائے کیونکہ یہ ہے۔

ہوناہی صروری ہے۔ بلکہ وزیری کچومزید اوصاف بریمی ہونے جائمیں کہ وہ مجلی اور کی صفر دری ہے۔ بلکہ وزیری کچومزید اوصاف بریمی ہونے بائمیں کہ وہ مجلی اور کئی معاطات سے بخوبی آگاہ ہو یم وکلہ یہ کام اسے خود کھی انجام جنے بڑتے ہیں اور دو مسروں ہے ہیں اس میں کی معدمات لینی ہوتی ہیں۔ طل ہرہے جب خود وزیر ہیں اور مدور سے ہیں اس میں کور وہ دو مسر ہے لوگوں کو ہمی منفرز ہیں کرسکتا۔ ہمرطال ان معاطات، سے باخبر نہ ہوتو وہ دو مسر ہے لوگوں کو ہمی منفرز ہیں کرسکتا۔ ہمرطال دزیر کے بیے ان شرائط کی موجودگی لازمی ہے۔

وزريك ادصاف

بیان کیاگیا ہے کہ مامون نے داریہ کے قررے بارے بی تحریر کیا گاکہ

در یک اپنی عکومت کے امود الیشے عمل کومبرد کرناجا متا ہوں ہم میں متعدد خوبیاں موجود ہوں، مثلاً وہ پارسا ہو ہتقل مزاج ہو، شاکستہ
ادر تجربہ کار ہو، مرکاری را زدن کا ایمن ہو، ایم اور دشواد کاموں کی
انجام دہی کی مسلامیت رکھتا ہو، نجیدہ با دفار اور اہل علم ہو، باشارہ
جشم بات کی تہ کہ مینی جانے والا ہو، مکماری واشمن ری، علماء کی حروث کے در فیتی اور فقہاء مبیدا نفقہ رکھتا ہو، احسان کیاجائے تو اس برمنون
ہون کلیف میں مبتلام ہو توسا برمو، کل کی محروثی کے بیش نظرات کے
ہون کلیف میں مبتلام ہو توسا برمو، کل کی محروثی کے بیش نظرات کے
ناکہ سے کو نرگنوا بیٹھے اور جب گفتگو کرے توسن اسلوب اور فسک

به یه ده ده دوله سوار اخااشبتهت علیالناس الامور واحن مرمایکون الده دیوما اخدا عیاالمشاوس والدشیر وسد دنیده للهم التساع اخاصالت من الهم الصلاور وسد دنیده للهم التساع اخاصالت من الهم الصلاور (توجه) جب نوگون کوکسی فیصلے پر مینی پر مینی پر مینی می مین و شواری مودی مودی در اس و تت می فیصله کرتا به ادراس نعیل مین اس کی برشگی ادر تا مل دونون برا برموت مین و تت می فیصله کرتا به ادراس نعیل مین اس کی برشگی ادر تا مل دونون برا برموت مین و تت می فیصله کرتا به ادراس نعیل مین اس کی برشگی ادر تا مل دونون برا برموت مین و تت می فیصله کرتا به ادراس نعیل مین اس کی برشگی ادر تا مل دونون برا برموت مین و تت می فیصله کرتا به ادراس نمیل مین اس کی برشگی ادر تا مل دونون برا برموت مین و تت می فیصله کرتا به دونون برا برموت مین مین مین از مین مین مین از م

جب مشوره لینے دالے ادر دینے دالے عابمزیوں اس دفت وہ بڑی دور اندکشی ہے بات کرنا ہے۔

اس كاسينداس قدر فراخ سب كدوه بررينج وغم كوبرد اشست كرايتيا سيحبب كه دوسردن میں اس قدر برداشت کا بوتا تہیں ہوتا۔

یراوساف جس فرکسین می نمایاں ہوں کے اتنا ہی وہ کامیاب بوگاادر اس میں ہراسطامی صلاحیت موجود ہوگی اور حبش خص میں برشرائط حب قدر کم ہول گی اتنابى اسكاأتنظام كمزور بوكا، سرونيدكه بينشرائط دنى اغتباديس لازمي بين البته بدایسی شرائط صرور بیسی کا ملک و لمست مصمصالے سے گہراتعلی ہے۔

وزيركي تقرر كاطرلقير

اليبى شرائط كے مال شخص كونليغ ليف صررى مكم سے اپنا وزيم تقرر كرسكتا ہے کیونکہ بدا بیا تفرر ہے میں کی معورت ایک معاہدہ کی سی ہے اور معاہدہ اس دقت درست بهرجب وامنح مم سے ساتھ کیا گیا ہو۔ بہر مال اگر خلیفہ نے سی کو امورسل لمنسن کی د مکیم کھال کی امبازت دے دی نوب امبازت نقرر وزادت کامکم منصورتهاں مروگی۔

عهدهٔ دزارت پرتفرداس طرح بونامپاسمیه که یاتواسم بی عام بگرانی سپردکی مبائے بااس میں نیابت تفویض ہو۔ مینانچراگر تفریس صرف مگرانی سیرد کی گئی ہے توبہتقررایک محدود متریت کے لیے ہوگا وراس کو تقرر وزارت منصور نہیں کیا سا

اوراگرتفردین نیابت کا ذکر بو ابولیکن بیرنرمعلیم بوکه عام امورمبور کیے سکتے بالخسوس كاموں كے ليے نائب بناياگيا ہے، كمل اختيارات ديئے كئے ہن يامر ابرائے اسکا سپرد ہوا ہے، بہرسال اس سے می دزارت کا نقر نہیں ہوگا۔ بہان نک کان دد نوں امودکوجم کردیا جائے (در ان ووٹرں امورکوجم کرنے کے

ودم ليقي س

ایک بیکرمعاہدوں کے خاص اوکام کو تدنظرد کھتے ہوئے بیکہاہائے کہ "بین تم کوائس منعسب ہیں اپنا نائب بنانا ہوں عبی پر بین فائز ہوں یو تواس سے زار منعقد مہوجا تی ہے کیونکا سے جلے میں عام بگرانی اور نیا بت دونوں جمع ہوگئے ہیں۔ اگرام نے بیکہاکہ دخم میر سے منعسب کی نیابت کرد یواس جلے میں بھی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں ہاس سے وزارت کا منعقد ہونا کھی حکن ہے کہ اس می مام نگرانی اور نیابت دوتوں جمع ہیں اور بہمی حکن ہے کہ اس سے وزارت قائم نہم کر جانم عن امار نیابت دوتوں جمع ہیں اور بہمی حکن ہے کہ اس سے وزارت قائم نہم کر جانم عن امار زت ہے ما لانکہ اس میں معاہدہ ہونا پہلے جو ادر معام ہواتی اسکا می محمن امار زت سے درست نہیں ہوئے۔

البنداگرامام نے یہ کہاکہ در بین تمہیں اپنے اس منصب بین عب بریکی ہوں اپنا نائب بیانا ہوں ؟ اس تیکے سے وزارت منعقد بہر مائے گی ، کیونکراس سملے بی الفاظ عقد (سعابدہ) استعمال کیے گئے ہیں ۔

اگرامام نے بیر کہاکہ اس امری گرانی کرد ہو مجھے مامس ہے یہ تو دزارت منعقد نہیں ہوگی اس سے کاس سے بیپتر نہیں جات کہ اس سے مراد امورسلطنت ہر غور کرنا ہے، یا مباری کرنا ہے یا تعمیل کرنا ہے۔ اور عقد مشتبہ ثابت نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا اثنایا ہ دُدر مرمائے۔

وه عام عقود (معاہدے جنہیں نملفاء یاسلاطین انجام دسے رہوں وہ نما کر انطاع نفد ملحوظ رہنی جاہئیں اوراس کی دو نرانط عنفد ملحوظ رہنی جاہئیں اوراس کی دو دیرہ ملحوظ رہنی جاہئیں اوراس کی دو دیرہ ہیں ایک توبید کہ بادشاہ اور تکمران مختصر بات کرتے ہیں اور سیاس طبقے کی عاقد عرفی بن گئی ہے بلکہ بسااو قات انہیں بات کرنا کھی گراں گزرتا ہے اور وہ اشاکے سے کام لینے لگتے ہیں یوب کہ شریعیت کی نظر میں جیجے سالم گویا شخص کے اشارے معتبر نہیں ہیں۔ گر سہر حال میمال ان کی عاوت عرفی تدنظر دکھی جائے گی۔ معتبر نہیں ہیں۔ گر سہر حال میمال ان کی عاوت عرفی تدنظر دکھی جائے گی۔ دو مرسے یہ کہ نمالفاء کی حاوت میں دو مرسے یہ کہ نمالئی کی وجہ سے کہ دہ ان عقود کو بندات خود جہ بت کم ان کے دیے ہیں اس سے بان دو سرے قرائن کی وجہ سے جواس وقت یانے ماہیں اُن کے دیے ہیں اس سے بان دو سرے قرائن کی وجہ سے جواس وقت یانے ماہیں اُن کے

مُخْلِعُم کوایک ناص مقصود برخمول کیا جائے گالبتہ محف احمال غیر مغیر ہے۔
درسراطر لقیہ حواس منصب کی تا ریخ میں زیا دہ عام ہے ہہ ہے کہ اما کمی سے کہے کہ میں نیا بت براعتا دکرتے ہوئے تمہیں نرید منفرر کیا ہے اس حلے کہ میں منا بت براعتا دکرتے ہوئے تمہیں نرید منفرر کیا ہے اس حلے سے وزارت منعقد میوجائے گی اس لیے کہ اس میں عاکم مگرانی اور اس طرح بہ صورت وزارت منعقد ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں عام مگرانی اور اس طرح بہ صورت وزارت منعقد ہو طرح بہ صورت وزارت منعقد ہو طرح بہ صورت وزارت تغویون کی ہوگئی۔

اگرام نے کہاکہ یک بنی وزارت تہمی تفویف کردی ہے " تو اس جلے میں ددنوں مورتین کل بہری مکن ہیں جمکن سے کہاس سے وزارت تفویف کا انعقاد ہوکیو کر تفویف کا افعقاد ہوکیو کہا مباسکتا ہے کہ وزرات تفویف منعقد نہ ہواس ہے کہا سے صریح معاہدہ لازمی ہے ، گمہ مہر مال پہلی رائے زیادہ ہے ہے۔

اس بحث کو پیش نظر دکھ کر اگر امام نے کہا "ہم نے وزرات کو تمہیں تفویف کے منعقد ہونے کے لیے کا فی ہے ، کیونکم تفویف کر دیا ہے تو یہ وزارت تفویف کے منعقد ہونے کے لیے کا فی ہے ، کیونکم مکمران اپنے لیے اکثر جمع کا صیفہ استعمال کیا کرتے ہیں ۔ اور حو کہ وہ نہ اس کے اپن انتساب نہیں میا ہمتے اس لیے اس میے مومیت بیدا کر دیا کر دیا کرتے ہیں اسیلے اپن انتساب نہیں میا ہمتے اس لیے اس ہم مومیت بیدا کر دیا کرتے ہیں اسیلے مرادت سے معنی ہی ہیں ہے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزادت کے افتا کا وستعمال زیادہ مجامع اور مختصر ہے ۔

اگر باد شا ہوں کے ملا وہ کوئی اور خص لینے بیے جمع کا صیفہ (ہم) اٹھال کہے اور امنا فت بھی ٹرک کر دیسے تواس کا وہ فائدہ نہ ہوگا جو پہلی مورت میں ہوا ہے کیو کمر بیمورت روا میامشہور نہیں ہے۔

اگراً ام نے کہا " یک نے اپنی وزارت تہادے میردکردی " یا "ہم نے وزارت تہادے میردکردی " یا "ہم نے وزارت تہادے میرد کردی " صروت آنا کہد دینے سے کوئی شخص وزیمہیں ہم

سكتا، تا وفتيكة فولين كالظهار مذكب بالبليف ينيا نيد التدسبان ومفرين موسى م

اس دعامیں مصرت موسلی است من وزارت کا ذکرتہیں کی جالی سے اپنی تائیدادر شرکت کے مقاصد ظاہر فرما دیہے۔

وذبي متضعني

افظ وزیر کے شتاق کے بارے میں بین ارادیں۔ یاتویٹر وٹن دیسے ماعوذ سے میں میں بعنی وزیر بادشاہ کے ملکت کے نظام کے وجود اٹھا نا ہے۔ ووسرے برکہ یہ وٹن ڈیسے انو ذہبے میں کے معنی اراد مافی کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ، کلا لا وٹن ڈیکو کہ بادشاہ لیے۔ مذیر کی دائے اور ا مانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں یمیز وزیر کی دائے اور ا مانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں یمیز برگرائش کے ہیں اور مس طرح بادشاہ انسان کا جسم اس کی بیٹ کی مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ اینے وزیر کی وجر سے منبوط ہوتا ہے۔

ان مینوں مانفروں میں سیے سی مانفرسے اس لفظ کو مانو ذہم ما المبائے اس سے امور مملکت میں کلی اختیار کا مفہوم نہیں نہکاتا۔

وزريب تحيان ختيارات

مرسندکروزارت تغوین کی مسورت میں دزیر کو وسیع اختیارات ماصل موسقے بین مگردوبا تیل سی بین من سے امام اور وزیر کے اختیارات نیا بی موت

ہیں، وہ بواسکام نافذکرتاہے اور جواقد امات کرتاہے وہ درامس امام ہی کے بوتے ہیں، وزیر کے منہیں ہونے۔

دوسری برگرامام کویرافتیارها مس رمتایه کدوه وزیر کے مساقدام کوموزد ن خیال کرے برقرار رکھ اور جسے غیرموزوں خیال کرے کا لعام قرار دیدے کیونکرامت کی فلاح امام ہی کی تر نیرو اجتہاد سے والب تنہ ہے۔

وزیرتفولین خودہی اسکام مبادی کرسکتا ہے اور اپنا فائم مقام ہی تقور کرسکتا ہے، اسی طرح وہ خود کھی حبہا دے لیے کل سکتا ہے اورکسی اورکو بھی جہادیر دوانہ کرسکتا ہے۔

می مسالے سے علق امور وہ خود کھی نا فذکر سکتا ہے اور سے کھی تا فذکر اسکتا ہے اور سے کھی تا فذکر اسکتا ہے وزیر کھی لاسکتا ہے وزیر کھی لاسکتا ہے وزیر کھی لاسکتا ہے وزیر کھی لاسکتا ہے ۔ سوائے ان تین امور کے کہ یہ وزیر کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں ۔۔۔
ا۔ وزیر اینا ولی عہد نہیں بنا سکتا۔

٧- وزیر اپندسسب سے ستعفی نہیں ہوسکتا حب کرا ما ہوسکتا ہے۔
٣- امام وزیر کے مقرد کردہ لوگوں کو برطرف کرسکتا ہے نیکن وزیرا کا کے مقرد کیے ہوئے لوگوں کو ملیحدہ نہیں کرسکتا ہے برحال ان بین امور سے علاوہ تا المحفاظات میں وزیر تفویض کا سرعی حبائز اور سرحکم قابل علی اور نا فذستعور ہوگا۔
معاطلت میں وزیر تفویض کا سرعی حبائز اور سرحکم قابل علی اور نا فذستعور ہوگا۔
اگروزیر کے سی حکم کو المام منسوخ کرنا میا ہے تواس حکم کی نوعیت پرخود کیا جائے گا اگر بیم منا فیطے کے تعدت نا فذہو ہے ہے یا اس کا تعلق ایسی تیم سے جوہوز وں مگریز شرح کے گئی ہے تواہی معورت میں امام وزیر کے حکم کو کا لغیم قرار نہیں دے سکتا۔ البتہ اگروزیر نے کوئی والی (گورزی مقرد کیا ہے یا کہ بیائی فی قرار نہیں دے یا من کے میں کے منصر می حبال متعین کیا ہے نواس مورت میں تو روان کی منصر می تا میں کہ وہ ان تقریوں کو تبدیل کرد سے ملکہ ان مورتوں میں تو المام کومی مامل ہے۔

اگرامائم نے کسی کوکوئی عہدہ دیا اور اسی عہدے ہر وند ہرنے ہے کسی کا تقرر کردیا، نواگر امائم نے میہ تقرر کیا ہے تو امام کا تقرر باتی رہے گا اور اگر وزیر نے میہ تقرر کیا ہے تو امام کا تقرر برقرار دیے گا اور وزیر کا کیا ہوا تقرر میں کا تقرر برقرار دیے گا اور وزیر کا کیا ہوا تقرر کا لیا ہوا تقرر کا کیا ہوا تقرر منصور ہوگا۔

اگراهام نے بہتقرراس الاملی ہیں کیا ہوکراسے ہے مذہرکر وزیر پہلے ہی
تقررکر چکا ہے تو اس مورت میں وزیر کا تقرر ہاتی رہے گا اورامام کا تقرد
درست نہیں ہوگا، کیو کہ لاعلی کی مورت میں پہلے تقرر کو کا لودم نہیں قرار و یا
ہاسکت یاں البتہ اگرامام پہلے تقرر کو مراحتا کا لادم قرروے نے توققر کا لعدم ہوجائے
گا بغیر برطرنی کے صریح علم سے پہلا شخص ملیم و نہیں ہوگا ۔ اس مورت میں
اگر تقرد کی نوعیت ات ہم کی ہے کہ دونوں کو اس کا سی سے تودونوں لقرت ہی افرار می قرد برقرار اس می کے کہ اس میں
افر ترکی نوعیت اس می ہے کہ دونوں کو اس کا سی سے تودونوں لقرت کی اور دوسرا
ادر دونوں کو اس پی خود کر رہے کا سی سے اور اگر ہے تقرد برقراد ہے گا اور دوسرا
اشتراک می نہیں ہے تو اس مورت میں ایک تقرد برقراد رکھنے اور
دوسرے کو معرول کردینے کا اختیار سا میں ہے ۔ اور اگر و زیر نے تقرار کو کا لودم
کی تواسے میرون اپنے تقرد کو کا لودم قراد سے دیے کا می ما صل ہے۔
وزارت میں نفی نہ

كراناب يح خود درايات يا احكام ديناتني سے -

اگرام اس وزیر کوامور مملکت سے تعلق مشوروں میں بھی شریب کرتا ہے تو یہ وزیر کہا اور اگرمشورہ میں شریب نہیں کیا جاتا تو یہ مسرف واسطہ اور سنیر کہا سئے گا اور اگرمشورہ میں شریب نہیں کیا جاتا تو یہ مسرق کی صرف واسطہ اور سنیر کہا سئے گا اس وزارت سے انعقاد کے بیتے کم مسرق کی صرف نہیں بکدان امور کی انجام دہی کی اجازت ہی کانی ہے ۔ اس تم سے وزیر کی شرط نہیں ہے کیونکہ بیران خود کوئی حکم نہیں ہے سندا اور اسی بیدائی کا مالم ہونا بھی صرودی نہیں ہے۔

اس وزارت کے دوفرائلن ہیں۔ ایک اہم خبر سی خلیفہ کک بہنچا نا اور دوسرے خلیفہ سے اسکام رعایا تک مینجانا اس منصب سے سیسات

صغات کا لحاظ دکھامانا بپاہیے۔

ا۔ امانت مینی سجو بات اس سے کہی سیائے اس میں خیانت کا مکرب مرہوا در امات کی پوری خیر ضوابی کرسے ۔

و صدق دینی سیانی تاکہ سرمعا ہے میں اس پر کھروں مہا جاسکے۔ سو۔ لالچی نہ ہو، کنونکہ اگراس کی طبیعت میں لالچے ہوگا تورشجوت سے کرمانبراد برستے گا۔

ہم۔ اس بیں اورعوام میں کوئی عادوت نہ مرکبے تکہ عداوت انصاف اور عدل میں مانع سے ۔

۵۔ مرد برد، تاکہ ہر بات خلیفہ نکس پہنچا سکے اور خلیفہ سمے اسکام عوامم نکس پہنچا سکے ۔

4- ذکا دست اور فرمانت ہوتا کہ خلیفہ کے اسکا کو احجمی کا رح ہمی کا رح ہمی کا روز ہمی کا روز ہمی کا در دیا ہے۔ رعایا پر ان کے منعا صد لیوری طرح واضح کم سسکے ۔

مامون کے وزیر محدین بزد ادسنے اس وصعت کو بڑی خوبی سے ان اشعاری بران کبلے ہے۔ بران کبلے ہے۔

اصابة معنی لمئ دوح کلامه ، فان أخط المعنی فدان الك موات اذا غاب قلب المئ عن حفظ لفظر ، فیقظ تم للعال به بن سنبات ، (توجیر) اصل مراد تک بینچ مها تا بی روح کلام سے اور مراد کلام بی کوئر مجمنا کلاکی موت ہے۔

اگرکوئی شخص العاظ کی معاظمت نرکرسکے تواس کی مبداری بھی دنیا کے لیے نیندکی مائن دسنے ۔

ددکسی شئے کی مدسے ٹرمی ہوئی مجتبت اندھا جہر ابنا دیتی ہے " اور ایک شاعرنے کہاہیے۔

انا اذا تلت دواعى الهوى ؛ وانصت السامع للقائل واصطرع القوم بالباجهم ؛ نقضى بحكم عادل فاضل لا بجعل الباطل حقاول ؛ فلفظ دون الحق بالباطل غنات ان تسفه الملامنا ؛ فنحمل الدهم مع الحامل

(توجہ) حبب محبت کے میلانات کم موجاتے ہیں استنے والا کہنے والے کی بات غورسے منتاہے اور لوگ اپنی عقلوں کو ایک طرب اٹھا کرر کھ ویتے ہیں، تب ایک عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور حق کو باکس ما دل فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور تن ہا باطل نہیں بنا دیتے اور اپنی عقلوں کے ضبط ہوجائے سے ورستے ہیں اور اس بات سے کرکہیں ذما نہیں یا مال نرکہ ڈالے۔

' اگرخلیغہ کے ساکھ مشود سے میں بھی یہ وزیر شریک ہوتا ہے توایک کھویں معفت اور بھی مونی جاہیے اور وہ سے تدبیراور کجرب ۔ وزارت کے منصب پرکوئی عورت فائزنہیں ہوسکتی ۔ ہر تنبیر کرعورت کی خبر مغبول ہے گرمتعدد اموراس عہد سے سے الیسے والب تنہ ہو بر کا اسے تی نہیں ہیں ہو کہ سے الیسے والب تنہ ہو بھی ہیں ہو کہ کا اسے تی نہیں ہے کہ رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا با سے کہ مال اللہ مسلم نے فرا با سے کہ دسمول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا با سے کہ دسموں نے فلاح نہیں بائی عیں نے اپنی مکوم سن عود دن کے موالے کردی گ

علادہ بریں، اس عہدے کے لیے شامت رائے اور عزم و مہت ناگزیر ہیں بین سے عورتیں محروم ہوتی ہیں، مزید یہ کہ انہیں ان کاموں کی انجام دہی کے لیے باسر نکلنا پڑے گاجی کی ممانعت ہے۔

ذمی وزیر تنفیذین سکتاب گروزیر تفوین نہیں بن سکتا کیونکر جس طرح ان دونوں وزار توں کے انتیارات میں فرق ہے اسی طرح ان سے شرائط میں میں فرق ہے۔ اور یہ فرق جارمور توں میں نمایاں ہوتا ہے۔

كيهك بدكه وزيرتفولين خودس احكام نا فذكرسكتا (ورمقدمات كالصنيه كرسكتاب جب كه بدا نمتيادات وزيرتنفية كوماصل نهين مي -

دوسے یک وزیرتفولین سرکاری عہدے دارمقردکرسکتا ہے جودزیر

تیر سیرے برکہ دزیر تقویمین تمام فوجی اور حبگی استظامات خود کرسکتا ہے سے سرب کہ وزیر تمنفیذ ہرس کہ میں رکھتا۔

بوتھے یہ کہ وزیر تفوین کوخ انے برانتیارمامس سے وہ سرکاری مطالبے وصول کرسکتا اور سرکار پر واجب الاداء رقوم ا داکرسکتا ہے جب کہ وزیر منفیذالیا نہیں کرسکتا۔

ان فرکورہ جارٹر اکط کے علاوہ کوئی اور بات ذمیوں کے اس منصب بر فائز ہونے میں مانے نہیں ہے اس منصب بر فائز ہونے میں مانے نہیں ہے لیکن اگر ذمی مرکاری معاملات میں تأخیر کے مرکاب ہوں نوانہ بیل میں منصب دد کا جاسکتا ہے۔

سبس طرح ان دونوں وزارتوں کے اختیا دات ملیحدہ ملیحدہ ہیں اسی طرح ان کی شرائط میں میں میں ارت بہا ہے کہ حربیت وزارت تفوین میں عبر ہے ادر وزارت بنی نیاب بہا ہے دوسرے ہے کہ اسلام کی شرط وزارت تفوین میں ہے ۔ دوسرے ہے کہ اسلام کی شرط وزارت تفوین میں ہے وزارت تنفیذ میں تہیں ہے ۔ تسیسرے شرعی اسکام سے واقفیت وزارت تغوین میں لازمی ہے وزارت تنفیذ میں نہیں ہے ۔ پوسے می ادر مالی معاملات سے اگہی وزارت تفوین میں لازمی ہے زارت تنفیذ میں نہیں ہے ۔ تشفیذ میں نہیں ہے ۔

بہرسال جونکہ دونوق مم کے وزراد کے اختیادات ملیحد علیحدہ ہمی کے وزراد کے اختیادات ملیحد علیحدہ ہمی کے ان کے نقر دمیں تھی میار شرطوں کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ باتی اختیارات اور شرائط کیساں ہیں۔

متعدد وزراركاتقرر

خلیفر وقت اس امر کا مجازید که وه دو وزیر شنفیز محومی باخصوصی مقرد کردید و دزیر تفویق محموی مقرد کردید و دزیر تفویق محموی کمی مقرر نهی کی در میدان کے اختیارات کی ما مل دو دسعت اور محمویت ہے کیونکر اگر اس قدر دسیح اختیادات کے ما مل دو دنیر بہوں تواکثر معا ملات میں ان کی دلئے بی اختلاف بیدا بروسکتا ہے جس دزیر بہوں تواکثر معا ملات میں ان کی دلئے بی اختلاف بیدا بروسکتا ہے جس کے ما نازی فران ہے ۔

مدا نظام محمدت میں گر برا واقع برگی میسیا کہ التہ برا کا فران ہے ۔

کو کان فری فران ہے آگر الله کفک کو تا ۔ ( الاجیاء - ۲۲)

در اگر آسان وزمین میں اللہ کے سوابہت سے خدا ہوتے توان میں اللہ کے سوابہت سے خدا ہوتے توان میں در اللہ کا در الله کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کوتے توان میں در اللہ کی در ال

فسادپيدا ہوسانا "

اگرام نے دوزیرتغویض مقرد کر سے نواس تقرر کی بین صورتیں ہوہکتی ہیں۔ ایک صورت تو ہہ ہے کہ ان دونول کو حجلہ اختیا رائٹ عام دیئے گئے ہوں تو ہے تقرر مذکورہ بالا دمبر کی بناء ہر درست نہیں ہے۔ اگران دونوں کا تقرر ایک ہی وقت بین ہؤا ہے تو دونوں کا باطل ہے اور اگر اس تقریبی تقدیم و تأخیر ہے۔
توجس کا تقرر بیہا ہو اسے وہ میجے ہے اور میں کا بعد بیں ہو اسے وہ علط ہے۔
غلط تقریبونے اور تقریبے ہونے کے بعد برطرف ہونے بی ایک قانونی
فرق ہے اور وہ ہر کہ تقریب فلط مولے کی صورت بین اس منصب کے انجام
دینے گئے امور کھی کا لعدم اور غیر قانونی ہیں ، حبب کہ برطرفی کی صورت بیں برطرفی
سے بیلے کے تام اقدامات ورست اور قانونی ہیں۔

دوسری صورت برسے کہ امام دوا فراد کومشرک طور پر دزبر بنائے اسطرے کہ ددنوں مل کراس منصب کو انجام دیں ،اس طرح کا تقرر درست ہے ادر نیج نوں متفقط ور پر اسکام ہاری کریں گے اور اگرکسی معاملے میں ان کا اختلاف بہو تو وہ اس وقت قابل نفاذ ہو گا جب اس میں منبیفہ کی منظوری ما مسل ہوجائے۔ اور اس مورت میں گویا بیراختلافی معاملہ ان دونوں وزیروں کے اروانتیا در اس مورت میں گویا بیراختلافی معاملہ ان دونوں وزیروں کے اروانتیا سے تکل میائے گا۔

اگرددنوں وزیرسی بات پراختلاف کرنے سے بھرتنفق ہوہا کمی نود کھیا مبائے گاکہ یہ بعدیں اتفاق فیصلے کی درستگی کی بنا پر برکوا سے توان کا یہ نیسلہ میسے بوگا اور اگر اختلاف کرنے والے نے محض مصلحتًا (تفاق کر لیاہے تو بہنیصلہ نا فذنہ بس برکا۔

تبیری معودت برسے کران دونوں کا اقتداد مشترک امور میں نہمو ملکہ ہرایک کوعلی مدہ علی میں دو سرے کا دخل نہو۔ اوداس کی دو سکی میں ایک بید کہ ہرایک کو ایک نما میں علاقے میں عمومی افتیادات دے دیے جائیں، مثلاً ایک کو بلا دمشرق کا مدار المہام اور دورسری کو بلا دمشرق کا مدار المہام اور دورسری کو بلاد مغرب کا مدار المہام بنا دیا جائے ۔ اور دورسری شکل برسے کرہرائی کو ایک نما می شعبہ دے دیا جائے۔ مثلاً ایک و ذریر مزار المہام نہیں درست توہیں گران شکلوں میں بر دزیر مدار المہام نہیں مال ۔ توبید بر با میں درست توہیں گران شکلوں میں بر دزیر مدار المہام نہیں مال ۔ توبید بر با میں درست توہیں گران شکلوں میں بر دزیر مدار المہام نہیں

بلکہ صدرالمہام یا دانی اور نگران ہوں کے کیونکہ مداوالمہائی کے اختیادات تمام سلطنت کو گھیرے ہوئے ہوئے ہیں بہرحال فدکورہ بالاشکلوں ہیں ہرزیر اپنے ہی شعبہ کا سربراہ ہوگا اور لسے دو مسرے کے دائرہ اختیاری دخل بینے کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وزرار کے انتنیارات

ندید اس امرکا مجازید که دو وزیرمقرد کردے و ایک زیرتفوین اور در مرد اور یرمقرد کردے و ایک زیرتفوین اور کار ماصل ہوں گے اور دور مردے کا صرف بیرکام ہوگا کہ خلیفہ موجکم دے دہ اسے نا فذکہ دے وہ اسے نا فذکہ دے اس وزیر کو بیرائی بیرسے کہ وہ کسی کو برطرف کردے باکسی برطرف شردہ کرد دو بارہ تجال کردے ، جب کہ وہ کہ مالدالمہام کو بیری ماصل ہے لبند خلیفہ کردے ، موب کہ مالدالمہام کو بیری ماصل ہے لبند خلیفہ کے مقرد کردہ وہ افراد کو وہ می علیمدہ نہیں کرسکتا۔

وزیر تنفیذ ازخود یا بغیر خلیفہ کے مسر کے حکم سے کوئی حکم نا فذکر نے کا مجاز نہیں ہے گر دزریر تفوین کو سے انعتیار سامس ہے کہ دہ اپنے مقرد کر دہ ادر ان عمال کا بھی خلیفہ سے منفرد کر دہ افراد سے نام احکام بیادی کر سے ادر ان عمال کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے احکام بیعل کریں ۔ گراسے بھی بیدانعتیاد نہیں با میں کہ دہ خلیفہ کی میا نہ سے دستخط کروے یا اس کی مہر لگا دسے سوائے اس کے کہ خلیفہ کی میا نہ سے دستخط کروے یا اس کی مہر لگا دسے سوائے اس کے کہ خلیفہ کی اس با رہے میں خاص اجازیت ہو۔

خلیفہ اگرکسی وزیر منتفید کو سرطرف کردسے تواس کا انزعمال وزارت برخیب بڑے گا لیکن اگراس نے دزیر تفویش کو برطرف کر دیا تو وزارت تنفیذ کے تام کادکن برطرف ہوجائیں سے مگروزارت تفویش کے عال نائب ہوئے اس میں کہ وزارت تنفیذ کے عال نائب ہوئے ہیں اور دزارت تغویش کے عال نائب ہوئے ہیں اور دزارت تغویش کے عال والی ہوتے ہیں۔

وزيرتفويض أبنا نائب منفرد كرسكتاسي مكروز برتنف بدايياكوئى المبعقر

نہیں کرسکتا۔ نیکن اگر فلیفہ وزیر تغویین کو بھی اپنانائب مقرد کرنے سے دک دسے تو پھراس کے لیے نائب مقرد کرنا درست نہیں ہوگا، ادراسی طرح اگر فلیفہ وزیر تمنفیند کو اپنانائب مقرد کرسف کی امبازت فیے فیے نے اس کا نائب مقرد کرنا درست ہوجائے گا۔ وہم اس کی بیرسپ کہ در اصل یہ ددنوں ہی وربی مقرد کرنا درست ہوجائے گا۔ وہم اس کی بیرسپ کہ در اصل یہ دونوں ہی وربی سے ان کام کے تابع ہیں جاہے اسپے اسپے افتیارات کی وجہ سے ان کے عہددں یں کتنا ہی فرق ہو۔ بہرسال دونوں ہی پرخلیفہ کے اسکام کی بابندی لائم ہے۔

اگرشلیفہ نے مختلف علا توں سے غالب ادر با اثر والیوں کو ان سے علاقے کی مکمرانی سونب دی توہر ملک کا مکمراں اپنے دزیر منفرد کرسکتا ہے۔ ان وزراء کی جہنسیت اس مکمراں سے سامنے دہی ہوگی جوخلیفہ کے وزیر کی خلیفہ کے سامنے ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور بیمکمراں ہی دو تو اقسم سے وزیر مقرد کرسکتا ہے۔

## كورنرول كانقر

خلیفہ برکسی خص کوسی علانے یا شہرکا گودنم (امیر) مقردکرتا ہے تو اس کی دوسور ہیں ہوتی ہیں ، ایک عام اور دوسری خاص - عام کی بھی کھردوشیں ہیں ایک برکہ خلیفہ خود اپنے اختیار سے کسی کو گودنم (امیر) بنائے ، اور دوسر یرکہ پہلے سے کوئی والی کسی علاقے یا شہر برز بردستی قابض ہوگیا ہوا درخلیفہ یرکہ پہلے سے کوئی والی کسی علاقے یا شہر برز بردستی قابض ہوگیا ہوا درخلیفہ کو مجبور اس کی امارت بر فراد دکھنا پڑے۔

د بررہ اس اس اسے برائتیار سے کسی مخصوص علاقے کا مفرہ فرائفن منصبی کی کمبل کی شرط پر والی (گورنر) بنا دے تواس تقرر بین خلیفہ سی علاقے یا شہر کی امارت اس سے باشندوں برحکم انی سے مقردہ فرائفن سے ساتھاس کے حوالے کر دے گا۔ اس وقت بر بورا علاقہ اس گورنر کے مانخست ہوگالاں برسات اسود اس سے فرائض میں شامل ہوں گے۔

یکی استفام کرنا اور گردو نواح میں مہاؤنیاں قائم کرنا اور ان کے مشاہرے میں مہاؤنیاں قائم کرنا اور ان کے مشاہرے کے مشاہرے مقرد کر دنا البنداگر خلیفہ کی مبانب سے بہلے ہی ان سے مشاہرے مقرد ہوں توان کو برفراد دکھے۔

ری برن برن میں عبد رست کے نفا ذکھے لیے قامنی اور دوسرے کا مقور کہے۔
سے الکراری وسول کرے ، میدفات جمع کرے اوراس سے لیے
کارندے مقرد کرے ادر کھیرلے سے صنرورت کے مطابق خرچ کرے ۔

الدی دی دی دی میں نالے کے سامہ الگراری مادی دارا اور محقار میں کا دی مادی دارا اور محقار میں کا دی مادی دارا اور محقار میں کا دی مادی دارا دو محقار میں کا

مہر دین اسلام کی حفاظت کرے اور لوگول کومیان دمال اور عقبہ سے کا تحفظ فراہم کرسے ۔ تحفظ فراہم کرسے ۔ معقوق العباد کو قائم کرسے ۔ معقوق العباد کو قائم کرسے ۔

۲- تودنماز پڑھائے باکسی کو اس کے لیے اپنا نائب مقرد کرے۔
 ۲- علاقے کے حجاج اور اس علاقے سے گزرنے دالے دوسرے حجاج
 کوسفر کی سہولتیں فراہم کرے۔

اگراس کا علاقہ مسرمدی علاقہ ہواور دشمن کا اندنشہ دسگار مہتا ہوتواس کی گھو۔ ذیحے داری بیم رنگی کہ وہ دشمنوں سے مہا دکر سے ، مال غلیمت مجاندیں میں سیم کر سے اور شمس کواس کے شعقین کو دینے کے لیے محفوظ رکھے۔ امارت کی تشراکط

اس امارت (گودنری) کے لیے وہی شرائط در کاربی ہو وزارت تغویق کے لیے بی ، ہر وزارت تغویق کے لیے بی ، ہر وزارت ایک مخصوص علاقے میں محد و دم وتی ہے لیکن اختیارات اسی طرح عام اور وسیع ہوتے ہیں جس طرح وزارت تفویض میں ہوتے ہیں جس طرح وزارت تفویض میں ہیں۔

اگرامیرخودخلیفرمقردکرے تو در برتغوین اس عہدے کو قبول کرے گا اور اس کے دائرہ اختیارات میں دخل نہیں دھے گا اور نہ دزیرگواس کے معزول کرنے یاکسی دوسری جگہ تبدیل کرنے کا حق ہوگا۔

اگردندیر نے امیر کا تقرر کیا ہے لیکن خلیفہ کی اجا دن سے کیا ہے تو خلیفہ ہی کا اجا دن سے کیا ہے تو خلیفہ ہی کا اجا دت سے اسے معزول یا تبدیل کرسکتا ہے اور اگروز برنے نوردی مقرد کیا ہے تو اس سے معزول اور تبدیل کرنے کا ہے افتیار ہے۔

اگردنریسنے اسپر کاتفرر کی ہو اور برد سنا سے نہی ہوکہ برتفر نملیفہ کی مانب سے ہے ، قواس نفرد کو وزیر ہی کی مانب سے ہے ، قواس نفرد کو وزیر ہی کی مانب سے ہے ، قواس نفرد کو وزیر ہے علیمدہ سے جمعا ماسے کا اور اس کے عزل کا بھی اسے اختیار ہے ، نیز دزیر کے علیمدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ عالی کے ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ عالی کے توب ایک طرح سے از سر فوتظر و ہوگا۔ اس وقت خلیفہ کا الفاظ تقرد کہنا صنوری نہیں بہد ہی کہد دینا کا فی ہے کہ تی سنے کہ تی سے کہ تی سنے کہ تھ تو کہ تی سنے کی سنے کی سنے کی سنے کی تی سنے کی تی سنے کی تی سنے کی سنے کی سنے کی سنے کی سنے کی تی سنے کی سنے کی سنے کی تی سنے کی سن

تہمیں تمہارے عہدے پر بحال دکھا۔ جب کدابتدائی تفرد میں خلیفہ کو سرکہانا جاہیے کہ میں نے فلاں مقام تم کومپر دکیا۔ ادر وہاں سے باشندوں کی کا مار تم کودی ۔ تم کودی ۔

منیفرک اس طرح با اختیاد امادت پرستین کرفینے سے عام مگرانی اور برا بات کے وزادت سے اختیاد امادت پرستین کرفینے سے عام مگرانی اور کی تقیید کی صورت میں برامبر لینے عہدہ سے ملیحدہ نہیں ہوگا ، کیونکر حب تمام سلطنت کے لیے تقیید عام اور خاص خاص صوبوں سے لیے امادت عام جمع ہوجائیں تو اس کا مطلب برہوگا کہ وزیر کوخاص خاص معاملات ک جگرانی اور ان محت علق برایات وینے کاحت اب بھی باتی ہے ، اور امیر مختار کے معنی برہوں ہے کہ وہ خود ان اس کا مطلب برخوا ہاس سے لیے وہ خلیفہ کی اجازت وینے اور کرنے ، ایسے امیر کوانیا وزیر تمنوی کر سے اور کر لئے ، ایسے امیر کوانیا وزیر تمنوی کر میں اور اس سے لیے وہ خلیفہ کی اجازت ضروری جو کی کر بہا وزیر تفویض ما حب اختیاد ہوتا ہے۔ امیر کے اختیاد امیر کے اختیاد ہوتا ہے۔ امیر کے اختیاد ان کے اختیاد ہوتا ہے۔ امیر کے اختیادات

بلاکسی و مبرکے فوج کی شخواہ میں امنافے کا امبرکو اختیا دنہیں ہے البند اگر کوئی و مبرا ورسبب موجود ہونمین بیرومبرعاد منی ہوجیسے اشیاء کے نرخ ٹرحد مبانا تواس صورت میں برا قدام درست موگا اور عادمی متصور مجدگا، اور امیرکوبہت المال سے اس ندائد رقم کے خرج کرد بنے کا اختیاد ہوگا۔

سياميون كاولادم سيجوبالغ موجائ واميراس كا وظيفر بغيرطيف ك

اما زن کے مفرد کرسکتا ہے لیکن وہ از خود لغیر طلیفہ کی احبازت کے نوج کی معاش مغرزہ س کرسکتا۔

فوت کے ان البال کو دالیں سے بچنے داسے دوسیے کو امیر کو بہت المال کو دالیں کرنا چا ہیں تاکہ وہ مصالح عامرہیں صرفت ہوسکے ۔لیکن صد نات ہیں سے بچنے دالے دوسیے ۔لیکن صد نات ہیں سے بچنے دالے دوسیے کو بریت المال کھیجنا صرودی نہیں ہے بلکریہ فاضل رقم ہمسایہ عالت نے کے سختین میر فرح کرنی میا ہیںے۔

اگراکد نی اخرابات سے کم ہوتواس کمی کوخلیفہ کی اجازت سے بیت الله سے بوداکرانا درست نہیں سے بوداکرانا درست نہیں سے بوداکرانا درست نہیں سے بوداکرانا درست نہیں سے اس کی ومبیہ ہے کہ فوجی اخراجات کا ابداکرنا تو ہر بال ہیں لا زمی ہے بیت کہ ابل صدقہ کے حقق ن اسی د تنت قائم ہوتے ہیں جب صدفات کی رقم موجود ہو۔

امیرکا تقرد اگر خلیفہ نے خود کیا ہوتو خلیفہ کی مون سے امیر مود کر نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے وزیر نے مقرد کیا ہے تو وزیر کے مرنے کی صورت ہیں امیر خود بجو دیم خول مقرد کرنا وراص تام مسلانوں کی نیابت سے ہو جب کہ وزیر کا تقریر داس کی ذات کی نیابت ہے ہیں وجہ ہے کہ خود کہ موزوں ہو جائے گا اس سے دوریر معزول ہو جائے گا گرامیر معزد ل نہ ہوگا ، کیونکہ وزاد خلیفہ کی مون سے وزیر معزول ہو جائے گا گرامیر معزد ل نہ ہوگا ، کیونکہ وزاد خلیفہ کی مون سے وزیر معزول ہو جائے گا گرامیر معزد ل نہ ہوگا ، کیونکہ وزاد خلیفہ کی نیابت ہے جب کہ اما دیت عام مسلانوں کی نیابت ہے۔

ادپراس امارت کا ذکر ہوا ہے جوشلیفہ نے تنوداپنی مرضی سے سے کودی ہو۔
سیاں امارت کی دوسری قسم کے بیان سے پہلے امارت منا مدکو بیان کرتے ہیں،
اس لیے کہ امارت ما متر اور منا میر دونوں ہی خلیفہ کے اختیار اور مرضی سے دیجود
میں آتی ہیں۔ اس سے بعد ہم امارت کی دوسری قسم بعنی امارت استعمالا رکو ہیاں
کریں کے بعنی الیسی امادت جس کو خلیفہ نے بجوراً تسیلیم کی ہو۔ اس طرح اختیاری مکم
اوراضطراری مکم کے مشرا کھوا در حقوق کا فرق معلوم میر بواستے گا۔

اماریت نیا صهریه سے کہ کسی کو حکومت وسیاست کا کوئی خاص شعبر بامحکم میریز کر دیا مبائے سٹناً افواج کا اسٹطام رعا باکی اور ملک کی و مکیم کھیال وغیرہ -ات ہم کا امیر قامنی سے اسکام سے تعرض نہیں کرسکت اور خراج اور سد قات وصول نہیں کرسکتا ۔

قاصی کے اسکام (مدود ٹرعمیہ) سے اس سے تعرض مذکر نے کی ومبریہ ہے کہ فقہائے کرام سے ماہین اس کے اس اختیار کے بارسے میں اختلات ہے ادردد اشخاص کے مابین تنافیعے کامورت میں امبرکو فیصلے کے بیقطعی دلیل قائم کرلینے کی منرورت ہے۔ اس سے علیم ہواکہ وہ خود اقام تِ مدود نہیں کر سکت کیونکہ یرامراس سے دائرہ اختیادمی تنہیں ہے۔ ادراگر و کسی ماکم تنہیلے کونا فذکردے یا اس کے سامنے دلیل قطعی ظاہر موجائے تواس کی ددمی صوریب بن، ایک ید کراس معاملے کا تعلق متوق اللرسے ہوا در دوسرے یہ کراس کا تعلق معقوق العباد سيربوء جيبيه مدقذب ادرقسام اوراس سينعرض كاانحصار مدعی پرہے، اگر مدعی نے اسے بھیوٹر کوکسی ما کم سے پہاں دیوع کیا توسا کم کواس کو بوراكرف كاست ما مس ب كيفكريداموراس ك فرائس بي داخل بي ادراكر مدعى فيصدد ونساس مع إداكران كالمرسي مطالبكيا تواميركواس كالتق ماس كيونكها س مورت بين اس كالمكم نهبين موگا ملكة صول عن بين ا عانت بهوگی اور امير ہی لوگوں کے مقوق کا این ہوتا ہے ساکم نہیں ہوتا۔ اور اگر صد کا تعلق مقوق اللہ سے مرسيدرزنانواس كے نافذكرنے كالمنتيادامير معقابليميں ساكم كوزياده ہے كيونكراس كاتعلق توانين سياست ادردين ولمت كيحفظ سي يه مربيريهك سعدالح عامه کو پرنظر رکھنا امیرکی ذمہ داری ہے ماکم کی نہیں ہے ماکم کی فیصے ادی تونصل خصر مات (تناز مات مح نعيد كرنا) ہے، اس كيد بدا مور امبر كي امارت بي د اخل میں بشرطبیکه اس سے بیے کوئی تعلی میم موجود منام ور اور بدامور تصناء سے تقوق سے نا رہے ہیں لبشرطیکہ اس کی کوئی ومناحست موجود نرجو۔

مظالم كيمعاملات

المیرکے مظالم میں دخل دینے کے یمعنی ہیں کہی مدالتی فیصلے کے بعددہ
اس کے نقاذ پر نظر کھے اور اس طرح مقداد کو اس کامن ولوانے میں مدد ہے ہے
کیونکہ خلام سے اور نارو ازیادتی سے روکتا اس کے فرائس میں وانس ہے۔
اگر مظالم (بینی وہ معاطات جن میں کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہے ) کا تعلق
الیے امورسے ہے جن میں ابت اؤ علالتی فیصلہ منروری ہے تولیے امور میں امیر
کوونی وینے کا انعتیار نہمیں ہے ،کیونکر ہیر اس کے دائرہ انعتیار سے باہر ہے اس فیصلے کے لیے ہیج
قسم کے معاطات کو اسے اپنے شہر کے حاکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیج
دسا جا ہے۔

اگر مخاصین ہیں سے سے سی سے سی سے میں ساکم (عدالت) نے فیصلہ ہے۔ اگر اس اسکن اس فیصلہ کے مطابق وہ علی نہیں ہو اتوا بہراس فیصلہ بری کرائے ، اگر اس مشہریں عدالت نہ ہو تو معاملہ قریب ترین عدالت کے سپر دکر دیا جائے گا بشر طبیکہ دیاں جانے ہیں سفر کی صعورت ہیں امہر مقدمہ کی دیاں جانے ہیں سفر کی صعورت ہیں امہر مقدمہ کی کا در دائی فلیفہ کے باس کیجے وہ اور وہاں سے آنے دا نے میں کو فافذ کرے۔ امہر کے دیگر اختیارات

امیر کے فرائف میں سے ایک فرض اپنے علاتے سے حجاج کی امن امان کے ساتھ روائی کا انتظام کرنا ہے۔ جمعہ اور عیدبن کی نمازی امامت کے بلیے میں اختلات سے ، بعض لوگوں کی میر دلئے ہے کہ یم نصب صرف فاضیوں کا ہے بیز فیال امام شافعی کے مسلک سے مشابہ ہے اور امام البر منی فیرہ کے مسلک سے فریب ترین دائے بر ہے کہ یہ ذھے داری امیر کو پوری کرنی چاہئے۔ مسلک سے فریب ترین دائے بر ہے کہ یہ ذھے داری امیر کو پوری کرنی چاہئے۔ اگر امیر کے علاقے بین کوئی بغاوت ہو جائے تو امیر خلیف کی اجازت سے فیر بر ان سے جہا و نہیں کرسکنا البتہ اگر باغی امیر بر پھل آ در ہو جائیں نو وہ نمئیفہ کی جازی سے نبیر مدا فعت کر سکنا ہے۔ کیونکہ فنت نہ بروازوں کی مدا فعت اور ان سے کے نبیر مدا فعت اور ان سے ۔ کیونکہ فنت نہ بروازوں کی مدا فعت اور ان سے

شرسے ملک دملت کو بھاناس سے فرائس میں داخل ہے۔

امارت سے تقریمیں دہی شرائط ملموظ رہنا بھا ہئیں ہودزارت بتنفیذیں
معتبریں گردوشرائط اسلام اور حریت زیادہ اہم متصور موں گی ، تو کر امیر کو دینی
اموریمی انجام دینے ہوتے ہیں جودہ آگر کا فریا غلام ہو تو درست نہیں ہوسکتے۔
البتہ امیر کے تقریب لیے اس کا فیقر (اسلامی قانون) کا جا ننا صروری نہیں ہو سکتے۔
لیکن اگر دہ جا ننا ہم تو مہتر ہے۔

غرض اگرچ امارت خاصری امیرے کوئی خاص شعبہ برائے انتظام سپردکیا جاتا ہے لیکن اس شعبہ کی صد تک جو نکہ اس کے اختیا رائے بیع ہوتے ہیں اس لیے امیرے تقربیں دہی شرائط ملموظ رکھے جاتے ہیں جو وزارتِ تفویض میں ہوتے ہیں۔

امارت عامه كيشرائط

امارت مامرس امارت خاصہ سے ایک نشرط کم ہوتی ہے اور دہ کیم ہے کیونکہ امارت عامر ہیں تونسجد کرنے کاحق ہے مگرامارت خاصہ بین مسیلہ کرنے کاحق نہیں ہے۔

اینے دائرہ انتیارمیں اینے فرائفن نصبی کی ادائیگی سے لیے ان دونوں اسے دائرہ انتیارمیں اینے فرائفن نصبی کی ادائیگ سے لیے ان دونوں تسم سے البتداگروہ خود البسا کرنا تیا ہیں توکرسکتے ہیں۔

آگرکوئی ایسامعا ملرسامنے آگیا جو انتیارات بین درج نہیں ہے تواس صورت بین امبرکو خلیفہ سے حریبہ کام ماصل کرنا بیا ہیں۔ آگریہ اندلینہ ہو کہ خلیفہ کامکم آنے نک بدامنی بیدا ہوجائے گی تو کھر امبرلینی دائے سے نیصلہ کرسکتنا ہے۔ اورجب خلیفہ کامکم موسول ہوجائے تواس سے مطابق عمل کرے کیونکہ اس قسم سے داورجب خلیفہ کامکم موسول ہوجائے تواس سے مطابق عمل کرے کیونکہ اس قسم سے جواد ن بین انتیارات کی حاصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کامکم امیر کی دائے کے مقابلے میں انتیارات کی حاصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کامکم امیر کی دائے کے مقابلے میں نہ بادہ قابل علی حاصل ہوئے۔

امارت استبیلار مجوامام کی مرضی کے بغیر بز در سامس کر لی گئی ہو۔ کہسی شخص نے کسی ملاتے برقبعنہ کرسے اس پراپنی امارست فائم کر بی بروا در مجبورًا امام کواس کی امارت سلیم کرنی ٹریری ہواؤر اس نے امیر کو انتظامی اورسیاس افتيارات تفويض كردئيم بول تواس مورت بي بدا ميسننقل كمران تصور بوكا اوراما كودنى احكام كانافذكرف والاسمعام استكاتاكه بدناجائز اورسي منابطه امادس مبائز اور باصا بطه بوبائے۔ اگر میرسما برامارت تقرر امادت کی شرائط اورا حکا سے ا فالی ہے گر تونکر شرعی قوانین اور دینی امور کومعطل نہیں جھوڈ اسما سکتا، اس لیے محبودی کی بناء ہدان امودکومائز قراد دیا مبائے گا۔

امیراستیلارکی ذھے داری

اميراستبلاديرسات امودلازم ببي -

ا۔ منصب امامت کوخلافت نبوی اوزند ببر ملّی کے مطابن باتی ہے تاكر شرعى احكام كوتحفظ ما صل ريه.

٧- دين يريا بندري تاكه ام كے خلاف موسف كاشبه ند مور اوراس سے علىجدگى كاڭىنېگارىنرىو -

۳- (مام سے عفیدست کا تعلق قائم رکھے اور اس کی نصریت واعا نت برآمادہ رہے تاکہ غیرسلموں برمسلمانوں کی شوکت قائم رہے۔

س دين متوق كيمال معابدون احكام اور فيصلون كوبرقرار ركهيد، ند معاہدوں کو باطل فرار دے اور نہ عقود کورائگاں فرار دے۔

 ۵۔ شرعی محاصل کو اس طرح وصول کرے کہ اداکرنے والے لینے فرض مصبكدوش مومائين اور البين والون كومائز موماسيك

۷- مدود شرعی کو مباری کرسے اور ان میں ر مابت نہ برتے ، اس بے کہ سرحيدكه موكن كالبهار والمستطيعن سيرنيكن برجائي امن مدود اللي سينجيح الون

مے لیے بہیں ہے۔

ر دین کامکافظ رہے اور شرعی ممنوعات سے بچارہ دین ہے گئی بھرا کوری کو دین کی تعلیم دے اور دین سے برگٹ تدلوگوں کو دین کی دعوت دے ۔

پورکلہ ان سات امور کی پابندی سے اسکام است کا تحفظ ہوجاتا ہے اس لیے امیراستیلاد کی امارت مائز قراد پا ئے گئ، اور اگراس امیری وہ شائط بھی موجو دہوں جو شرائط امارت ہیں تو بھرلامی لہاس کی امارت مائز نور اور اس کی امارت میں تو بھرلامی لہاس کی امارت میں کرے اور اس کی اما ون مربود

اس اجازت سے بعد دینی حقوق ا دراسکام امنت ہیں امبرے قلامات میائز متصور مہر اسکام امبرے قلامات میں امبرے قلامات میائز متصور مہروں سے اور اس سے وزیر ا درنا ئب سے اسکام وہری ہوں گے ہونی بغر میں میکہ میام بروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرر کرنے کا بھی مجاذبے۔

ادداگرامیر باستیا، (جربزددامیری گیابو) میں وہ تمرائط موجود نہیں ہیں ہوا اسلامی ہونی جاسکتاہے تاکہ وہ دفا دار دہ اس کو مخالفت اور علاوت تسلیم کرسکتاہے تاکہ وہ حفا دار دہ ہے اور اس کو مخالفت اور علاوت کا موقعہ نہ ملے، مگرا اسکام اور حقوق بین اس کے تصرفات اس وقت تک موقوف اور غیر مُوثر دہیں گے جب میں اس کے تعرف کو اس کا نائب نہ بناد سے جس میں تمام و کمال تشرائط موجود موجود ہوں، گویا نائب کے تراکط میں کمی ہوئے سے وہ کمی دفع ہوجائے گی جوامیری موجود ہوں اس طرح منصب مکومت امیر کے باس ہوگا اور اسکام کا نفاذ نائب کی جانب سے ہوگا۔ ہرجن دکہ بہ بات خلاف ان اصول ہے گراس کے جواندی دو دجہیں ہیں ایک وجہ بیر ہے کہ اصول عنرورت کے تحت لائری شرائط نظر اندا کر دی بیاتی ہیں، دو سری وجہ بیر ہے کہ مصالح عامہ کے ضیاع کے اندلیث کی بنا ہیں دی بیار نظر کو مضالے عامہ کے ضیاع کے اندلیث کی بنا ہیں ان کی بشرائط کو مصالح خاصہ کی بشرائط سے خفید نزد کر دیا جاتا ہے۔

د د نول م کی امارت کا فرق

امارت استیلار (بزورو توت امارت ماصل کرلینا) (درامارت استکفار اشرائط امارت کی موجودگی کے ساتھ خلیفہ کاکسی کو امبر مقرد کرنا) بیں جادفرق ہیں۔ ا۔ امارت استیلار امیر کے خلبہ اور قوت کے ساتھ والب ندہ ہے جب کہ امارت استکفار خلیفہ کی دائے ہم موقوف سے۔

۲- امادت استبیلاءاس تمام علاقے برم و گی حس برامبر نے علبہ ماسل کر لہا استے اور امادت استکفار اس علاقے برم و گی حس کو خلیف متعین کر دسے ۔

۳- امادت استبیلام تفرده نظام مکومت ادر غیر محمولی واقعات دونوں کو ماوی ہے دین استبیلام تفریدہ نظام مکومیت ادر خیر محمولی سے ساتھ خامی ماوی ہے دین کے ساتھ خامی اور دیگر خیر ممولی مالات میں خلیفہ سے برایات طلب کرنا ہموں گی۔

۷۶ - ۱مارت استبلابی وزیرتفویین مفرد کرنا درست ہے جب کہ امادت استبلابی وزیرتفویین مفرد کرنا درست ہے جب کہ امادت استبلابی میں درست نہیں ہے ۔ اس لیے کہ وزیر کے انتقبادات محدود ومقرد ہوں گے حب کہ بذریعہ فلیم اورغیم محمولی معاملات دونوں کوشتی ہمول گے اوراس طرح وزیراورام برمین فرق باتی ہے گا حب کہ امبراستکفاء کے افتیادات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر محبب کہ امبراستکفاء کے افتیادات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر اور امبر کے تفویق مقرد کرے تو دونوں کے افتیادات برابر ہوجائیں گے اور وزیراور امبر کے افتیادات برابر ہوجائیں گے اور وزیراور امبر کے افتیادات کا تعین وشواد موجائے گا۔

باب\_يهم

## سيبسالارول كانفرر

مشرکین سے جہاد کے سیے سب برسالاد مقرکیا جانا ہے۔ اوراس کی دوسیں ہیں۔ بہبی برکرسپرسالاد کو صرف نشکر کی نرتیب اور جنگ کی تدابیر کے فتریا رات موسول اس میں میں میں اس میں میں میں اور میں امارت نا مدے شرائط موجود ہونا جا ہمیں فی ویسری قسم یہ ہے کہ سب برسالاد کی درکورہ بالا اختیارات سے ساتھ وشمنوں سے ساتھ وشمنوں کے ساتھ ویشریت کی تقسیم کے ہمی انعتیارات ہوں ، اس جم سے سب برسالاد میں امارت مادر سے شرائط موجود ہونے جا ہمیں ۔

سيسالارعام كاختيارات

استنم کی عام سب برسالاری کے اسکام زیادہ ہیں اور ان کی کئی سی ہیں اور یہ بین اور ان کی کئی سی ہیں اور بچو ککر سب بسالار مام کے اسکام وانعتبالا بیر کر سب بسالار مام کے اسکام وانعتبالات بیں داخل ہیں اس لیے میہاں برہم اختصاد کے ساتھ سب بسالار عام کے نعتبالات اور اسکام بیان کرنے ہیں۔ اور اسکام بیان کرنے ہیں۔

عموی طور برجیرامورکی انجام دہی سب پسالار عام کی ذھے اری ہے۔ ا۔ نشکر کی روائگی ۔ اگر سب پرسالار خود تم راہ لشکر ہو توان امور کا لحاظ کھے۔

تشکر کو آہب تنہ لے کر بیلے کہ کم زود کو بھی سیلنے میں وشواری نز ہو اکر تنزر دی

میں کمزوروں کی بلاکت اور طاقتوروں کے کمزور ہو مبلنے کا (ندلیٹ ہے۔ رمول
السّر مبلی السّر ملب دسلم کا ارشاد ہے ۔ کہ

"اس مین متین میں وفار کے ساتھ میلور تیزروی سے نرزمین قطع ہوگی اور مذکم باقی رہے گی حقیقت یہ ہے کرمہت زیا دہ تیزرفتاری ہری بات ہے گ

نیزات نے فرمایا کہ۔

"سب نوگ کمزور مواری والے ی رفتار سے ماہیں ا

۳- کشکرے گھوڑوں کا معائنہ کرے، اور موٹے ، کیجاری ، حجوثے ، کمزور، شکستہمال برئسست، نا توال اور ذخمی گھوڑوں کو نکال دیے ، کیونکر لیے گھوڑوں کی موجود گی کشکر کی کمزوری کا سبب بن سکتاہے ۔ نیز جورما توریخ کے فابل نمہوں انہیں بھی نکال دیے اور مبانوروں پر طافت سے زیادہ وزن لا دینے کی ممانون کردے۔ فرمان الہٰی ہے۔

دَاَعِنَّ وُالدَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ فَقَةٍ دَّمِنْ يَرِبَ إِلَا الْنَحَيْلِ - (الانفال: ٩٠)

"اورتم لوگ ،جہاں مک تمہارابس میلے ، ذیارہ سے زیارہ طاقت اور تیار بندھے دہنے والے کھوڑے ان کے مقابلے کے بیے مہتبار کھوی فرمان نبوت سے ۔

"گھوڑے دکھاکروان کی پشت تمہاری عزت اور ان کے پیٹ تمہارے لیے نوزارنہں "

۳- سپاہیوں کا لحاظ در کھے مجود قسم سے ہوتے ہیں ۔ ایک وہ تنخواہ دار ہج رجشر میں درج ہوستے ہیں اور سج مجابد کہالانے ہیں اور تنہیت کے سخت ہوتے ہیں۔ ادر دومرسے وہ دریہاتی ، قعسباتی اور شہری لوگ بجو مہا دمیں شرکت سے مام میم کے حسن شکر میں شرکی ہوجائے ہیں۔ التیسبحان کا ارشا دسہے۔

إِنْفِنُ وَاجِعَافًا وَيَتِنَا لَا وَجَاهِ لَهُ وَالِكُمْ وَالْفُهُمْ وَالْفُسِكُمْ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ فَا نَفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُسُكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَالْ

'' نکلو خواہ ملکے ہو یا ہو عبل اور مہا دکرو السّر کی راہ میں اپنے ما لوں اور ابنی مباتوں سے ساجھ ؟

أيتين مذكور الفاظرخِفَا فَا وَثِقَالاً كم مِا رَمْهُم بيان كيمِ كُمُ مِن يَصْرِت

حسن اور عکرمه کا قول بے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابوصالح رم کی وائے ہے کہ الدار اور مفلس مراد ہیں ، ابوعمر کا قول بیر ہے کہ سوار اور بیدل مراد ہیں اور فراد کی دائے بیر ہے کہ عیال دار اور غیر عیال دار مراد ہیں -

ان عام شرکت کرنے والوں کو مال منی بیان مروا ہے وہ اداکیا بائے، صدقہ بیں عبورسول الشرملی الشرملیہ وسلم کاحتی بیان مروا ہے وہ اداکیا بائے، نیز تنخواہ دارسیا مہیوں کومعد قات بیں سے کہتم ہیں سلے گا بلکہ ان کو مالی منیت ہی بین سے ملے گا بلکہ ان کو مالی منیت ہی بین سے ملے گا فیمن میرانکی کا صفتہ مبرا ہے اور ایک دوسرے کے حق میں سے دینا درست نہیں ہے مگرامام ابوسنینہ سے کر دیک بقدر منرورت مائز نے دونوں میں اتنیا ذرکھا ہے اس لیے ایک مائز ہے۔ مگر موز نکہ الشرسی انٹر ایک دونوں میں اتنیا ذرکھا ہے اس لیے ایک کا معتبہ دو سرے برصرف نرکیا مبائے۔

ہم۔ دونوقہم کے لشکروں پرنگران اورنفنیب مقرد کرسے ناکہ ان کے جیسے اشکر کے مالات معلیم ہونے رہیں اور انہیں سے واسطے سے امہر کے مااسے مسلم کے مالات معلیم ہونے رہیں اور انہیں سے واسطے سے امہر کے ماسے میں گئی کیے ماسکیں نے ورسول انڈمسلی الڈملیہ دیلم نے الیابی فرمایا - اور اللہ سیان کا ارشا دسیے -

دُجُعُلْنَا کُوْرِ شُهُ مُورِیًا قَرَیْنَا مِلُ لِتَعَادُفُوا - (الحجلات :۱۳)

"دور کیرتمہیں قومی اور برادریان بنا دیں تاکہ تم ایک ہے کہ شکویت کو کہ بجانو ہے اس آبیت سے تمین مغہوم بیان کیے گئے ۔ معابد نے فرایا ہے کہ شکویت مراد قربی نسب کے لوگ بیں ۔ اور قبائل سے دور کے رشتہ دارمراد ہیں ، دو سرام فہوم بیر ہے کہ شکوب سے مراد قمطان کی اولادسے ہونے والے عرب دور میں اور قبائل سے عدنان کی اولا دسے ہونے والے عرب مراد ہیں ۔ بیس اور قبائل سے عدنان کی اولا دسے ہونے والے عرب مراد ہیں اور قبائل سے عربی فائدان مراد ہیں اور قبائل سے عربی فائدان ۔

-۵ ۔ نشکر کی سرجاعیت کا ایک مخصوص نام مقرد کرد سے تاکہ ان کی میزاشنا ہوسکے یصنرت عردہ بن زبیر سے مردی ہے کہ دسول التہ صلی اللہ علیہ دلم نے بہا اللہ ما بنی عبدالتہ اللہ کا بنی عبدالرحمٰن ،خزرج کا یا بنی عبدالتہ اور لینے گھوڑ در ہے کا نام اللہ کا گھوڑ ارخیں اللہ کہ دکھا کھا۔

8 - لشکر اور اس کے شعل عبین میں سے بی خص سلمانوں کی بزولی یا اضطرا کا سب بن دیا ہو یا کا فروں کا مباسوس ہو اسے نکال دسے ۔ دسول التہ مسئی لئہ علیہ دیم میں کئی غزوات میں سے نکال یا علیہ دیم میں کئی غزوات میں سے نکال یا میں سے نکال یا میں اللہ کا فرمان اللہ ہے۔

وَ قَاتِلُوْهُ مُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ قَيَكُوْنَ السِّينُ بِلَٰهِ - (الانغال: ٣٩)

"اوران کا فردں سے حبنگ کردیہاں تک کہ فتنہ ہاتی نہیے اوردین پورا المٹر کے بیے ہوجائے "

، - اسبنے ہم سلک ، متفق النہال اور عزیزوں کو دو مسر سے لوگوں پرتہ ہم مرکب اللہ اور اتنہا کے اور آئیں میں کئی وٹ بڑ مائے کی ۔ دسول الشمسلی الشہ علیہ وہم نے ابنداء مسلمانوں کے متعف کے قت منا نقین سے مصالحان دوبرا فتیا د فرما یا اور ان کی یاطنی حالت کو الشرب حائے کا علم برجھ وڈکر ان کی ظاہری حالت کا اعتباد کیا تاکہ ان کی شرکت سے مسلمانوں کو قوت وشوک مامس مو۔ الشرب حائے کا اعتباد کیا تاکہ ان کی شرکت سے مسلمانوں کو قوت وشوک مامس مو۔ الشرب حائے کا اعتباد کیا تاکہ ان کی شرکت سے مسلمانوں کو قوت وشوک مامس مو۔ الشرب حائے کا ادشاہ ہے۔

وَلاَ مَنَا ذَعُوْا فَتَفْشَكُوا وَتَكُ هَبَ دِيْكُمُ - (الانفال :٢٦)
" آپس مي حَمِكُرُ ونهي ورنزتمها رسے اندر كمزودى پيرابوبائے
گی اور تمهارى ہو ااكثر بائے گی "

اس آبیت میں رِنْ (موا) کے درمفہوم مراد لیے گئے ہیں ، ابوطبیہ کے نزدیک ریاحت مراد دولت ہے۔ نزدیک ریاحت مراد دولت ہے۔

دستور حباك

دارالحرب کے شرکوں کی دوسیں ہیں، ایک وہ جہیں دعوت اسلام پہنچ مکی گر دہ اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ حبنگ کرنے میں سب پرسالاد کوبہ انعذیار ہے کہ ہ دن کو بادات کو امپانک حملہ کردے یا با قاعدہ دعوت حبنگ وے کرادرا علائ حبکہ کرے حبنگ کا آغاز کرے یغرض مجمعورت مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہواہے اختیاد کرے ۔

مشرکوں کی لیکسے ان لوگوں کی ہے جواہمیٰ نکے عوبت اسلی سے آشنا نہیں ہوئے۔ سروندکہ اللہ کے عکم سے دنیا میں سرعیکہ دعویت اسلام بہنے علی ہے مكرم وسكتاسي جن روميول اورتركول سيتم بريسري كارمي ان سيع طا و محجد البيي سيخبرا قوام بون جن سيهم نا واقعت بول أورانهيس دعوست اسلام نربيني بهو نوان سے اس دفعت نک بعنگ کرنا درست نہیں سے حب بک انہیں معوت اسلام نربہنجا دی جاستے اور معجزات نبوی کو بنلاکر حجست الہی فائم کر دی جائے اگر دہ کھرکھبی کفر رہے فائلم رہبی تو کھران۔ سے منگ مبائز ہے فرمان اللّٰی ہے۔ أدُعُ إِلَىٰ سَمِينِكِ رَبِّكَ بِالْعِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ دَجَادِلُهُمُ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ - (النحل: ١٢٥) " لمئے نجی ، لینے رب سے داستے کی طرفت دعوت دومکرمت ا ورغمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کروایسے مالیقر پرہوبہتر ہو " کلبی فراستے ہیں کہ مکست سے مراد نبومت اور فرآن ہے۔ ادرموعظ حسنہ سے کبی قرآن مراد ہے نرم کا می سے اعتبارسے ، اور دوسرا مغہوم موعظہ حسنہ کا قران کے اوامرونوائی ہے۔ اور و۔ بادلہم مالتی هی احسن سے مرادست اور دلىل كوظاہر كردينا ہے۔

دعوتِ اسلام دینے أدر تبلیغ اسلام كرنے سے تبل آگر مسلمانوں نے كافروں پر حكم كرديا توامام شافعی ہے نزد يک مسلمانوں كومفتولين كامسلمانوں سے برابر خونبها دیناموگا در بعض فقها، کے نزدبک مسلمانوں کو وہ خونبها داکرنا چاہیے جومقتول کا فروں کی قوم میں مروج مور مگر امام ابو منیفة فرمانے میں کر کھے لازم مہیں موگا اور خونبہا ساقط ہے۔

جنگ کے وفت سپرسالار اپنی کوئی نعاص علامت مقردکہ کے سبالار اپنی کوئی نعاص علامت مقردکہ کے سبالار اپنی کوئی نعاص علامت متناز موجائے مثلاً برکائین کو باخبر درسیاہ) گھوڈ سے پرسوا دہوجائے جب کہ باتی نشکر سے باس شکی یا کہ بہت گھوڈ سے ہوں، گرام ابوحنی غرار فرماتے ہیں کہ اس تسم کا اقسیاز مقرز نہیں کرا جائے ہے۔ لیکن انہوں نے اس مانعت کی کوئی دھ بہیں بتائی ہے۔ برب کہ ابواسی سے مردی ہے کہ بدر کے دن حضور سکی الشرطیم سنے معام بسے فرایا کہ مردی ہے کہ بدر کے دن حضور سکی الشرطیم سنے معام بسے فرایا کہ مانتیں لگاؤ، فرشتوں نے بھی علامتیں دگائی ہیں گ

مبارزت طلبي

على سيده هدنا هلك ﴿ كريم المشاهد والعنصر عبيدة اسمى ولانرتجيه ﴿ لعرب عداولامنكر وقد كان يحمى عداة الفتال ﴿ حامية الجيش بالمبتر

رقرجم) لئے آنکھ بارش کی طرح آنسوئوں کا تار باندھ دے اور بھل ہزگر الیے بہا در اور نر روی انسان کی مرتور دی ۔ عبیر الله اسب بہا در سروار برروکر جس کی بلاکت نے ہمادی کمرتور دی ۔ عبیر الله اب اس عالم بیں بہنچ گئے جہاں انجھائی برائی کا صدور مکن نہیں ۔ غلبہ کی بدی مہندہ منے وحشی کو بہت کی جسلے سے وحشی کو عدہ کر کے حصرت ممرق کو لینے باب کے بلے میں تا اور جب وحشی نے حصرت مرق کوشہدی کردیا تو مهندہ نے آئے کا میں نہ جاک کا میں نہ جاک کے اور میں اشعاد بڑھے ۔

خن عزین اکھ بیوم بلا ہ والحوب بدالحوب ذات سع ماکان عن عتبة ہی من صبح ہ ولا اخی دعمه و بھے د شفیت نفسی دقفیت نذادی پ شفیت وحشی غلیل صدی ک فشکو دحشی علی عہوی ہ حتی تفہم اعظمی فی قسیدی فشکو دحشی علی عہوی ہ حتی تفہم اعظمی فی قسیدی (توجہ) ہم نے آج تم میں سے مبلک برر کا بدلہ نے لیا سے ، لڑائی کے بعد دوسری لڑائی نیا دہ اشتعال انگیز بیوتی ہے ۔ عقبہ ادر اپنے بعائی ادر اس کے چچا ادر مجرکی موت کے بعد میرا قرار مرس گیا تھا ، اب میرا دل ٹھنڈ ا ہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرس گیا تھا ، اب میرا دل ٹھنڈ ا ہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرس گیا تھا ، اب میرا دل ٹھنڈ ا ہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرس گیا ہوگیا اور میری ندر پوری موت کے بعد میری ہوگئی ۔ اسے وحشی ا تو نے میرسے سینے کی ہیا سی مجبادی ، میری تیری میری ہوری گی ، بیران کک کرمیری ہریاں قبر میں لِی ما میں ۔

رسول الشمسلی الشریملی وسلم نے مقلبے کے لیے اپنے قابل قدرمہا در ترین عزیر کا نکلنا گوالا کیا ، آئے ہو اکھ کی لڑائی میں ابی بن خلعت کے مقابلے برآئے اورغزو کا نکلنا گوالا کیا ، آئے ہوئے کے با دیجود آئی سے مضربت علی ڈکا میدان میں اورغزو کا خندتی میں شدین طرح ہونے کے با دیجود آئی سے مضربت علی ڈکا میدان میں اترنا گوادا فرما لیا ، ما لائکہ آئی مضربت علی ڈسے مہت فرمائے تھے۔ یہ واقعہ

اس طرح ہے کہ عمروبی عبد کو ڈینے پہلے روز میدان میں آکر قدمقابل کو پکارا، محرکوئی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا، دو سرے روز کھی ایسا ہی بردا ہم سرے وزجب اور استعاط اس کے مدمقابل کو بکار نے پرمیدان میں نہیں آیا تواس نے برجمجب اور استعاط دیکھ کر کہا " لیے محکہ اقریر کہتے ہو کہ تمہار سے منعتول شہمید مہوتے ہیں اور حبت میں زندہ ہوتے اور کھاتے بیتے ہیں جب کر ہا رہے تقتول ووزخ کی آگ بی بہتے ہیں جب کر ہا دیے تقتول ووزخ کی آگ بی بہتے ہیں بہت کہ ہا دیا طلب گاد ہوا ور دہمن کو دوزخ کی راہ در کھائے۔ کھراس نے بداشعار پڑھے۔

حبی کی نمیت معاف اور بعیبرت کا بل ہے جو کامیاب، نجات کا خواہ شمندہہے۔ مجھے نقین ہے کرئیں تھے اتنا بڑا اور کاری زخم لگا ڈن گا ہو بعد میں یا در کھا جلئے ۔ گا اور بعد میں نیری لاش پر نوم کرنے والی عور نیں کھڑی ہوں گی ۔

اس کے بعد دونوں مقابلے کے بیے میدان کا دزار میں کو دیڑے اور اس تدار خبار اللہ کا دزار میں کو دیڑے اور اس تدار خبار حبط الدر میں نظر مزائے تھے اور حب خبار حبط اتدرین نظر مزائے کھے۔ کہا تھے میڈا تھا اور حسرت علی اس کے کپڑوں سے اپنی تلوار صاحت کردہ ہے تھے۔ کہا تعربی اس کے کپڑوں سے اپنی تلوار صاحت کردہ ہے تھے۔ کہا تعربی اس کے ایک کہا ہے۔ ا

یہ دونوں وا تعات اس امرئی دلیل ہیں کہ میدان سنگ ہیں ہی کورکو کو خطرہ ہیں ڈالنا مائز ہے، رہا ہرامر کہ ابتداء میدان میں نکلنا اور مدمتقابل کوطلب کے خطرہ ہیں ڈالنا مائز ہیں، امام ابومنی فیر فرانے ہیں مجائز ہیں ہے اس لیے کہ اس میں اظہار مکتر ہے گرامام شافئ کے نزدیک مائز ہے کیونکہ ہے الائرے فی اللہ میں اظہار مکتر ہے ۔ نیز خود درسول التاملی التّدعلیہ دیلم نے اس کی رغیت لائی ادر جس نے بین کی آئی نے اس کو نسخنب فرمایا۔

 لی اور ایک سرخ کپڑے کی بٹی کاملم سنایا ، لوگ یہ دیکھ کرسم کھے کہ بھٹن یہ ا لڑکر مہادری کے جوہر دکھائے گا۔غمن وہ یہ استعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی جانب بڑھے ۔

اناالىنى اخىلاتە نى رقى دە دە داد قالىس باخىلا بىقى قىلىنە بىلىدە دەسىقىم دە لىقادرالرچىلىن بىيى خىلقىم المىدك الفائس دىشررقىم دە مىكان نى مغىب دىشرىقىم

الدیم، ترب ای سے فرا باکہ کون اس عواد کو سے کراس کا من اداکر سے گاقر بس سنے عواد سلے لی بی سنے اس سے عدل وصد اقت سے باعث اس فادر مطلق سے
سلے میں کی رحمت معلوق برعام ہے اور اس سے فشل درم کا دستر خوان مشرق و مغرب والوں سے بے مجیا بوئیا ہے اس عواد کو قبول کر لیا ؟

سماک، اکر کرمل رہے تھے اس پرسول الٹرسلی الشرطبہ وسلم نے فرما باکداگری سماک الشرطبہ وسلم نے فرما باکداگری بیرسیال الٹرسی انڈکونا ہے۔ نعرض سماک نے میں بہا درجی ما شروت دیا اور جمنوں کوزخمی اور تنزل کہا اور بیرا شعار پہھے۔ میں مہا دری کا شموت دیا اور جمنوں کوزخمی اور تنزل کہا اور بیرا شعار پہھے۔

اناالنىء اهدى فى عليلى ﴿ وَعَن بِالسَعْمِ مِن النَّحِيلُ اللهُ وَالنِّولُ اللهِ المَانَ سَيْمَ اللَّهُ وَالرَّولُ

(تدجمہ) "حبب ہم کھجود کے درختوں سے قرمیب ترائی میں کھڑے تھے میر سے دوست سنے محمد سے محمد میں کے درختوں سے قرمیب ترائی میں کھڑے وہ میں نے دوست سنے مجھ سے عہدلیا کہ مرتبے وم تک نود کو مقید نہ کر دوں ،حینا کچرش نے اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال بی "

مبارزست طلبى كى شرائط

غرض بمعلوم مہومبائے کے بعد کہ مہارزت طلبی ہر دوطرح ما ترسے بعین ابنداءً بھی اور مخالف کی لاکار کے سجد اب میں بھی نواب بہ نبانا صروری ہے کہ اس کی دونشرائط صروری میں ایک بہ کہ مسارزت طلب کرنے دالانہا بہت بہادا نہ دینے والا اور ابنے بدید پر کھر وسر رکھنے والا موکہ دشمن سے معکوب نہ بھو کا موسے برکہ تشکر کا سرد ادنہ ہوکہ اس سے نہ ہونے ۔ سے تشکر کمزود ہو مبائے اور شکر کست کھا میائے ۔ رسول الشرمیلی الشر علیہ رسلم کا سبار ذہت طلب فرمانا اس لیے ہو وں مقاکہ آپ کو الشرسجانۂ کے وعد سے کی بنار پر کا میا بی کا لیتین تھا۔ جنگ کے قوانین

جہادی تیادی کے وقت امیراپنی نوج کوشہادت کاشوق والئے تاکر مسلمان میڈ بہ شہادت کے تمت جہاد کریں اور انہیں نصرت الہٰی ماصل ہو۔
محدین اسخی بیان کرتے ہیں کہ رسول المدصلی اللہ علیہ دسلم نے بدر کی لڑائی ہی جہر سے محدین اسخی بیان کر دیوں کو جہاد پر ایما را اور فرمایا "بوس کو لمے اسی کا ہے " نیز فرمایا "قسم بخدا، آج بوشنص دیمنوں سے تواب کی نمیت لے کر استقامت کے ساتھ اس طرح لڑے گا کہ اس میں بڑوئی نر آسے المدسبمائز اس کو جنت میں واض فرما گا " اس پر نبوسلمہ کے ایک شخص عمیر بن مسام نے کھجودوں کو کھاتے اللہ سے بعینیا کہ اور کہنے گئے "بہرت نوب "میرے اور حبنت کے درسیان سے بعینیا کہ ور اور کہنے گئے "بہرت نوب "میرے اور حبنت کے درسیان بس اتناہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے تاکہ دیں ، بھیرا نہوں نے ہاتھ سے مجودی بس اتناہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے تاکہ دیں ، بھیرا نہوں نے انتقارات کے اور اس دقت بیر منعارات کی ذبان پر نظے۔

ركسنا الى الله بغيرين اد ؛ الاالتقى وعدل المعاد والسرق الله على الجهاد ؛ وكلن ادعوضة النقاد عيرالتقى والمسير والوشاد

(توجه) مین تقری اور علی آخرت کا زاوراه سے کر الشرکی طرحت بیاد ہا ہوں ، بین را به خدایس جہا د پر مسر کر د ہا ہوں ، اور تقوی ، نیکی اور دُرست در سے سوا ہر توش ختم ہونے والاسے ،

رم انی کے در اِن سر کا فرلسکری کوفتل کرنا جائنہ ۔ جے خواہ وہ برسر حنگ ہو یا شرم ہو۔ ادر بور موں اور عبادت کا ہموں میں بیٹے ہوئے راہموں کے تل سے باہے
میں اختلات ہے ایک قول ہر ہے کہ جب بنک وہ تن میں شر کی نہ ہموں ان کو
قتل نہ کیا جائے اور اس مورت میں ان کا حکم بچی ہم جب اس ہے کہ وہ الیا مشور کے
ہے کہ اگر وہ نٹر کی جباگ ہموں توان کو قتل کرنا جائز ہے اس لیے کہ وہ الیا مشور کو دیسے کہ اگر وہ نٹر کی جبسلمانوں کے لیے نقصان وہ ہمو سے نائخ پر درید بن صمیم میں کا تمر مرسم میں کا مرسم میں کا مرسال تنی ، حبنگ ہمواز ن میں رسول الشر میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کو کہا مرسال تنی ، حبنگ ہمواز ن میں رسول الشر میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کو کہا گر آپ نے کہ پر نہیں فرمایا ، مرسنے وقت اس نے بیدا شعاد بڑے ہے تھے ۔

امن مامنی منعرج اللوی فی فلم بستبینواالوشد الافتی لغد فلم بستبینواالوشد الافتی لغد فلم بستبینواالوشد الافتی لغد فلم بستبین فی خدم داندی خدید می مدر الله مندم وقدادی فی خوابیم و اندی خدید می مگرا گی میسی ان سے دری مگرا گی میسی ان سے کوئی بات سمجھی نہیں آئی ، ان کی یہ بے عقلی درکیم کرئی کی ان کے ممال تقریم کی ادران

کی مبرقلی کو دکیمیننا رہا ہے

عورتمي اور بيج اگر منبگ مي مشر كي بهوكر مقليك برنه أي نوان كوكسي كيات مي قتل كرنامائز بنهي به كيونكرسول الدصلي الترطبير ولم نے اس كي ما نعت فرائي به - نيز آب نے خدم مسكادوں اور خلاموں كے تل سے بعي منح فرايا ہے ۔ اگر توزي اور بي مشر كيب جنگ بهوكر منفا بلركر دسيد بهوں نوان كوفتل كرنامائز سيد كيكن اگر كهاگ دسي بهوں نومائز بنهيں سے ۔

اگردشمنون نے اسپے سامنے عور توں اور کچوں کو کھڑا کرلیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر دِشمن کک بینی انگر میں مائز ہوں تو عور توں اور کچوں کا قتل بھی مبائز ہے۔ بیکن اگر دشمنوں نے مسلمان قید ہوں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر دِشمنوں تک بہنچنا مکن مزمو تو مسلمان قید ہوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ، اس مور سن بی اگری مسلمان محصور کھی موجائیں تو کھی مسلمانوں قید ہوں پر مکر نہیں کرنا ہوا ہمیا ورما صرب سے مسلمان میری کو مسلمان میا نے۔ اس سے اوجود اگر مسلمان قیدی کو مسلمان میا نے۔ اس سے اوجود اگر مسلمان قیدی کو مسلمان میا نے۔

موسئة تل كردياتو قاتل بردين (دركفاره دونون لازم بون گے ادراگرمسلانين سمجدر المقاتو صرف كفاره واحب ب اگردشن گھوڑدن برسواد بوكر الرب مهول توان كے گھوڑون بائز ب اگر مربع بعن فقہاء كى دائے اس كے مول توان كے گھوڑون كا فتن سب ب الرب الرب الرب الرب الرب الرب المقال من دا برسف بان كے گھوڑ كو أحد من منطل بن دا برب الرب الرب في الرب كو قد برحت المول كو ذبح كر كے الوسفيان برح مربع مربع بيات ، يد ديك كر كر ابن شعوب بيشعر برحت المول كو ذبح كر من الرب الن كو قتل كرديا۔

الاحدین صباحبی دنفسی به بطعنه مثل شعاع النه سی در تعجه التحدید الاحدین صباحبی دندی این ادر لیضرائمی کی حایث بورج کی ان دی کی جورئے کی این شعوب می این شعوب می این شعوب می این شعوب می ایک به این بیادی توابسفیان نے لیشمار فرسے می دما ذال مهدی من جوالکل مین من برا می المان مین مناب به داد نعیم عنی بدکن صلیب دلوشت نجانی حصان طه ق به داد نعیم عنی بدکن صلیب دلوشت نجانی حصان طه ق به داد نعیم عنی بدکن صلیب در در این شعوب در این شعوب ان می ایک مین بوطن نزرے سے اپنی آله کی ایک منه بوطن نزرے سے اپنی آل کی ان سے اطراز اور این شعوب کا احدان ن می بیانا دیا با از می ایک منه بوطن نزرے سے اپنی آل کا احدان ن در ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ان ایک ان ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک ایک ان ایک ایک ان ایک ان ایک ایک ان ایک

ابن شعوب نے اس احسان ناشناسی پر بداشعاد کے۔
لولادفائی یا ابن حرب مشہدی ہ الکینیت بوم النعف غیر بجیب
دلولام کو المہر ہا انعف قرق ﴿ ضباع علی اوصاله دکلیہ ب
د توجہ ﴿ اگر تُودہ دیگ کے پاس مبنگ میں میں موجود نرمو تا اور ابن حرب کو نربیا تا تو تم
اسے مرام کو اپات اور اگر اس تو دہ دیگ کی جا نب میر اگھوڑ المر نرگیا ہوتا تو اس کی ہروی لا

مسان بارگ طرور و ایم کرسکتا ہے یا منہیں، اس کے بالے میں وابت

یہ ہے کہ مفرت جغربی ابی طالب کے دقت آب کھوڑے پرسوار ہوکر مونہ کی لڑائی پی مشر کیب ہوئے کہ مسان کی لڑائی ہے دقت آب کھوڑے سے اترے اور اسے ذرکے کر ڈالا اور توب بہا دری سے لڑے اور شہادت بائی۔ اسلام ہیں حضرت جعفر آب کے معارفہ الا گرادر کسی سیاہی کے لیے جعفر آب کے مارڈ الا گرادر کسی سیاہی کے لیے الیا کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ کھوڑا ایک ذریعۂ فوت ہے بسی فرائی کا النہ بریمانڈ سنے کم فرایا ہے۔

وَاَعِدَّاٰذُا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ قَمِنُ تِبَاطِ الْحَيْلِ تُوْجِبُوْنَ بِهِ عَدُ وَاللّهِ وَعَدُ قَلَمُ - (الانفال: ٢٠)

"اورتم لوگ جہاں تک تمہادابس سیلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور سیادہ میں میں میں میں اور سے دیا دہ طاقت اور سیاد بندھ دہنے دالے میں موڑ سے ان کے مقابلے کے لیے جہتبار کھوتاکہ اس کے ذریعے المترکے اور اپنے شمنوں کونوت زدہ کردو ؟

تعفرت جفران دخمن کے گھیرسے بین آگئے تغیراسے آرپ نے اپنے اسے اسے دخمن کو قوت ما ملا گھ وڈسے کو مارڈ الا کھا اگراس کو زندہ رہنے دینے تواس سے دخمن کو قوت ما ملا موتی یعضرت جعفر طبیار نہا بہت ہا بندا سلام خفے ان سے بارسے بین بہت موجب نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی البسا کام کیا ہو جو نمالا من اسلام ہو یغرض جب پرسکر والبی آیا نؤمسلمانوں نے کہا کہ لشکر جہا دسے راہ فراد اختیار کرے آیا ہے۔ اس پرسول الشمل الشرعليہ وسلم نے فرمایا کہ بیرفراد اختیار کرنے والے نہیں بین بلکہ انشاء الندی بلیط کر حملہ کرنے والے ہوں گے۔

فوجی انتظام سپرسالادی کے احکام کی تعیسری می فوجی انتظام سے تعلق ہے، حب بی سپرسالاوں پردس امور کی ذھے داری عائد ہوتی ہے۔

ا۔ فوج کو دشمن سے ایجانک سے سے مغوظ رکھے، پوسٹ بدہ مقامات براور سرمدی مجہوں برمجا فیطر سنے اور نجر سے والے دستے متعین کر ہے تاکہ باتی فوج آلام کے دفت آرام کرسکے اور دوران حبائک شہری محفوظ رہیں۔

۲- مقابلے کے بیے نرم زبین اور سیارہ یا نی والی مگر کا انتخاب اور الیے مگر ہو

محفوظ مہوتا کہ وہاں کمک میہنچانا اور قیام کرنامکن ہوسکے۔

س- سامان رسدمهمیار کهنا اور اس کی حسب صرورت تقسیم برقرار رکھنا تا که

سپاہی طمئن رہی اور بہا دری سے کڑی ۔

ہے۔ دشمن کے حالات کا کجشس کرنا تاکہ اس سے فریب سیے سلمان سیا ہی مامون رہیں۔

۵ - صفیں درست دکھنا اور جس طرف حملہ خنت ہواس طرف کمک وانہ کرنا۔ ۳ - فتح ونصرت کی امیدوں سے فوج کا سوصلہ بڑھانا اوران ہیں جراکت و سمت برید اکرنا۔ النّہ سبحانۂ کا فرمان ہے۔

اِذْيُرِيْكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً قَلُوْ أَدَاكُهُمُ كَشِيْرًا لَهُ شِلْتُمُ وَكَتَنَا ذَعِتُهُ فِي الْاَهْمِ - (الانعال: ٣٢)

"ادر یا دکرد وه دقت جب کرائے نبی خداان کوتمبار سے خواب میں کفورا دکسار با کفا، اگرکہیں وہ تمہیں ان کی تعدا دزیا دہ دکھا دیتا نوصر ورتم لوگ ہمت بار بائے ادر لڑائی کے معالمے بیں حجائے اشروع کر دیتے "

۵۔ جنت کے طلبگا دوں کو حبنت کا اور جزائے آخرت کا یقین و لائے اور دنیا داروں کو مال نغیم سن کی امید ولائے۔ انٹرسجانۂ کا ارشا دیسے۔

وَمَنْ يُرِدُ نُوا بَاللَّانْيَا نُوُتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ

الْخِيرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا۔ (العمران: ١٢٥)

" موضی فرابِ دنیا کے ادادے سے کام کرے گا اس کوہم دنیا ہی ہی فراب دیں گئے اور موثواب آخرت کے ادادے سے کام کرے گا وہ آخرت کے ادادے سے کام کرے گا وہ آخرت کے ادادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا "

مذكوره آبيت مي ثواب دنياسے مال عنيمت اور ثواب آخرت سے منت مرادب

ادراس طرح التُرسِمانئے ہردو قرنتی کی مرغوبات بیان فرمادی ہیں۔ ۸۔ اہم معاملات میں دانا ادر عقلمندوں سیمشورہ کرسے تاکیخطا اور ۱۱: شدم نیون سیمن فیزی اور میں تقامی میں میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں م

الغزش سے محفوظ رہے اور فتح کی امید برقرار رہے۔ التّرسی انہ فی الیا سول الفرس کے اللہ میں انہ اللہ اللہ اللہ ال

مصادرشاد فرمايابه

وَشَادِسُهُمُ فِي الْرَمْسِ فَإِذَا عَنَوْمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ-

"(دردین سے کام بیں انہیں بھی شریب مشورہ رکھو بھر جرب تمہالا عزم کسی دائے بہتھ کم ہوجائے تو اللہ بر بھردسہ کرد " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سروقت تائید الہی ماصل تفی اس سے وجود آپ کومشورہ کا تھم دیاگیا ہے مفسر بن نے اس کی جار وجوہ بیان کی ہیں -امام صن فرائے ہیں، کہ آپ کومشورہ کا اس بیے تھم ہؤاکہ اس طرح آپ درست اور بیجے تیج بر بہنچ جائیں یصفرت فتادہ فرماتے ہیں کہ مشورہ کا تکم صحابہ کرام دین کی دلجوئی کے بیے ہوا، صنح اکث فرماتے ہیں کہ مشورہ کا تھم اس لیے ہواکہ اس میں فائد ہ جینی سے ۔ اور سفیان کہتے ہیں کہ آپ کومشورہ کا اس

ہوا کہ اس بین فائدہ جبینی ہے۔ اور سفیان عہد ہیں کہ اپ کو ا لیے عکم ہوا تاکہ تمام مسلمان اس عکم میں آمی کی بیروی کریں۔

۵ - تام فوج کے سیامیوں کو شرعی اسکام کا پابندر کھے اور انہیں دینی اسکام سے گریز کرنے کی اجازت شرد سے ۔ اس سیے کہ مجابد بن دین اِسلام سے گریز کرنے کی اجازت شرد سے ۔ اس سیے کہ مجابد بن دین اِسلام سی کی نماطر توجہاد کے لیے تکلے ہیں اس سیے ان کا اسکام اسلامی کا بابند ہونا زیادہ صنروری ہے ۔

روائیت ہے کہ رسول الٹر صلی الٹر علیہ دسلم نے فرایا کہ " اپنے لشکروں کو فساد (انٹری) بھیلا نے سے بازر کھوکیز کم جن لوگوں نے فرایا کہ دلوں جن لوگوں نے سا دہر پاکیا الٹر نے ان کو کمزود اور ان کے دلوں کو مرعوب کردیا، انہیں خیا نت سے دوکو، کیونکہ جن لوگوں نے کومرعوب کردیا، انہیں خیا نت سے دوکو، کیونکہ جن لوگوں نے

خیانت کی، الله نے ان پر ذبیل لوگوں کومسلط کردیا، فرناسے باز رکھو، کیونکرزنا کا دقوم برانٹرسی ان دومونین مسلط فرما دیتا ہے » مصریت ابوالدرداً فرمانے میں کہ

د مسلما نوں جہا دسے پہلے عمل مسالے کرتے دم ہو، کہ در تقیقت فتے ونصریت اعمال خیر رہمو قومت سہے "

۱- کسی سیاسی کو زراعیت اور تجارت میں نر گلنے دسے ،کیونکہ اس طرح اس کی نوب بیٹ بیاسئے گی اور جہاد کی مطاحیت متاکثر ہوگی ۔ رسول الشمسلی الشرط پر دسلم نے فرمایاکہ

"بئن تا براور کاشند کارینا کرمبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں کا فروں کو ذلیل کرنے والا اور مومنوں بردھم کرنے والا بنا کر مبعوث ہم راہوں ، نیکو کاروں سے ماسوا اس امن کے مجے لیگ ناجراور کا شند کا دہن گ

التدي إيب نبى نے جہاد سے موقعے برفرایا کہ

معنی خص مکان بنارا ہو گرکمل نہ ہوا ہو، یا جس کی شادی ہوئی ہولیکن ہوی کے باس نہ گیا ہو باحس کی کمیتی نیا دہہ اور اہمی کائی نہیں ہے وہ میرے ساتھ جہا دمیں ہرگز شریک نہوں لشکر کے سیا ہمیوں کے فراکض

سنرسط میں ایرن سے مراس ان فرائض کی دوسیں ہیں میتوق اللّٰد کی جمہداِشت ۔ اورسیرسالار سے میں میں ق

عقوق بہائیسم ہیں بیارامور وافل ہیں۔ ا۔ ڈشن سے اس قدربہا دری سے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دگنی ہوتو بھی مسلمان سپاہی ان سے شکسست نرکھائیں کی پیزکہ الٹیسیمانٹرنے آیک مسلمان کو دس کا فروں کا ترم تعابل بڑایا ہے۔

لِيَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعِتَالِ إِنْ يَكُنُّ

مِنْكُمْ عِشْكُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوْا مِا ثَتَيْنِ وَإِنْ تَكُنُ مِنْكُمُ مِا ثَكَةٌ يَّغُلِبُوْا الْقَامِنَ الَّهِا مِنَ كَفُمُ وَا بِأَثَمُمُ تَوُمُّ لَا يَعْتَهُونَ . (الانفال: ١٥)

"انے نبی مومنون کو حنگ ہر اہمار داگرتم میں سے میں آ دمی معابر ہوں تووہ دوسو برفالب آئیں گے اور اگرسو آدمی السے بوں تومنکر بن حق میں سے ہزاد آ دمیوں پر معاری رہی مے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہی تو میں سکھتے" بعدازان اس علم می نفیف فرمانی گئی اور ایک مسلمان کو دو محصقابل فرار دیا گبا ۔ ٱلَّكُ انْ مَنْعُفَّا لللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ إِنَّ فِينَكُمُ صَعُفّا أَفَإِنْ يَكُنُ مِّنَكُمُ مِنْ النَّهُ صَابِرَةٌ تَغُلِبُ وَامِا ثُتَكُنُ ثَوْلُ يَكُنُ مِّنْكُمُ إَلْفُ يَغُلِبُوُا ٱلْفَيْنَ بِاذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥١٠ الانعَال ٢٠٠٠ \_ "الحيما اب الترية تمهاد الدحدم كاكيدا ودا مصعلوم مؤاكد المرتم مي کروری ہے یس اگرتم میں سے سوادمی مساہر موں تووہ دوسور اور ہرار آدمی الیے بوں تو دو ہزاد پر الٹرے مکم سے غالب آئیں گے۔ اور الٹر ان لوگوں کے سائھ ہے ہومبرکرنے والے میں ع البين بالاست معلوم برؤاكم سلمانول محسيس مناسب نهبي سب كره اين سے دگنی تعداد سے بھی شکسنت کھائیں ہمواستے اس سے کمسلمان دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے بیچے مٹے ہوں پاکسی عبلی جال کے طور پر بیچے مٹے ہوں کہ وسری مسلمان جاعت كے سائفرل كرحله اور موں - الله بعائد كا ارشا دسي - وَمَنْ يُحَوِّرُ إِلَهُ مِنْ يَوْمَثِهِ إِلَا مُنَحَرِّفًا إِلَّامُتَحَرِّفًا لِتِتَالِ اَ وَ مُتَحَيِّرًا إِلَى نِسَنَةٍ فَقَلْ مَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ-(الانغال: ١١)

مت حینگرالی فِتُ فِی فَقَدُهُ مَاء بِعُضَبِ مِینَ اللهِ-(الانعال: ۱۱)

دوس نے ایسے موقع پر میٹر کھیری الّا برکر جنگی جال کے طور برایا

کرے یاکسی دوسری فوج سے جا طف کے لیے تو دہ الشرکے فعنب
میں گھر جائے گئے ہے۔

مسلما فون کالشکراینی جی جاعت سے بل جانا چاہتا ہو، اس میں دُور اور اُریب کاکوئی فرق نہیں سے، اس سیے کہ جب قادسیر کالشکر پہا ہو کر حضرت میں مرز کے باس مین چاتوں سے مرز کے باس میں جا میں مرز کے باس میں جا میں ہے۔ کہ موں سے کے ہوں سے

اگرگفاردگفے سے زیادہ مجون اور سلمانوں میں مقابلے کی قورت نہ ہوتو فدکورہ مورتوں کے ملاوہ مجی بہب پائی مائز ہے اور ہم ام شافعی کا مسلک ہے۔ اور اگرمقابلہ دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ مونوا مام شافعی کے دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ مونوا مام شافعی کے مسلک سے نقہاء کی ایک واسئے ہے ہے کہ دو بارہ کا کمر بنا ورسلمانوں کی دو سری جاعت نہ دو اور سلمانوں کی دو سری جاعت سے میں انفر شامل مورکر حلم کرنے ہے کہ دو بارہ کا کمر منا ورست ہے۔

امام ابوسنیفی کے نزدیک ندکورہ آیت کا حکم مسوخ ہے، جب تک جمکن ہو مقابلے پر جادہ ہے اور جب بالکت کا تو مت قطعی ہوتوں ہے اہوجائے۔ مفصود ہے اور

دوسرے برکہ جہاد کا مقصود دین الہی کی نصرت اوردوسے او یان کا ابطال ہو، بعبیا کہ فرمان الہی ہے۔

رِيُظُهِ وَلَا عَلَى الدِّدِيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِيمٍ كَالْمُشْكِكُون

" تاكه اسلام كوجله غلامب بر فليرمو الرميمشرك ناب ندكري "

اس اعتقاد کے اثر سے بزائے اللی کے عمول، دین اسلام کی مدد کی توفیق اور اسکام الہید کی اطاعت میسر بوگی، دشوادیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا آسان اور ثابت قدمی بیدا ہوگی ۔ مجابد کو بیا ہیے کہ مال غنیمت کا لائچ دل بیں لاکر اپنی تربت نواب نرکر ہے، کیونکہ یہ مجابد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حکیونکہ یہ مجابد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حکی قبد بول کا مسکلہ

نبی کریم سلی الله علیه دلم نے غزوہ بدر میں بڑے برے مرداران قریش کے

قتل ہونے کے بعد لمبنیہ بچوالیں قبدیوں سے بارسے بی صحابہ کرام سے شورہ فرمایا،
مصرت عرض نے رائے دی کہ بارسول الٹرا بدلوگ کا فروں سے سرزاد اورائٹر کے
دیمن ہیں، ان سب کو مارڈ الیے کیونکر انہوں نے آپ کی کذیب کی آپ کوب گھر
کیا یو صفرت ابو کم مصدیق والنے فرمایا، یا رسول الٹرا ہم آپ سے عزیز واقر بارہی
ہیں، آپ ان سے ورگز و فرمائیے، کیا خبر ہے کہ الٹر تعالیٰ انہیں آپ کی وجہ سے
ہیں، آپ ان سے ورگز و فرمائیے، کیا خبر ہے کہ الٹر تعالیٰ انہیں آپ کی وجہ سے
اسلام کی توفیق دسے دسے اور ان کو عذاب جہنم سے بچالے، اس گفتگو کے بعد
رسول الٹرملی الٹر ملی الٹر ملی ہوئی مریخ میں تربیاں ہمی کچوم حابر کرام رہا کی
دائے مصفرت عمری کی رائے سے موافق تھی اور کچھری داسئے مصفرت ابو کم معرف بی والے مصفرت ابو کم معرف ہیں تشرفیت الے اور فرمایا،
کی دائے کے مطابق تھی ۔ آپ معام ہر کرام رہ سے مجاب سے میں کہا خیال ہے، یہ دونوں
کی دائے کے مطابق کا کوئی الڈی میں مرحضرت نوج تین کہا تھا۔
کوب کو سے کہا گوٹ کا ڈوئی ہوں جون انسکا خبر ایک کے بارسے میں کہا تھا۔
کوب کو کہا گوٹ کا ڈوئی ہوں جون انسکا خبر ہوں کا نسکا خبر ایک کا باتھا۔
کوب کو کہا گوٹ کا ڈوئی ہوں جون انسکا خبر ہوں کو گائے تو مایا تھا۔
کوب کو کہا گوٹ کا ڈوئی الڈی میں جون انسکا خبر ان کور کا کا تھا۔
کوب کو کہا گوٹ کا ڈوئی الڈی میں جون انسکا خبر ان کی کہا گیا ہیں ا

(نوح:۲۲)

''لےمیرے رت (ن کا فردں میں سے ذمین پرکوئی لینے الا نرحب وڑ'' معترست موسی النے فرمایا۔

رَبَّنَا الْمُلِيسُ عَلَىٰ أَمُوَالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ ثُكُوبِهِمْ \_

(يولس: ۸۸)

"لے رب ان کے ال فارت کردے اوران کے لوں پر مہر کرونے عال معنرے ال مارت کردے اوران کے لوں پر مہر کرونے عال معنرے میں ملیال سال مسنے فرمایا ،

اِنْ تُعَدِّنْ بُهُمُ قَاِنَّهُمُ عِيَادُكَ وَإِنْ تَغُفِي كُهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْمُهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَادُدُهُ اللهِ ١١٨٠)

رواب اگر آپ النہیں مزادیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کردیں تو آپ فالب اور دانا ہیں ؟

ادرُ صفرت ابراسيمُ نے فرایا۔ دَمَنُ تَبِعَنِیُ فَاِنَّهُ مِنِیُ وَمَنْ حَسَانِیُ فَانَّكَ خَفُولًا

تَحِينُمُ - (ابراهيم، ٣٩١)

" بہومیرے طریقے پر سیلے وہ میراہے اور ہومیرے نما من طریقہ اختیاد کرے تولقیناً تو درگزر کرنے والا مہر بان ہے "

الترسمانة في كادل سخت بنايا بها وركبي كوزم ول بنايا بهد اذان آم نے تیدیوں سے فرمایا، اگر میتم میں سے بعض ہمارے دشتہ دارہی، لیکن تمہارے لیے دومور تول میں سے ایک ہے یا تو قدیہ دے کر خلاصی مامل كرديا قتل مونا قبول كرد ينان فيرس فيدى في المرار وديم زوفديك، ان قيديون من معنرت حياس بن عبدالمطلب بمي تهد، ان كوايواليسر في منار كيا كفاه مبب كه معنرت عباس طويل قامت ادرمبيم عضاورا بواليسرينية قديم بنى كريم على الشرمليه وسلم في الواليسرس درياً فت فرايا كريم في بالله كوكسيم كرفتادكرليا ، انهون فيعرض كى يا رسول النام ايك شخص في عبس كويس نے کہے جہیں دیکھا تھا،اس نے میری مدد کی، آیس نے فرمایا تمہادا مدگار ایک فرشته تفانبی کریم کی التعظیر وللم نے فرایا کہ لیے عباس اپنااور اپنے دونون بنيجون عيل بن أبي طالب اورنون بن مادث اور اين مليون عنبه بن عمر كا فديبين كرو، الهول في عرض كي ما رسول الله عمر كا فديبيك من مسلمان ہوج کا تقامگر لوگ مجھے مجبور کرے لائے سفے، آٹ نے فرایا مجھے مرمعلی سب اگرتم می که رسب به نوالندندا الی اس کی جزاعناست فرائ كان ينائي ومنرت عباس والنصر واوقيرابنا فدرراد اكبا وربر ميتيج ورمليب كى مبانب سے باليس او تيبر فديراداكيا۔ اور حضرت عياس من محتعلن يراب نازل ہوئی.

يَّا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي اَيْدِيكُمْ مِنَ الْاَسُولِي إِنْ

تَعُهُ إِللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يُحِينَا أَحِينَا مِنْكُمْ وَيَغْفِلُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُودُ شَيِحً والانعال: ،) "ائن إلم لوكون ك قيف من جوتيدي من ان سے كبوا كرالله كو معلوم بؤاكة تمهارے داوں میں كمير خبر بسے تو وہ تمہیں اس سے بڑ مریش م كردے كا بوتم سے لياگياہے اور تمہارى خطائيں معاف كرے كا، التُددِد كُرْد كرمنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے " نی کریم ملی الشرطیر صلم نے مہاجرین کی تنگدستی سے پیشِ نظر منگ برد کے تیدیوں سے فدیر قبول فرمالیا تھا ہمس پر برآبت بطور سرزنش نازل ہوئی۔ مُاكَانَ لِنَبِي أَنُ يَكُونَ لَهُ أَسُمْ يَ كُونَ فِ الْكَمْ مِن تَوِيدُ وَنَ عَرِضَ اللَّهُ نُبِياً وَإِللَّهُ يُويدُكُ الْلِخِوَة وَاللَّهُ عَنِينُزَّحَكِيمُ مِلْوُلَاكِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبِقَ لَمَسَّكُمُ فِيُهَا أَخَدُ تُمْ عَنَاكِ عَظِيْمٌ \_ (الانفال: ١٠-١٨) "کسینبی کے لیے برزیبانہیں ہے کہاس سے پاس قیدی ہوں حبیت کمک کدوہ زمین میں ایھی طرح دشمنوں کوکچل منروسے تم لوگ دنیا کے فائدے میامیتے ہو، مالانکہ اللہ کے پیش لظرائخمت ہے اور اللہ فالب اورسكيم ب اگرالتركا نوستدييك مذ مكها ما چكا مونا تو يوكيم خم لوگوں نے لیا ہے اس کی باداش میں تم کو مری سزادی جاتی ؟ اس آیت کے بادے میں مجاہد میفہ م بیان کرتے ہیں کہ اگر میہ بات نہ موتى كرمندا تمهين عذاب نهين دسه كاتوفد بيرليني كي وميرسيتم عذا بعظيم

محضرت ابن عبائش فرماتے ہیں کہ آببت کامفہ م بیسبے کہ اگریہ بات پہلے سے خدا کے بیاں خوالی میں میں میں اسلے بیاں فرمائے گی تواہلِ سے خدا کے بیاں سے خدا کے بیاں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ بدرسے فدیر لینے پڑتم پرسخت گرفت ہوتی ۔

میں متلاء ہوجاتے۔

اورابن اسمن فرماتے ہیں کرآبت کامفہوم یہ ہے کہ اگراللہ کی طرفت برطے نرمورا تاککسی نا دانست علی میرمؤاندہ نرموگا توتم بر فدید لینے کی درمہسے عذاب ہوتا۔

بدرانان آب فی ارشا دفرمایا که آگرانترقعالی مسلمانون کوعذاب ینانواسه عمرتمهادست سواکوئی باتی نربجیا -

مال عنبيت بس خيانت

منفوق التُرسَصُتعلق بميسر العربيه كمال فنيمت بين بالكل ضائت نه كرسے ميں فدرا بنے پاس جمع ہوسب اداكر وسے تاكدتمام مجاہدوں بي برابقسيم موجائے ، اس بيے كداس بي ان مب كاحق ہے ۔ التُرسِحان كا ادشاد ہے ۔ وُمَا كَانَ لِنَهِيَّ أَنُ يَّغُلَّ وُمَنُ يَخُلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَى كَوْمَرَ

الْقِيمُةِ- (الْعِلْن: ١٧١)

سکسی نی کابرکام نہیں ہوسکتا کہ وہ نعیا نت کرمائے اور جو کوئی
نعیا نت کرے تو وہ اپنی نویا نت ہمیت نعیا مت کے دوزما ضربو مبائیگا ؟
اس آیت سے تین مقہ م ہیں، ابن عباس فرانے ہیں کہ نعہ م ہے کہ کہی نبی
کے لیے برمنا سب نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مال فلیمت ہیں نویا نت
کر ہے ،حسن اور قتا دہ فراتے ہیں کہ اس کا مفہ م یہ ہے کہ نبی کی برشاں نہیں ہے
کہ اس کے ساتھی مال فلیمت ہیں خیا نت کریں ۔ اور محد بن اسمحتی فرماتے ہیں کہ
اس کا مفہ م یہ ہے کہ نبی کی بیرشان نہیں سے کہ اپنے ساتھیوں سے ڈرکریاکی
طمح کی وجرسے کسی پیغام نمالوندی کی وہمشیدہ دکھے۔

دينِ اسلام كي نصرت

معنوق الله سفتعلق جوتھ المرب سے کوسلمان سپائی کسی مشرک عزیز اور دوست کی مدد نہ کرسے اور دین اسلام کی نصرت کے مقاملے میں کسی رشتہ دار کا سائٹرنہ دے اس سیے کہ انٹرے دین کی نصرت اس پرفرض ہے فرال کہی ہے۔ "ف نوگو، جوایان لائے ہو، (اگرتم میری داہ میں جہاد کرنے کے بیے اورمیری دسنا جوئی کی خاطر (وطن جود کر گھروں سے نکھے ہی تومیر سے اور اپنے فرمنی کی خاطر (وطن جود کر گھروں سے نکھے ہی تومیالا نکر جوش فرمنوں کو درمت نربنا و، تم ان سے ما تھ دوستی کی طرح ڈالنے ہو مالا نکر جوش تم ماں کہ وانسے سے وہ انکار کر سے میں ہے

یہ آیت ماطب بن ابی بلتعہ کے بارسے بین نازل ہوئی تھی، نبی کریم سلی اللہ ملیہ صلم کر پر پڑھائی کا ادادہ فرما رہے تھے کہ ماطب نے اس کی اطلاع سارہ نائی ایک عودت کے ذریعے مکہ والوں کو بھیجے دی، رسول اللہ میں بدریعہ دمی اس سے واقعت ہوگئے، آپ نے نے صفرت زمیر ہوئی واسے گرفتا در نے کے سات ہوگئے، آپ سے برآمد کر لیا، سے برآمد کر لیا، اس سے برآمد کر لیا، سے برآمد کر لیا، سے برآمد کر لیا، سے برآمد کر لیا، من سے ایمان دکھتا ہوں اور کا فراد در مرد نہیں ہوں گرمین تنہا شخص ہوں اور میر سے آبا و امبدا دنہیں ہیں اور کوئی ڈستہ داریمی نہیں ہوں گرمین تنہا شخص ہوں اور میر سے آبا و امبدا دنہیں ہیں اور کوئی ڈستہ داریمی نہیں ہیں، میں نے بیخط مکہ والوں کو اس سے تر کر یہ سے مصرون میر سے بیوں گرمین ہیں، میں نے بیخط مکہ والوں کو اس سے تر کر یہ سے میر دوداد من کر دسول انڈ میں ٹا

سپرسالار کے حقوق

وَأُولِي الْكُمِي مِنْكُمُ - زالنساء: ٥٥) «سلے لوگو چوا کیان لائے ہو، اطاعت کروانٹری اوراطاعت کر*و* دسول ی اوران لوگوں کی جوتم میں صاحب امرجوں <sup>ی</sup> مصرت ابن عباس فسن فرمايا بيكراولى الامرسيم رادامراء (حكام) بي اورمابر بن عبدالله عسن اورعطار فرمانے من كداس سے مراد ملمار من معضرت ابوم المرامي سيروايت بكرامول المتصلى الترعلب والممت فراياكم «حبس نے میری اطاعت کی اس نے الٹرکی اطاعت کی اور حبی نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے نعد اکی نا فرمانی کی اور حس نے میرے امیرکی نا فرمانی کی اس سنے میری نا فرمانی کی " د ومسرے بیرکہ تمام انتظامات مسیدسالادیے میرد کرے اس کی تدہیر پر اعتماد کریں اورکسی معلیلے میں مختلف الرائے نرموں، ورنداختلاف رونما ہوگا،اللہ سبحانئر کاارشا دہیے۔

وَكُوْسُ دُوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ اُولِي الْآمْرِ، مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ الْكَفِي الْآمْرِ، مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ النَّهِ الْكَفِي الْآمْرِ، مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ النَّهِ الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَالِمُ الْكَفِي الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكِيرِ السّاء (النّاء) والدامعاب "مالانكراگريراست دسول ادرانبي جاعت كے ذہبے والدامعاب

تک پہنچائیں تودہ ایسے لوگوں کے ملم میں آمبائے ہوان کے درمسیان اس بات کی معلاجیت رکھتے ہیں کامل مسی خی تیمجر انڈ کرسکیں "

التربهانه نه ای آیت میں ماکم کومعا المات سپر دکر وسینے کو علم سے مصول ادر مسلاح کار کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کو کی شخس ایسی بات سے ماکم کو باخبر کر دسے میں کی اسے خبر نرم واور اسے شورہ دسے تو در مست ہے اور خود ماکم کو بمی مشورہ لینا میا ہیں۔

تيسراامريه بي كرماكم كوئى مكم مين تواس كى فورٌ اتعيل بونى سياسيا وركسى

کام سے روکے تو فور اُرک مبائیں۔ یہی اطاعت کے لوازم ہیں، اور اگرسپاہی کم کانعمیل نہ کریں توحا کم خلاف دوزی پر سرزنش کرنے کا مجاز ہے، لیکن ماکم کو سختی نہیں کرنی جاہیے۔ اس لیے کہ فرمان اللی ہے۔

قَبِمَا رُحْمَةِ مِن اللهِ لِنْتَ كَهُمْ وَكُوْكُنْتَ فَظَّا عَلِيظَالُقَلْبِ

لَانْفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ - (العمران:١٥٩)

" (المعربغيم برا الشرى برى وحمت ب كرتم ان لوگوں كے بيے بہت نرم مزاج واقع بوسئے بو، ورند اگر كہيں تم تندنو اورسنگ فى بوستے تويسب تبهاد سے گردد بمين سے حبیث باتے "

محضرت سعید بن المسیریش سے روابیت سیے کردسول السُّر مسلی السُّر علیہ وہم نے فرمایا کہ

"احیمادین وه ہے جس میں اسانی ہو <u>"</u>

پورتعاام ریہ ہے کہ مال علیمت کی تعسیم میں ما کم سے نزاع نرکری، بلکاس کی تعسیم پردامنی اور کھڑور د طاقتور تعسیم پردامنی اور کھڑور د طاقتور سب کامساوی حقت مقرر فربایا ہیں۔

معنرت عمرو بن شعيب سے روايت ہے كہ

کی ایک گئی لا با اور عرض کی بارسول التر ملی التر علیه و کم میں نے دھا گے کی رکھی کی تمی کیونکو میں اسے اپنے اون کی برانی حبول سینا جا ہمتا تھا، آپ نے ادشاد فر ابا،

میں نے اپنا حصرتہ ہیں ہے دیا، اس نے عرض کی کرجیب آپ نے س قدر احتیاط فرما ئی ہے تو مجھے میں اس کی منرورت نہیں ہے اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے ڈال دی ؟

تابت فدمي

سپرسالادی کے احکام کی پانچوتی ہم بہ ہے کرحیب تک ممکن ہو ڈیمن کے مقابلے پر حبار سے اور حب تک قوت موجود ہونواہ کتنا ہی عرصہ گزر مباسئے ہیانہ ہو، اس ہے کہ التّد بیجانۂ کا فرمان ہے۔

مولے لوگو، جو ایمان لائے ہو، معبرسے کا کو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامری دکھا وُ، می کا مندمت سے میں بامری دکھا وُ، می کا مندمت سے بیے کمراب تر رہوا در السّرسے ڈستے رہو امریہ ہے کہ فلاح یا دُسکے ہے۔

امم سن فرمات میں کہ آبت کامفہ فی بیہ ہے کہ مرکر واطاعت اللی ہے جے دہور مرحدوں کی حفاظت کرد، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے دمور نعدا کے دمنوں کے النے دمور مداک دی حفاظت کے دیا ہے مورسے قائم رکھو۔

محکّر بن کعب فرمانے ہیں کہ آئیت کامفہوم یرسے کہ اپنے دین پر فائم رہو، دعدے کی یا بندی کروا ورڈمنوں کومغلوب رکھو۔

اورز بُرِن اللم فرملتے ہیں کہ آیت کا مفہوم بیسے کہ جہا دیرقائم رہو، دمن کا مفاطر و اور رہوں کا مفاطر و اور مفاطرت کے لیے حصا دُنیاں ڈالو۔

ہونکر تیمن کے سامنے جے رہنا ہما دکا ایک عق ہے اس لیے جب نک حسب ذیل طریقوں میں سیمیسی ایک کے مطابق کامیا بی نم درجہا د پر بھے درمنا منروری ہے۔ پہلی سورت یہ ہے کہ جن سے مغابلہ ہے وہ سب اسلام کے آئین ور اس بنار پروہ تمام حقوق اور فرائض میں سلمانوں کے برابر ہوجائیں اِن لوگوں کی کمکینیں بستور برقرادر بیں گی ۔ رسول الٹر ملی الٹر علیہ ولم کا فرمان ہے۔

دمجھے مکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں رہاں تک کہ وہ لاالدالااللہ کہ لیں اس کلمے سے کہنے سے بعدان سے بان ومال

میری بانب سے عقوظ ہیں اسوائے کسی حق کے ا

وشمنول كاأسلام فبول كركبيا

اگردرمفابل و من اسلام ہے آئیں تو ان کے علاقے دارالاسلام بن باہری کے اور دری احکام ان برمباری موں گے اور اگر میدان حباک میں ان کی کوئی بڑی یا حجید فی جاعیت کا مال اور مبائد اور بی محفوظ مو یا حجید فی جاعیت کا مال اور مبائد اور بی محفوظ میں مبائیں گی اور ان علاقوں برغلب مونے کے بعد مال و دولت سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ امام الوسنیف خراتے ہیں کر خیر منفولہ نہیں سنے گا، گرید قول خلاف سند عنیں سند میں آمائیں گی اور مال منفولہ نی مرس نے گا، گرید قول خلاف سند سند میں آمائیں گی اور مال منفولہ نے مماصر سے کے وقت دو بہودی اسید اور تعلیم اسلام سے۔ اس سے کہ نو قرنظ ہوتے مال داسیاب محفوظ رہے۔

بڑوں کے اسلام لائے سے ان کے نیجے اور بنین بھی سلمان منصور ہونگے ادرامام البر منبغہ فرماتے ہیں کہ دارالاسلام ہیں اسلام لانے والے شخص کے وہ بیکے ہو دارالاحرب ہیں ہم بین ہمان میں اسلام میں اسلام المردارالحرب ہیں ہمیں ہمان منصور ہمی اسلام الم منصور ہمی دارا کے میں سلمان منصور ہمی سلمان منصور ہمی سلمان منصور ہمیں ہوگا، ادر اس لحاظ سے اگراس کی بیوی سلمان نہیں تو وہ ادر اس کے بیٹ کا کی غنم بن شامل ہو جائیں گے۔

اگرکسی سلمان نے دارالحرب میں ماکر زمین اور سامان نور بدا ہوتو فتح کے وقت وہ اس کی ملکیت رہے گا اور غیبرت نہیں سنے گاکیونکہ اس نے خرید ہے

اس بلے دہی شخق ہے۔ اور امام ابومنبغر فرماتے ہیں کارس کی زمین مال فنیمت منصدر مرو گئی۔

قيد ربول كيمسائل

اگر فتح ہموجائے اور وشمن برستور مشرک باتی رہب توان کی اولا د قید کر کی جا گی، ان سے مال منیمٹ بیں شامل ہمو مائیں مے اور جو گرفتار منہ ہوسکیں انہ میں قتل کر دیا مائے گا۔

سپرسالار کوانتیار ہے کہ وہ فیدیوں کے ساتھ درج ذیل ما رطریقوں بیں سے کوئی ساطریقیرانمنیاد کرسکتا ہے۔

ا۔ بیکہ انہیں قبل کردیے۔

۲- انہیں غلام بنایے اور ان پیغلاموں کے نمام احکام مباری ہومائیں۔

س- مال سے بدیے یا قیدیوں سے بیے ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔

ہم۔ ان کومعافت کردسے اور انہیں اسلام کاممنون احسان بنا ہے۔

التدسيمانذكا فرمان ہے۔

فَإِذَا لَقِيْهُمُ اللَّهِ يَنَ كُفُرُ وَإِفْفَكُوبِ الرِّقِ الْإِنَّالِ عَالِبِ

(M: U24)

"پس جب ان کا فروں سے تمہاری ٹرکھیٹر ہو تو پہلاکا گرذمیں مارنا ہے" اس کے دو فہوم ہموسکتے ہیں، ایک بیرکہ حبب تم ان پر خالو پالو تو ان کی گرذیں اٹرادد۔ اور دو ہسرے بیرکم تھیاروں اور تدبیروں سے حبنگ کروکہ وہ باتی نردہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے۔

حَتَىٰ إِذَا اَنْ مُحَنْتُهُ وَهُمْ فَعَنْ لَكُ وَالْوَتَا قَدر (محلانه) "يهان تك كرجب تم النهي الجيم طرح كيل دد ، نب فيديون كومنبوطي

سے باندھوگ

أشخان مسيم ادزخمي كمرنا اور شدوثان كصعني گرفتار كميف كيهي-

ىبدازان فرمايا\_

فَإِمَّا مَنَّأَ بُعُدُ وَإِمَّا فِلَاءً - (محديم)

"اس کے بعداحسان کرویا فدید کامعا کم کرو"

مَنْ سَيْ مِراد درگر ركرنا اور حجوردينا بادر مقاتل في فراباب كراس سي مراد غلام بناكر آزاد كردميناب ردايت ب كررسول التمسلي الترعليرولم في شاحرين أنال كوفيد موسف عي بعد حجورد يا تقار

خداء سے بھی دومغہ جم مراد ہیں ایک بیرکہ مال کا فدیہ ہے کہ یا اپنے قیدی
کے بدے جھوڑ دینا ہے، بعبیا کہ رسول التہ ملی اللہ علیہ دسلم نے برر کے امیروں
کو مال کا فدید ہے کہ جمچوڑ دیا کھا اور بعض اوقات آپ نے اپنے قیدی کے بیلے
دوقید یوں کو دِ ہا کیا۔ اورمقاتل فرملتے ہیں کہ فداء سے سراد فروخت کرنا ہے۔
داس کے بعدادشاد ہو اسے۔

اس آیت کا ایک مغبی بر ہے کہ گفر کے اونرار اسلام کے ذریعہ ڈال مے اور در مرسے برکمسلمان فتح ونصرت کے بید مہتمیاد رکھ دیں یا کا فرمغلوب ہو کر مقیا ڈال دیں ۔

ان سپاروں امور کی مزید عبیل ائندہ استے گی -

صلح كامعابره

سپرسالارے لیے دیمنوں سے مال کے بدر مسلے کولیتا جائز ہے مسلے کا دوسیں ہیں۔

ایک بیرکہ ملے کے بدلے بجو مال لیاگیا ہے وہ اسی دقت کے لیے ہو، اس مورت میں یہ مال غنیمت ہوگا، اس لیے کرٹ کرٹنی سے ماصل ہو اس اور اسی لیے غنیمت کے ستے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس ملے سے ڈیمنوں کو صرف به فائده مهو گاکداس مخصوص حبها دمین ان کوفتل نهین کمیامیائے گا-البته بعد مین مسلمانوں کو ان سے مبها د کاسختی مروکا-

دوسری صورت بر ہے کہ دشمن مقرہ دیم ہرسال بطور خراج ادا کرنے کے معاہد سے پرمسلے کریں، اس صورت بیں ان کو دائمی امان مل جائے گا بہلی رقم فنیمت ہوگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین برنی سیم فنیمت ہوگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین برنی سیم ہوگی اور دشمن حب تائم رہے گا، اور دشمن حب تائم رہے گا، اس لیے کہ ملح کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالا اس لیے کہ ملح کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالا اس لیے کہ ملح کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی بر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالا اس خواج کی اور بس حقوظ رہیں گے اور جس وقت برلوگ اس خراج کی ادائیگی بردو گا۔ امام ابومنی فرط نے ہیں کہ سالانہ خواج کی عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی سے معاہدہ ملح نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس رقم کی عدم ادائیگی ایک حق کی عدم ادائیگی سے۔

دشمنوں کی مبانب سے سی بریہ کے ومعول ہونے کا مطلب سلے نہیں ہے اس لیے اس شم کا ہریہ مومول ہونے کے بی رہی حبنگ مبائز ہے کہ بین کہ معامرہ کے بیے طرفین کا اس کو فہول اور سلیم کرنا لازی ہے۔

نقے وکا میابی کی پوئٹی صورت یہ ہے کہ ختن ملے جا ہتے ہوں تو اگران پرفتے

ہانا وران سے زرملے وصول کرنا دخوار ہوتوسپر سالار ان سے وقتی ملے کرسکتا

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدید بیدیں قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدید بیدیں قریش کے ساتھ دس سال کے

یے معاہدہ صلح کیا تھا۔ بہر سال بہر سال نک ممکن ہوسپر سالار مرت ملے کم مقرر

کرے اور دس سال سے زیادہ کا معاہدہ نہ کر سے، اگراس نے دس سال سے

ذیادہ کی مدت کے بیے سلے کرنی نوزائد تدت کی صلح یا طل متصور ہوگی۔ اس مدت سلح

میں اگریش نہ بینے عہد بہر قائم رہی توان کو امان ہوگا اور ان سے جہاد نہیں کیا جائیگا

ادراگرانهوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تودہ محارب متصور مول کے اور
بغیراطلاع ان پر علم مبائز مردگا، مبیسا کہ روایت ہے کہ حب قریش نے مسلے مدیبیہ
کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کریم ملی اسٹر طبیہ رسلم ان سے بغیرا علان مبنگ لڑائی کے
لیے دوانہ ہو گئے اور کم فتح کرلیا۔ اس بارے میں امام شافعی کی دائے بہ ہے کہ
بہ فتح مسلے سے ہوئی تقی حب کہ امام ابو منبیفہ سے نزدیک خلید دراظہا رقوت سے ہوئی تقی۔
معا بارہ صلے کی یا بزری

اُلگردش عہد شکنی کریں توسلمانوں کے قبضے میں بطور رہی جو غلام اور با ندیاں ہوں ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ، مصریت معاور نظام اور باندیوں در میوں نے جہد کہ کم کر مسلمانوں نے جہد کہ مسلمانوں نے ابنے قبضے میں موجود غلام اور باندیوں کو قتل نہیں کیا۔ اس لیے کہ فربانی نبوت ہے کہ در امانت والے کی امانت اداکرواور جو تمہاں سے ساتھ خیانت کروہ کے ساتھ خیانت سنکروہ

حبب نک دشمن کے سائھ حبگ شروع سم وجائے ان غلام باندیوں کو جیٹونا میں سے ہردوں میں جائز نہیں ہے۔ اللہ میں جائز نہیں ہے۔ ہردوں کو جیٹونا کو جیٹونا کو جیٹونا کا ذم سے ہردوں کوان کے معفوظ مقامات پراور عور توں اور کیوں کوان کے گھرون مک پہنچا دینا صرودی ہے۔

اگردشمن معاہر ہ صلح میں براصراد کریں کہ اگران کا کوئی آدمی اسلام قبول کرے مسلمانوں میں شامل ہوجائے تو وہ ان کو واپس کیا جائے تواس شرط کومنظور کرلیبنا درست ہے ۔ بینانچہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے سلمانوں میں شامل ہوجائے ورواپس کردینے میں اس کی جان کا اندلینہ منہ تو اسے واپس کردینا جا ہے ہیں اس کی جان کا اندلینہ ہوتو اسے واپس کردینا جا ہے ہیں اس کی جان کا اندلینہ ہوتو اسے واپس نہیں کرنا جا ہیں۔

اً گری درت اسلام لائی بموتواسے واپس نہ کیا جائے اس بیے کہ دہ کا فروں ہر حرام موجاتی ہے ادراگراس کا متوہر اسے طلاق دیدسے نواس سلمان عورت کا مہر اسے داپس کردیا جائے۔ اگرمعابدہ ملح کا کوئی منرورت نہ ہوتوم ہے جائز نہیں ہے جکہ بہرسالار دخمنوں کو بلا ماہ یا اسے کم کی مہلت ہے دے۔ اس سے کہ فرمان الہی ہے۔ فَسِیهُ حُوْا فِی اُلْاَسُ مِیْنَ اَدْبَعَ مَا اُشْہُ ہِد۔ (التوب، ۲۰) "بی تم لوگ ملک میں جارجینے ادرجل مجرادیہ

نصوصی امان دے دینے کا ہرسلمان ،مرداور مورت ازاد اور غلا مجازہ ۔
اس میے کہ فرمان بوت ہے کہ "تمام سلمانوں کی مانیں مساوی ہیں ،انہیں ایک دوسرے پر اختیار مامل ہے اور ان ہیں کا کمٹر خص مجی سلمانوں کی ذھے واری کو پورا کرتا ہے ۔
پورا کرتا ہے ۔

امام الومنیفی کے نرد کی مسرف ان ظاموں کا امان دے دینا درست ہے جو مینا درست سے جو مینا درست کے مجاز ہوں۔ تو اندین میں شرکت کے مجاز ہوں۔ قوانین جنگ

سیرمالادی کے اسکام کی جیٹی م دیمن سے مقابد اور بھی سے علق ہے۔
اس بارے میں سب سے بہا بات برہ کو تلو کو اور شہر بہناہ (بابھی تنصیبات کو)
منہدم کرنے کے لیے بھر کھینکے والے آلات بینی شخیبی وفیرو نعسب کرنا درست
ہے یہ و ذبی کریم نے اہل طائعت بنعسب فرائی تھی۔ نیز سینگ بیں سکان گرنا بہنون
مارنا، اور آگ دیگا نامجی جائز ہے ، اگر و شمن کو کمزور کرنے کے لیے درفتوں کا کاٹنا
منروری ہوتو وہ بی جائز ہے ۔ رسول العلم النے کاسب بنا اور نی نقیر کے
کھوا دی تھیں ۔ اور مہی بعد میں ان کے اسلام النے کا سبب بنا اور نی نقیر کے
مافع میں دمول الترمی التہ طیر وکم میں کا کی جوروں کے فرشت
مافع حباری کے بین کا انہیں میست افسوں ہو استا اور وہ کہتے بھرتے تھے کہ
مافسوں کھوری کے بیا اسلام کی ایک عامق می کی مجوروں کے فرشت
مافع سوں کھوریں کے گئیں " اور سماک میہودی نے بیر اشعاد ہے۔
مانسا و دفتا الکتاب المسکیم یہ علی عہداموسی فلم نصی جب
دانت مرحاء لشاء عجاحت یہ بسہل تہا می قد والاحدیث

يرون الرعاية عبدالكم ن كذاكل دهم بكم معجف في المالية الشاهدون انتهوا في عن الظلم والنطق الموكف

لعلالليالى ومعرف الدهور و تديل س العادل المنصب

بقتلالنفيرواجلائها وعقمالنخيل ولمرتخفف

(تدجهر)" ہمارے پاس توکتاب مکیم (قرات) بہت بہلے سے ہے مالانکہم توہمامہ اور اصنعت کی وادیوں ہیں کمزور کر یاں جرانے رہے ہموا ور تم اس گڈر نے بن کوئی لینے لیے باعث شرمت مجھتے رہے ہموہ تم تو ہر زمانے ہیں ذلیل رہے ہو، اب کلم وقد ہودہ گوئی ہے باز آجا وکر کو کمکن ہے کہ گردش زمانہ کسی عادل کے ذریعے بنی نضیر سے تن ما کہ ان کی مجال وطنی اور ان کی مجل واکھے وروں کے کھنے کا کسی منعمت عادل سے بدل ہوا ور ہے کہ کو اور ان کی مجل واکھے وروں کے کھنے کا کسی منعمت عادل سے بدل ہوا ور ہے کہ کو اور ان کی مجال دار ہے وروں کے کھنے کا کسی منعمت عادل سے بدل ہوا ور ہے کہ اور ان کی مجال دار ہے ور ان اشعار کا برجواب دیا۔

هم اوتواالکتاب فضیعوں ، فهم ههی عن التوس الله بعید کفتم بالقی آن وقد انتاکم ، بتصدیق الذی قال الذی قال الذی و فران می می الله وی قال الذی و فران علی می الله بنی لوئی ، حدیق بالبوید ته مستطیر (توجیم) جوکتاب انہیں می اسے تو انہوں نے منائع کردیا، اب تو دہ تورات سے باکل اندھے ہیں، تباہ و بربا دہی تیم توقر آن کو بھی میٹلا سیکے ہوجو پہلے تبی کی تعلیم کی قالم کرتا ہے راسی ہے اس نی لوی کے بروادوں کے بیے آسان سے آگ لگا ناجی کرتا ہے راسی ہے اگ لگا ناجی

كشعك بويره لمي كيسيل رسيمين "

رسول النّدسلى اللّم عليه وسلم كاس اقدام برسلما نوك همرابس بهوئى اور انهوں نے عرض كى ،كيابم نے بود دخت كائے بي ان پر ثواب بوگا اور جونه بيں كائے ہيں ان بِرگناه بوگا۔ اس پر بر آسيت نازل بوئى۔ مَا فَطَعُهُمْ مِنْ لِيبُنَةٍ أَوْ تُركُهُ وُهِمَا قَائِسَةٌ عَسَلَىٰ

ما عطعهم مِن لِينهِ او و و معده عاص حده المستحد المعدي المعديدة على المعدد المحتدد ه المعتدد ه المعتدد ه المعتدد م المعتدد م المعدد م لوكون نفي معردون كرون من المعدد ون معرون معرو

کھڑادسے دیا ہرسب اللہ می کے اذن سے تھا الکہ فاستوں کوذلیل دخوار کرے ہے ؟

مقاتل فرماتے ہیں کہ لیڈئے کے لفظ سے مراد شرم کی معدری ہیں ہفیان فرماتے ہیں، اس سے عمد قسم کی معبوری مراد ہیں، ایک تول یہ سبے کراس سے مراد حیوثی معبوری ہیں اور چوکھا تول یہ ہے کہ اس سے مراد ہتر م کے درخت ہیں، کرسب ہی درختوں میں زندگی اور نرمی ہوتی ہے۔

پانی کا بندکھول دینایا پانی بندکر دینا کھی جائز ہے۔ اگر خمنوں میں سے کوئی عورت یا بچر پانی مائے توسب پرسالار کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ جنگ میں مقتولین کی لاشیں آئکھوں سے اوجھل کر دینی سپا ہئیں لیکن فن دینا ضروری بہیں ہے۔ رسول الشرملی الشرعلیہ وسلم نے بدر کے کفار مقتولوں کو ایک گڑھے میں ڈلوا دیا تھا۔

زنده یا مردشخص کوملا دینا ما کزنهیں ہے۔ دوایت ہے کہ ہمول آئا ملی الشرطیر سلم نے فرمایا کرد لوگر کسی کونولائی عذا ب ندوہ یہ مگر صفرت ابو کرڈ نے مزندین کی ایک جماعت کو ملوا دیا تھا ، ہوسکتا ہے صفرت ابو کرڈ کواس فرمان نبوت کی اطلاع نہ ہوئی ہو۔

مسلمان شہیدوں کو انہی کے لباس میں بغیرسل اور کفن کے دفن کیا مباتا ہے۔ کیونکہ رسول الترمسلی الترعلیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تھاکہ

" انہیں ان کے زخموں سے ساتھ لیپیٹ دوقیا مست کے روز بہاسی طرح خون رستے ہوئے ذخموں کے ساتھ اٹھائے ہائیں گے ،اس وقت ان کے خون کارنگ توخون ہی بعیبا ہوگا مگراس ہیں مشک کی خوش ہو آئے گی "
مشک کی خوش ہو آئے گی "
نیز شہدار سے بارسے ہیں فرمان الہی سہے ۔

تو معتقت میں زندہ ہیں، اینے رب سے پاس رزق بار ہے ہیں "

شہرارے زندہ رہنے کے دومفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہشرونشرکے بورنت میں زندہ رہیں گئے۔ اور ددسرایہ کہ دہ شہاد تا کے بورمین ،اورمین اکٹر فقہا۔ نے کرام کی رائے ہے۔

مسلمان سشر کے سیابی دارالحرب جاکران کا کھا سکتے ہیں اور ان کا عیارہ اسٹے جانوروں کو کھا سکتے ہیں، البتدان سے لباس اور سوادی سے جانوروں پر قبعنہ نہیں کر سکتے ۔ اگر لباس باسوادی صفرور تا استعال کر لباہو تو اسے بعدیں غذیرت ہیں شامل کر دیں اور اگر اسے صرف کر سکتے تم کر کہا ہے تو اینے غذیرت سے مقے ہیں اسے شماد کرائیں۔

حبن الم غنیم تقسیم موکر باندی کی کول نرمیائے اس سے دابتگ قائم نرکرے بیل مبانے سے بعد اور استبرار (حیف سے فارغ ہونے) سے بعد دابتگی قائم کرسکتا ہے ۔ اگر کوئی سپا ہتی سیم سے قبال کسی باندی سے مہم میت ہوگیا تو اسے منزادی مبائے گی اور مدنہ بیں مباری ہوگی اکیونکہ وہ نود کھی غنیمت ہیں حصہ دار ہے اس لیے ملکیت کا مشہد پیدا ہوگیا جس سے مدسا قط ہو مبائے گی اور اس لیے ملکیت کا مشہد پیدا ہوگیا جس سے مدسا قط ہو مبائے گی اور اس سے مبرمثل سے کوغنیمت میں شامل کر دیا مبائے گا اگر مالم مبائے گا اگر مالم مبائے گا اگر مالم کی ماں بن مبائے گا اس سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام وَلَد ( بیچے کہ ماں) بن مبائے گی۔

ادراگرالیی عورت سے مم محبت ہوگی ہوگرفتا دہ کر قیدی نہیں بنی تنی تقی تو بدی نہیں بنی تنی تا میں تو بدی نہیں بنی تنی کا میں مورت بن اور مدزنا میاری ہوگی اور ساملہ ہونے کی معورت بن نہیں ہوگا۔

اگرکسی سپرسالادکو ایک ہی جنگ کے بیے مقرد کیا گیا ہوتواس کے لیے دو مری حنگ کرنا ورست نہیں ہے ، منواہ پہلی حنگ بی مال غنیمت بانھ آیا ہو۔ اور اگر بغیر مدت سے تعین سے سپرسالار مقرد کیا گیا ہو تو دو سری حنگ جب بھی قدرت ہو کرسکنا ہے بلکہ حب تک کوئی رکا وٹ دربیش نہ ہو حنگ سے درست ہر دار نہ ہو کر بیسے اور کوئی سال حبہا دسے خالی نرگز درنے دیے۔

باب\_۵

## معاشرتي اصلاح كي تنكيس

مرتدین مسے جنگ مشرکین سے جہاد کے علادہ مملکت سے اندر مین ممکن جنگیں ادر مقابلے اور ہیں -

> ا- مرتدین سے لڑائی -۲- باغیوں سے لڑائی -س- ڈاکوؤں سے مقابلہ -

اگرکوئی قوم پراکشی مسلمان ہویا بعد میں اسلام قبول کر سے سلمان ہوئی ہو
وہ اسلام سے خارج ہوگئی ہوا ور ایسا مذہب اختیاد کر لیا ہوجس پراس خرب
والے بر قرار رکھے جاسکتے ہو بعیے بہر دیت اور نصرا نیت - یا ایسا فرہب
اختیاد کیا ہوجس پر باتی رہنے کی اجازت سزدی جاسکتی ہوجیے الحاد اور ب بیت ۔
توان تمام مرتدین سے حبنگ کی جائے گی ، اس ہے کہ ایک مرتباسلا کا لئے
سے اس کے احکام لازم ہوجاتے ہیں ۔ نیزر مول الشرمی الشطیر وسلم کا
فرمان سے کہ

" بہرمال اسلام سے مرتد ہونے والوں کوقتل کردیا لاڑی ہے۔ اگرمزمری دارالاسلام بین تشریموں ادرجاعت کی معودت میں نم ہوں تو کھرقتال (حنگ) کی صرورت ہیں نم ہوں تو کھرقتال (حنگ) کی صرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قبضے میں ہیں اورصرف ان کاشیہ ور کر دینا کافی ہے۔ اگر مذہ ہی سے میٹی کریں تو دلائل سے طئن کو کے انہیں صیابی تو بہ ہر آیا دہ کیا ہائے۔ اگر وہ تو ہر کہیں توان کی تو بہا ہی مرکبی حسیس سابق تو بہر ہر آیا دہ کیا ہائے۔ اگر وہ تو ہر کہیں توان کی تو بہر ہیں ہے۔ اگر وہ تو ہر کہیں توان کی تو بہر سیابی حسیس سابق

مسلمان متصور کیا بھائے۔

مزند کے احکام

امام مالک فرمائے ہیں کہ مزند کی الحاد تفقی سے توبراس وقت فبول کی جائے گئی جب وہ از نور توبر کرے اور ان لوگوں پر تائب ہونے سے بعدار تداری کو مانے کی حبور کی ہوئی نمازوں اور روزوں کی قصنا لازم ہوگی ،کیونکر ارتداد سے قبل وہ ان کی فرمسیت کے معترف سنے اور امام ابوننی فرسیت کے معترف سنے اور امام ابوننی فرسیت کے معترف سنے اور امام ابوننی فرسیت کے معترف سے ۔

مزند نے اگرزمانۂ اسلام ہیں جج کرلیا ہوتو دہ باطل بنہیں ہوگا لہٰذا تو بہ کے بعد حج کا از سرنے کرنا لازم نہیں ہے گرامام ابومنی نفر کے نمید کا جج کا از سرنو کرنا لازم نہیں ہے گرامام ابومنی نفر کے نمید کیا ہے باطل ہے ادر تو بہ کے بعد اس کی قصنا عائد ہوگی۔

اگرم ترتر تو بر منہ کرے اور ارتداد پر قائم رہے توم دہویا عودت استے تل کردیا مبات کے مرتب کو برخ استے تل کردیا مبات کا حب کہ امام ابوسنیفری فرمائے ہی کہ عودت کو برم از نداد بین تی نہیں کہا مبات کا ۔ مگر دوا بہت ہے کہ دمول الشملی الشرطیر دملی نے مرتب ہوئے دالی ام رومان نامی عودت کو فتل کرا دیا تھا ۔

مرتدکو بخریہ ہے کر باکسی اور معاہر سے پر مجبوٹر دینا درست نہیں ہے۔ مرتد کا ذبیح نہیں کھایا جائے گاا درکسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح منہیں ہو سکے گا۔

اس کوتنل کرنے سے بارسے میں ایک تول برہے کہ فور اقتل کردیا جائے اس لیے کہ بیش اللہ سے اوراس کا فوری اجراد منروری سے اور دد سرا قول برہے کہ اسے تو بر کے لیے تین دن کی مہلت دی جائے گی ، جہنا نچر دوایت ہے کہ صنرت علی ڈنے سنور علی کو تین دوزکی مہلت سے بعرفتل کیا تھا۔

مزیدکوب بس کرکے ملوار سے قبل کیا جائے، فقہائے شافعیہ بی سے ابن شروع فرما نے بیں کہ مکڑی سے اراجائے بیہاں تک کہ مرجائے، کیونکا س طرح دیر می موت دافع ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ وہ تو ہر کرلے -

مزد کو قنل سے بعد نبخسل دیا جائے گا اور نبر ناز پُرھی جائے گا اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہمی فن نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہمی فن نہیں کیا جائے گا اور شرکوں کے قبرستان میں ہمی فن نہیں کیا جائے گا اسلامی احترام موجود ہے بلکہ اسے ایک میدا قبرس دفن کر دیا جائے گا۔

مرتد کا مال منبط کر کے بہت المال میں جمع کردیا جائے گا تاکہ ستحقین نے کے کا آئے اس سے کہ اس کے مال کانہ کا فروارث ہوسکتا ہے اور ندمسلمان ۔ گرایام ابرمندیفہ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے پہلے سے مال میں مبراٹ مبادی ہوگی اور معد سے مال میں مبراٹ مبادی ہوگی اور معد کے مال میں نہیں ہوگی ، اور اس مال کو فیٹے ہیں داخل کیا جا سے گا امام ابولیسٹ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے قبل اور بعد دونوں مال ہی مبراٹ مباری ہوگی ۔

اگرمزندارنداد کے بعد دارالحرب چلا جائے اور دارالاسلام میلی کا مال موجود ہوتو بالنعل اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلا آ تبول کر سے تواسے واپس فے دیا جائے گا ورنہ مال فئے میں شامل کر دیا جائے گا۔

امام ابومنیفہ کے نزدیک مزید کے دارالحرب جلے جائے سے اس بموت

کا حکم لگ مبائے گا اور اس کا مال وارٹوں بیٹ ہے گردیا جائے گا ، اگروہ اسلام لاکرد اوالاسلام والیس آگیا توجومال وارٹوں سے پاس موجود موگا وہ اسے ولا دیا مبلئے گا اور موہ صرفت کر میکے میں ان ہماش کا کوئی تا وان نہیں ہوگا۔

مرتدين سيحبنك سيقوانين

اگرمزدین کی ایک جاعت ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے ملیم این انمفوظ ملے کا بنا نمفوظ ملے کا بنا البیاہے تو بہلے ان پر دلائل کے ذریعے اسلام کی حقائریت واضح کی جائے گی اور انہیں تو بہ کی دعوت دی جائے گی ۔ اگروہ توبہ نہ کرین نوان سے باقا عدہ حبنا گسی کی جائے گی اور انہیں توبہ کی دعوت دی جائے گی ۔ اگروہ توبہ نہ کرین نوان سے باقا عدہ حبنا کی جائے گی اور ان سے جنگ کے دہمی اسکام ہوں کے جوائل حرب (کا فروں ہسے حبنا اس بین امیان کے دہمی اسکام ہوں کے جوائل حرب (کا فروں ہسے حبنا ایس بین امیان کے دہمی اسکام ہوں اسکام الاعلان صفت آراء ہونا اور

مقابلہ کرنے والوں اور مھاگنے والوں سے نونا جائز سے ۔ اور ہوگرفتاد ہو کہ کہ تو برنہ کر سے اسے باندھ کو قال کر دیا جائے ۔ امام شانعی کے نزو یک ان کو غلام بنانا جائز نہیں سے ۔ مرتبدین ہر فلم ہیا نے کے بعدان کی اولا دکو قید نہ کی جا سے نواہ وہ زمانۂ ارتداد کی ہویا بعد کی ۔ اور بہمی کہ اگریا ہے کہ اور اور کے ذمانے کی اولاد کو فیدی بنا اس مائے گا۔۔

اگرینگ کے دوران سلمانوں نے سرندین کوکوئی نعصان بہنچایا ہو بھردہ ددبارہ مسلمان ہوجائیں توان کے نعصان کی کوئی تلائی شہوگی اور سرندین نے سالت ارتدادیں مسلمانوں کا ہون مولی اور سرندین نے سالت ہونگ سے وران مسلمانوں کا ہون مولی سے البتہ جنگ کے وران ہونے والے نعصان کے تا وان میں اختلاف ہے ۔ ایک دائے ہہے کہ وہ مالت منگ کے نعصان کے بھی منامن ہوں گے۔ اس لیے کہ سرندہونے کی معصیت ان سے منگ کے نعصان کے بھی منامن ہوں گے۔ اور دور سراقول ہر ہے کہ وہ مالت وان ساقط نہیں کرتی ۔ اور دور سراقول ہر ہے کہ وہ مالت حیال منان اموال کا تا وان ساقط نہیں کرتی ۔ اور دور سراقول ہر ہے کہ معضرت میں منامن ہوں گے۔ اس لیے کہ صفرت میں سرندین نے منامن نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ صفرت میں سرندین منان ہوگیا ہواں کو ما بی نقصان بہنچایا سنا، توصفرت میں نے فرمایا تھا کہ نئے ہم تہاں سے معتولین کا تا وان دیں می اور نڈم پر مالی منان ہوگیا توصف میں میں دور میں مالی ہوگیا توصف میں میں دور میں میں دور کی میں دور کے میان دوال کا منام نہیں میں میں نہیں میں میں دور کی میان دوال کا منام نہیں میں میں دور سالمان ہوگیا توصف میں میں دوران کا منام نہیں میں میں میں دوران کو کوگوں کے میان دوال کا منام نہیں میں میں میں میں میں میں دوران کو کوگوں کے میان دوال کا منام نہیں میں میں میں کہیں دوران کو کوگوں کے میان دوال کا منام نہیں میں میں کوگوں کے میان دوال کا منام نہیں

المهرایا - ادر ایک مرتبر منرن عمرن مدفات کی تسبیم فرارید کے کے مرتبدا برشجر و معنون عمرن کی تسبیم فرارید کے موتبدا برشجر و معنون عمرن کی خدمت بین ما صربی اور کہا مجھے کی دیجیے ، آپ نے بوجھا توکون ہے ؟ اس نے کہا ۔ ابرشجر و ، آپ نے فرمایا ، شمن خدا تو و می بہیں ہے میں نے بیشت کہا ہے ۔ ان اور میں میں کتیب نے خرایا ، شمن خدالله ، وانی لاس جوا بعد ها ان اعدما

رتوجی میں نے اپنے نیزے کو خالد کے ستر لشکرسے بیاب کیا ہے دراس سے بعد مجلے مید مین میرکونتل کروں گا ؟

م من تعدین عراض اسے در در اسے مارسکائی اور بعدیں وہ اپنی قوم میں میلاگیا اور براشعار کہے۔

من علینا ابو منص بنائله ، وکل مختبط یوماله وساق مازال بغیر بنی مین مین شکله ، و حال من ون بعض البغیت الشفی

لما دهبت إباحف وشرطت بوالشيخ يقم احيانا فينحمق وشوجه "الوعن من الموسية بيام المالا كرم والشيخ يقم احيانا فينحمق والمرم وي الوعن من مجمل بناعظير بين بي بيامالا كرم والا بوم المالا والمرم والا بوم المالا والمرم والمالا والمرم والمالا والمرم والمالا والمرم والمالا والمراس كي وليس كا فوت حائل ديا، برحا بعض مرتبه ما دماد كرام ق بنا ما نا كفائ

ی کنم ددیاره اسملام قبول کرنے سے بعداس نے صرفت ندیان درازی کی کھی اس کیے صرفت ندیان درازی کی کھی اس کی منزادی -کھی اس کیے صفرت عمران نے اس کی منزادی -دارالار نداد سے اسکام

۳- ان کو غلام ادرباندی بنانا درست نهبیں ہے گراہل حرب کو غلام بنا نا درست ہے۔

۷۷ - جہاد میں نشر مکی مجاہدین ان سے مال سے مالک نہیں ہوں گے وہب کہ اہل سے مال سے مال

امام الومنیف وی کے نزدیک مرتدین کامکم بن پرست مشرکین کا سیاہے کہ ان کا علاقہ دارالحرب ہوگا ، انہیں غلام بنایا مباسکے گااور ان کا مال عنیمت برتشیم ہوگااور ان کی زمین فیئے قراد دی مبائے گا ۔ ان کی زمین فیئے قراد دی مبائے گا ۔

دارالارندادر دارالاسلام يفرق كى يه سپار د جوه يس

ا– ان کومشرکوں کی طرح فتل کہا جائے گانخواہ وہ مقابلہ کردہے ہوں یا مفرود ہو کر بمباگ دستے ہوں ۔

۲- ان کو بجالت قیدا در آزاد بونے کی صورت بی تن کرنا جائز ہے۔

س- ان کا مال تمام سلمانوں کے لیے فئے ہے۔

ہے۔ عدت گزرنے کے بعدان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے اگر جرمیاں بہری ایک ساتھ مزند موسے ہوں۔ امام ابو عنبقہ کی رائے یہ ہے کہ اگر دونوں بیں سے ایک مرند موتون کاح یا طل ہوجائے گا ادر اگر دونوں ایک ساتھ مزند ہوئے ہوں تو نکاح یا طل نہیں ہوگا۔

اگرشی خسی برادنداد کا الزام بهو مگروه خود انکارکرسے تو بغیرسم سے اس کا انکار معتبر سے اور اگراس سے اور الزام بهو مگروه خود انکار ارتداد سے اور اگراس سے ارتداد برشها دست قائم بهوجا نے تو محض انکار ارتداد ہے وہ سلمان متصور نہیں بہوگا ، جب نک کروه دونوں کلم پرشہا دست زبان سے اداکے۔ درگوق سے انکار

اگرکوئی جاعت ذکوۃ سے وا سب ہونے کا انکارکرتے ہوئے ذکوۃ نہوے تو مرندمتصور ہوگا وراگر برجاءت اسکام جاری ہوں گے، اوراگر برجاءت اومرندمتصور ہوگا وداس پرمزندوں کے اسکام جاری ہوں گے واجب ہونے کا انکارنہ ہیں کرتی تومسلمان باغیوں مے مکم ہیں ہوگی اور عدم ذکوۃ سے واجب ہونے کا انکارنہ ہیں کرتی تومسلمان باغیوں مے مکم ہیں ہوگی اور عدم

ادائیگی پران سے مقابلہ کیا بہائے گا۔

امام الوسنیفرم فرماتے ہیں کرمنگرین ڈکوۃ سے حینگ تہیں کی مبائے گا ہجیب کہ صفریت الو بکر صدیق سے مالانکر وہ اسلام کے مدعی سے منالانکر وہ اسلام کے مدعی سنفے حینگ کی تھی محصریت عمران نے معفریت الو بکرون سے فرمایا کہ آپ ان ما نعبین ذکواۃ سے منال کی تھی محصریت عمران نے معفریت الو بکرون سے فرمایا کہ آپ ان ما نعبین ذکواۃ سے کس طرح جہا دکریں گے جب کہ ریم کلم گوئیں اور رسول الشمیلی الشرطیر وسلم کا فرمان سے ک

اس پر صفرت ابو مکر فضف فرایا بیز دکو ہ بھی نواسلام ہی کائن ہے۔ اجھااگر وہ ناز محبور ناجا ہیں، نوکی کردے ؟
اس طرح تواسلام کی ہرگرہ کھی جائے ۔ نعدائی سم اگردہ ایک اوشنی یاری کے دینے سے باز دہیں گے جودہ ترول انٹر میلی الشرطیبہ وسلم کے عبد سمبارک ہیں دیا کرے تھے سے باز دہیں گے جودہ ترول انٹر میلی الشرطیبہ وسلم کے عبد سمبارک ہیں دیا کرے تھے ہے تو بین ان سے جہاد کروں کا ہم صنرت عمر فرایا کہ انٹر سمانۂ نے مجھے بھی ہ بات سمبھادی مواس نے صفرت ابو مکرون کو سمبھائی تھی ۔

مانعین ذکوۃ کے سروارسا رشہ بن سراقہ کے ان اشعار سے ان سے اسلام کا اظہار ہونا ہے۔ ا

الافاسبه ببناقبل نائرة الغِم في لعل للناباقويب ولاندى اطعنارسول الله ما كان بنينا في فياعجباما بال ملك إلى بكر فان المذى سألوكم فمنعمتموه في لكالقم اوا على ابيهم من اللهم من المتم سفنعكم ما كان فينا بقية في كما معلى العن المرفى ساعة العسى (ترجم) "من طلوع بوست سر بهله بي شراب بلاسب بكونكم بوسكا سهدموت

قریب کھڑی ہوا ورہین معلوم کھی نرہو، جب تک ہم میں رسول منظ موجود رہے ہم ان کی
اطاعت کرتے رہے ، تعجب ہے ابو بجر الو کو حکومت کا کیامت ہے ، تمہیں معلوم ہے ،
انہوں نے تم سے ہو کچر ما تکا اور تم نے (نہیں نر دیا دہ ان کے نز دیک مجود بلکہ کھجود سے ہی زیادہ شیریں ہے ۔ جب تک ہم میں تگی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہیں میں تکی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہیں میں کھی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہیں میں کھی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہیں میں کھی کے میں کھی کھی نہیں دیں گے گ

باغبون سيحبنك سطصول

سبب کوئی جاعت اپنامبدامسلک ایجادکر کے سلانوں کی جاعت کی مخالفت کرے مسلانوں کی جاعت کی مخالفت کرے مرامام کی اطاعت سے مزہد اور نرمسلانوں سے مداجع ہوکر اپنی علیمدہ قوت بنائے ملکمسلانوں ہی کے درمہاں متفرق طور پر دہتے دہیں اس طرح کرمسلانوں کوان پر قدرت حاصل ہو۔ نوان لوگوں سے ساتھ حنگ نہیں کی میائے گئی ملکہ ان کے اوپر مُرامن شہر لوں ہی کے ایکام مجاری ہوں گے خواہ وہ مقوق سے تعلق ہوں یا عدود سے۔

نفارجیوں کی حبب ایک جماعت مصنرت علی اُکی منالعت بوگئی اوران میں سے سی نے منبر برکھڑ سے بوکر بہنعرہ طبند کہا کہ لاکھ کم آلگر ہو اُلی اللہ کے سواکسی کی نہیں ، اس برح صنرت علی رانے فرمایا ، ایک میچی بات ہے جس سے مقصود باطل ہے۔

مسیدوں میں المنڈی عبادت سے خرایا ، ہم تمہیں تین رمایتیں دیتے ہیں تیہیں مسیدوں میں المنڈی عبادت سے نہیں روکا جائے گا ، تمہار سے ساتھ لڑائی کی ابتدار نہیں کی مبارسے ساتھ ہوئی ہا دافئے میں مصدملنا بندینہیں ہوگا۔
ہوگا۔

اگربرلوگ برامن شہر لوں کے ساتھ مل کررہ دسیے ہوں اوراس کے ساتھ ہی اپنے عفید سے کی تبلیخ واشاعت کردہ ہے ہوں توامام کو جا ہیے کہ اُن کو اُن کے علط عقید سے اور اُن کی برحیت سے آگاہ کرسے تاکہ وہ سلمانوں کے جے عفید سے کو اختیار کرلیں ۔ اگر باغی عام مسلانوں سے علیمدہ ہوکر اپنامستقل مھ کا نہ بنالیں کی جائے ادپرلازم حقوق اداکرتے رہیں ادرامام کے مطبع دہبن توان سے حینگ بہیں کی جائے گی یحینا کپرخارجبوں کی ایک جاعت حصرت علی سے جدا ہوکر نہر دان میں تھے ہوگئی تھی۔ مصرت علی سے نے دہاں اپنا عامل مقرد کر ہے جبیجا ہو ایک عرصہ تک امن دملے کے ساتھ ما کم دہا، بعد میں خارجیوں نے اسے تل کر دیا ہم صرت علی سے نے اسے تل کی دیا ہو اسے تل کر دیا ہو اسے تل کر دیا ہو کہ ہم سب نے اسے تل کہ ہم سب نے ان ہر حملہ کہ ہا اور کہنے گئے کہ ہم سب نے اسے تل کہ ہم سب نے ان ہر حملہ کہ ہا اور کہنے گئے کہ ہم سب نے اسے تل کہ ہم سب نے ان ہر حملہ کہ ہم سب نے ان ہر حملہ کیا اور کہ ہنا ہم میں کہ وار ڈوالا۔

اگر باغی جاحت اطاعت الم سے گریز کرنے کے اور لوگوں کے مقوق کی وائیگی سے بازرسے اور نود ہی لینے علاقہ میں محصولات ومول کرنے اور احکام ہاری کرنے مان قرمی محصولات ومول کرنے اور احکام ہاری کرنے کے نواگر انہوں نے کسی کو اپنا سرداد مغربہ کیے بنیر محصولات لیے ہیں وہ غصب سے مکم میں ہوں گے بینی اوا کرنے والا اس می سے بری الذمر نہیں ہوگا اور بیر باری شدہ احکام کا لوم ہوں گے۔

ادراگرانهوں نے ایکا م مغرد کرایا ادراس کے بعداس سے اسکا کے سے صولات وصول سے سے سے سولات کی دوبارہ ادائیگی کا مطالبہ کی سے سے سولات کی دوبارہ ادائیگی کا مطالبہ کی باجائے گا اور نہ جاری نئدہ اسکام کو کا لعثم قرار دیا جائے گا لیکن دونوں مورتوں میں بان ہے جائے گا کہ وہ علیجد گی مجبول کرمسلمانوں سے ماکہ کے طبیع ہوجائیں۔ میں ان ہے جائے گا کہ وہ علیجد گی مجبول کرمسلمانوں سے ماکہ کے طبیع ہوجائیں۔ میں ان ہے جائے گا اُن طبا اِنفت این میں الْ ہُون میں اُن ہوئے گا ہے گا اُن کے خال ہے گا ان کے خال ہے گا ہ

تُبْغِیٰ کَتَیٰ نَفِیْ کَا اَلٰهُ اَلٰهِ اَلٰهُ اللهِ قَانَ فَا صَلَحُوْ البَیْنَهُ اَلٰهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

آست مذکورہ کے الفاظ فَانَ ابْغَتْ إِحْمَا الْهُمَلَکِ وَمُطلب مِوسَکتے ہیں ، ایک بیک منگ میں زیادتی کر کے باغی موجائے، ودسرے بیک ملح سے روگردانی کر کے باغی موجائے۔

فَعَا تِلُواالَّتِیْ نَبْغِیْ کامطلب برہے کہ ان سے تلوارسے مغابلہ کیا جائے ناکہ وہ بغاوت اور مخالعنت سے باز آجائیں -

حَتَّى تَقَیْءَ إِلَیٰ اَ مُنِیا اللهِ کا صفرت سعید بن جبیر نے بیم فہو ہیاں کیا ہے کہ اس صُلے کی جانب جی کا اللہ نے کم دیا ہے لوٹ ایس اور صفرت فتادہ نے بیفہ و ہا ہے لوٹ ایس اور صفرت فتادہ نے بیفہ و ہایاں کیا ہے کہ دوسروں کے قوق کے یاد ہے ہیں قرآن وسنسٹ کی مبانب سیوع کر ہیں۔ فَانَ فَانَّتُ کا مطلب یہ ہے کہ بغا وست ترک کر دیں۔ فَاصْدِله مُحْوَّا بَینَ کُمَا بِالْعَدُلِ کُونَ فَانَّتُ کا مطلب ہیں بعنی ہے کہ بغا وست ترک کر دیں۔ فَاصْدِله مُحْوَّا بَینَ کُما الْعَدُلُ الله کُونَا بَینَ کُما مُحْدِل ہیں بعنی ہے کہ بیاں عُدُل سے مراد قرآن ہے یا حق ہے۔ کہ بعنی ہے کہ دو ہیں اگر امام کسی خص کو باغیوں سے مبائل کے لیے ہیں جہ کے لیے ہیں جا ہیں کہ دو ہے اگر بازنز آئیں متنبہ کرنے اور انہام سے ڈرائے اور انہیں تو ہہ کرنے کا موقعہ دے اگر بازنز آئیں قریب میں نا برکرے ایکا کی ایک علم آور نرموا ورشب خون نہ ما دے۔

باغيون مسيح بنك اورمشركون ادرمزندون مسيح تكسين برائط امورالبرلاتمياز

ہیں۔

ا۔ باغیوں سے مغابلے کامغصد انہیں مکشی اور بغاوت سے بازر کھنا ہے

ان کوقتل اور الک کرنا مقصود تهیں ہے۔ حیب کمشرکوں ادر سرتدوں کا استیصال کرنا ہمی مقصود ہے ۔

۲- باغی صرف مغابلے پر آجانے سے بعد فتل کیے باننے ہی اور شرکوں اور مرتدوں کو برطرح قتل کرنا ورست ہے۔

مر۔ باغیوں کے زخمی قتل نہیں کیے سائیں سے اور شکین اور مرزرین سے زخمیوں کو قتل کرنا درست ہے دخمیوں کو قتل کرنا درست ہے مصرت علی شنے منگ جی ہیں یہ اعلان فرمایا بھا کہ مجا گنے والوں کا تعاقب ندکیا جائے۔ کا تعاقب ندکیا جائے۔ اور زخمیوں کو قتل ندکیا جائے۔

رہے۔ باغی قیدیوں کوہس میں رکھ امبائے گاجب کہ شرک اور مرتد تردی قتل کے مبا سکتے ہیں اور جن باغی قیدیوں کے ہارے میں براطیبنان ہوکہ وہ دوبارہ باغیوں کے ساتھ شرکی شہوں گے انہیں تھوڑ دیا جائے۔ بناوت کے تم مرحانے سے بعد کہی قیدیں رکھنا ورست نہیں ہے۔ مجاج بن یوسف سنے قطری بن مجا ہ کے ایک شخص کوسا بقہ تعارف کی بناء پر جھوڑ دیا ، قطرتی نے اس سے کہا ، ماؤڈ مین فدا حجاج سے ماکر منگ کروتو اس نے کہا کیا میں اس سے مباکر منگ کروتو اس نے کہا کیا میں اس سے مباکر منگ کرون جس نے لین اس سے میں انداد کر کے اپنا اس میں میں میں میں انداد کر کے اپنا اللہ میں بیا اللہ میں اس میں آزاد کر کے اپنا میں اس میں میں انداد کر کے اپنا میں ان میں انداد کر کے اپنا میں ان میں ان میں انداد کر کے اپنا میں ان میں انداد کر کے اپنا کو انداد کر کھا میں انداد کر کے اپنا کہ بیا کہ بیا کہ میں انداد کر کے اپنا کہ بیا کہ کہ بیا کہ بیا

صرور مجے کرد لیں گے۔ یکی بینہیں بہا ہتاکہ لوگ برکہیں کہ اس نے مجد پر جواحسانات کیے میں نے ان کا جواب احسان فراموشی سے دیا ؟

۵- باخیوں کے مال غنبت میں نہیں کے بات اور ندان کی اولاد کوغلام بنابا باتا ہے۔ کیونکہ رسول المترصلی الترملیہ وہم کا فرمان سے کر

" دارالاسلام كى مرشف مامون سے جب كة ادالشرك كى برشف اندہ"

۱۹ باغیوں کے ساتھ حبگ میں مشرک ملیف یا ذخی سے مرونری مبلے مرمشرکین اور مرتدین سے حبال ان سے مرونی مباسکتی ہے۔

ونگرمسائل ماغیو ں مے منتعبار دی اور سوار یوں سے فا

باغیوں کے مہتمباد وں اور سوادیوں سے فائدہ اکھانا درست تہبیں ہے اور حیات کے دوران کمی ان کے سامان کو ان کے منالفت نداستعال کیا بائے۔ امام ابو منیفر می نزد کیس دوران جنگ ان سے سامان سے فائدہ اکھانا درست سے ۔ جب کہ رسول الدم میں الدر مالے کافرمان سے کہ رسول الدم میں الدر مالے کافرمان سے کہ

"کسی سلمان کا مال اس کی دمنا مندی سے بغیر ملال منہ ہیں ہے " رمزاً فی ختم ہونے سے بعدا ہل من سے پاس ہو باغیوں کا مال ہو وہ واپس کر دیا ما نے لیکن حباک میں تلفت ہو جانے واسے مال کا کوئی تا وا نہ ہیں ہے اور جو مال سبنگ کی مالت کے سوامنا نے ہو اس مونومنا نے کرنے والا (س کا صنا من ہوگا۔

اسی طرح اگر باغیوں نے منامن ہوں کے علاوہ اہل بن مسلمانوں کے مبان و مال کا آتلا عن انہوں نے بنگ کا آتلا عن انہوں نے بنگ کا آتلا عن انہوں نے بنگ کے دوران کیا ہواس کے بارسے میں دواقوال ہیں ۔ ایک تول یہ ہے کہ اس مورت میں تا دان نہیں سے اور دوسرا قول یہ سے کہ تا دان لیا مبائے گا اس لیے کہ معصیمت سے عقوق اور تنا دان سا قطانی ہوتے ۔ لہٰذا قتل عمر کی مورت میں فضاص ادر قبل خطالی مورت میں دیب وصول کی میائے گ

منفتول باغیوں کوغسل کمی دیا مجائے اور نما ذکھی ٹیرھی مجائے۔ امام الجرمنیغیر کی دائے بہ ہے کہ باغیوں کی نما زمینا نہ مطود بسٹر انٹر چرھی میائے ۔ مگر خفیف ببر ہے کہ اسلام میں مرد سے پر دنیا وی منز انہیں ہے بلکہ دسول الشرصلی اللہ علیہ ویم کا فرمان ہے کہ

"مبری امت پرمُردوں کوغسل دینا اور ان کی نما زحبنازہ پُرصنا فرض کیاگیا۔ہے ؟

یا غیوں کے سا تھ مبنگ میں قبل ہو جائے والے اہل میں مسلانوں کے بارے میں دوا قوال ہیں۔ ایک فول یہ سبے کہ مس طرح کفار کے سا تھ مبنگ میں شہید ہونے والے مسلما نوں کو احترانا غسل نہیں دیا جاتا اور نما زمینا زہ نہیں پڑھی مباتی اسی طرح یا غیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلما نوں کو نفسل دیا جائے گا اور نہ نماز پڑھی مبائے گی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگر میں بیسلمان فلگا متل ہوئے ہانے گا۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگر میں بیسلمان میں اور خسل ہی دیا جائے اور نما زمینا زہ ہمی بیسی ما انے گا۔

بعدازاں ، مصرت علی لاکی بھی تا زمینازہ ٹیمی مالانکہ تعینوں مصرات علام شہید ہوستے تھے۔

قائل اہن مقتول باغی کا دارت ہمیں ہوگا اسی طرح قائل باغی مقتول اہن کا دارت ہمیں ہوگا اسی طرح قائل باغی مقتول اہن کے کہ فروان ہوت ہے کہ قائل دارت مہیں ہوگا ۔ اس لیے کہ فروان ہوت ہے کہ قائل دارت ہوگا گر باغی اہل مہری ہوگا ، امام ابو یوسعت فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دورے سے کا دارت ہوسکتے ہو گی دونوں ایک دوروں ایک دورس سے سے قائل کی تا دہل کرتے اور اسے بھائن ہم ہے ہو کہ دونوں ایک دونوں ایک دو سرسے سے قائل کی تا دہل کرتے اور اسے بھائن ہم ہے ہے۔

اگرباغی دوران بغادت جرائم مدود کے مرتکب ہوں توان بر قدرت حاصل ہونے کے بعد ان بربہ مدود ماری ہوں گی اور ایک قول برہے کہ مدود ماری نہیں ہوں گی۔

جرم رابزنی (جرابه) اوراس کی منزا

مفسکروں کا بھر گروہ پرامن شہر لویں بیہ ہمیار اٹھالے واہر نی کرے اور لوٹ ماد اورفنل وغارت کرے تو بہ جرم مرکز برکے مرتکب اور مُحَالِبُ کہلا کیں گے۔ان کی منزا فرآن کریم میں اس طرح بیان بہوئی ہے۔

اِنَّمَا جَنَ اَءُ الَّهِ مِنْ يُحَادِبُونَ اللهُ وَسَ سُولَهُ وَ يَسْعَوْنِ فِي الْكَسُ مِن فَسَادًا أَنْ يُعَتَّلُوا اَ وُيُصَلَّبُوا اَ وُيُصَلِّبُوا اَ وُيُصَلِّبُوا اَ وُيُصَلِّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اَ وَيُسَادُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و " بولوگ الشرادراس کے دمول سے براستے ہیں اور ذمین میں اس کے دمول سے براستے ہیں اور ذمین میں اس کے بیار میں ان کی مزایہ ہے کہ تق کے جائیں یا ان کے جائیں یا ان کے جائیں یا ان کے جائیں یا سولی برجر اسے جائیں یا ان کے جائیں یا سمتوں سے کا مل ڈالے جائیں یا وہ بعلا وطن کر ویئے مائیں یا اس آیت کی تفسیری فقہا اکرام کے تین مسلک ہیں ۔

اس آیت کی تفسیری فقہا اکرام کے تین مسلک ہیں ۔

اس کے کہ امام یا نائی المام کو یہ اختیاد سے کروہ تحربین کوقتل کر وسے اور اس کی خوج کے دام میا با نائی ہی کردے اور کہانسی کے دسے یا یہ کہ مقابل ہا تقریبی کا مل دے یا جلا وطن کردے۔

یا قتل کھی کردے۔

۳- مسنوت ابن عباس ، قتاده اورمری کی دائے یہ ہے کہ منافت افعال کا اعتباد کیا جائے اور معفات کو ترنظر نہر کھا جائے بینی جس خص نے قتل کرنے اور لوٹ نے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو اسے قتل کہا جائے ورکھا آت کے جرم کا ارتکاب کیا ہو اسے قتل کہا جائے ورکھا آت کھا ان کیا ہو گوٹا نہ ہو اسے قتل کیا جائے ورکھا ان کی جائے اور جس نے مسرون کوٹا ہے قتل نہ ہی کیا ہے اس کے مقابل کے مزدی جائے ہیں۔ اور جس نے فسا دیوں میں شامل ہو کوم ونان کی قوت میں امنافہ کیا اور خود کوئی لوٹ مادا ورقتی کے جمائم نہیں کیے اسے تعزیری میں امنافہ کیا اور خود کوئی لوٹ مادا ورقتی کے جمائم نہیں کیے اسے تعزیری میزادی جائے۔

یبی اُ نوری رائے امام نمافعی کامسلک ہے اور امام ابوسنیفی فرمات بین کراگر میکاریں نیقتی اور کوٹ دونوں جرائم کا ارتکاب کیا ہوتی ام کوامنیا ہے کہ پہلے قاتل کرے کھر کھیانسی دسے پا پہلے مخالعت ہا تھ بَرِقطع کرے کھرکھیانسی دسے ادرج لوگ محاربہ بن کی کثریت تعدا و اور ان کی توشت کا با عسف بنے ہول اور کا بھی کہے ہے۔

اُوْ بِنَفَ وَ الرَّبِ مِنَ الْرَسَى مِن سَے بهارمغهم بیان کید کُے بی به معنون الک بن انتی بھٹے وا میں الائے کی دان کو دادالاسلام سے نکال کر دادالاسلام سے نکال کر دادالاسلام سے نکال کر دادالاربی و بابیائے بعضرت عمربن عبدالعزیزہ ادرسعیدبن جبیر کی دائے یہ سے کہ دومرسے شہر کھیے دیا جائے ہے۔ امم ابومنیفی اورامام مالک کی دائے برہے کہ قیدمیں ڈال دیا جائے اور معنرت ابن عبائی اورامام شافعی کی دائے یہ ہے کہ صدود قائم کرنے ہے کے لیے انہیں شہرسے باہرے حبائیں۔

اِلَّا اَلَىٰ اِنْ تَا بُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَفَدِّ مُوْا عَلَيْهِمْ كَافْسِرِ مِصْتَعَلَقَ مَا اللهُ الل

مسلانوں سے متعلی ابی طالب اور شعبی کی دائے یہ ہے کہ یہ آبت ان برسر بہکار مسلانوں سے متعلق ہے جوامام کے طالب ہوں مسلانوں سے میں است کے طالب ہوں اور تو بہ کرنا بیا ہیں۔کیونکہ نبیر طلب المان محض تو بہ کار آ مرنہیں ہوتی۔

عردة بن الزبیروزی کا قول برسے کہ پر آئین اس سلمان کے بائے بیں ہے ہو دادالحرب چلاگیا ہواددگرفت میں آنے سے پہلے توب کر کے والی آجائے۔ ابن عمرہ ، رمیخہ ادرکم بن عیبنہ کی دائے میں بر آئین اس خص سے تعلق ہے ہودادالاسلام میں دہتے ہوئے قون ما میل کردیا ہو ادر گرفت سے قبل ہی تائیب ہوجائے اوداگر ذور وقون نررکھتا ہو تواس سے موافدہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رح کی دلئے یہ سے کراگر زور وقون نرکھتا ہوادرگرفت میں آئے سے پہلے تائب ہوجائے تولوگوں کے تقوق کے سو اتمام مدود معا من ہوجائیں گی۔ معضرت مالک بن انس کا قول سے ہے کہ گرفت سے پہلے تو م کر لینے سے ببانی نقصان کے علاوہ تمام مدود (ورحقوق العباد معا من ہوجائے ہیں۔

مُعَارِب إورباعي بين فرق

مُعَادِبُ الْرُسِيمُ عَفُوظِ مِقَام كُومِ مُعَلَى الْبِنَائِ بِهِوسَ فِي مِول تَوان سِيمَ عَلَيْكِ كَ د بي مورتين بي جو بانخيول سيمقلب كي بي البتديائي امورمي فرق ہے -

ا۔ ممارین کومقلبے اور فرار دونوں معود توں میں فتل کیا ماسکتا ہے جبکے باغیوں کا فرار کی صورت میں نعاقب درست نہیں ہے۔

٧- مماريين كوتنل كا الأده اوزميت كرناجا نزيه حبب كرابل بناوت كومماً قتل كرنا درست نبين سبع.

س- ممارجین سے جانی اور مالی نقصان کامؤاندہ مہوگا باغجوں سے نہیں ہوگا۔
ہم - ممارجین کے گرفتارشدگان کو محبوس کر ناجائز ہے باغیوں کو نہیں ہم - ممارجین کی طرف سے وصول کیے گئے نواج ادر صدقات خصیب سے مکم بیر ہم نوں گے ادرمان کی ادائیگی کرنے دانے دانے بری الذمرنہیں ہوں گے -

اگرماکم مرف فسادکودورکرنے کے لیے امور مؤاہوتوان بیفلیہ پانے کے بعد وہ مددداور منزاکے اجراء اور تقوق کے مطالبے کا مجاز نہیں ہے ملکہ اسے جا جیے کہ دہ مجرموں کو امام کے مسامنے میں گردے اور (مام اپنے عکم سے منزائیں اور مدود مباری کرے اور ایام اپنے عکم سے منزائیں اور مدود مباری کرے اور لگی کرائے۔

اگرامیرکومام انتیارات دیے گئے ہوں بین اسے مقابلہ کرنے ، مدود مباری کرسنے اور لوگوں محصقوق دلوانے کی امبازت ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے گران اختیارا کے استعمال کے میں اس کا عالم اور مساحب عدالمت ہونا منروری ہے ۔ تاکہ وہ مجمع طور پرمدود نا فذکر سکے اور لوگوں کے مقوق دلواسکے ۔

محاربين كىمنرائيس

مجروں کے نما ت بروت بھم کی دومور تیں ہیں ، ایک توبی کہ مجم بلاجرواکر او اور بغیرکسی ماد بہت سے نودا قبال بھم کرنے اور ودسرے بہ کہ مجم کے نما ت شہار فراہم ہوجائے ۔ اگر بھم ٹابت ہوبلئے تو بی خص می اور اور اس و فون برائم کا مرتکب ہوا فراہم ہوجائے ۔ اگر بھم ٹابت ہوبلئے تو بی خص می اور امام مالک کی درائے یہ ہے کہ زندہ کو بھانسی برائ کا کر بھرائسی برائے کا دیا جائے ۔ اور امام مالک کی درائے یہ ہے کہ زندہ کو بھیانسی برائے کا کر بھرائے مارکر قبل کی جائے میاد ب کا متل کرنا فرض ہے ، اس کو اگر مماس ب من معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا کہا دیا جائے ۔ مماس ب من کھری معا من کرسے تو معا من نہیں ہوتا کہا دیا ہائے ۔

ادر مِن من سنظن کیا کو ایم منہ من اس کو قنل کیا جائے ، میانسی نر دی جائے۔ اور اس کو عسل دیے کرنما زیمی پڑھی جائے ۔ امام مالک فرماتے ہیں کرجس ماکم نے اس سے قنل کا حکم دیا ہے وہ نماز منر پڑھے باقی لوگ پڑھیں ۔

اور جس نے مال کوٹا ہوتی نرکیا ہواس سے بالمقابل سے باہذاور بیرطع کیے ماہیں یعنی دایاں ہاتھ جوری کی منزایں اور بایاں ہیر علی الاعلان از کا ب جرم کی منزایں۔
اور جس نے صرف زخمی کیا ہوا ور قتی اور لوک دونوں جرائم ہیں سے سے کا مزکب نرہزا ہو تواگر ایسا زخم ہے جس کا برلہ قعما میں ہونا ہے توقعما میں لیا جائے نرخم تھما می اور ان کا برلہ لینا وا مجب سے معلیے تن ۔ اور دو مرسے وہ زخم جونا قابل معافی میں اور ان کا برلہ لینا وا مجب سے میں اور دو مرسے وہ زخم جن کا برلہ مماحی حماحی حماحی اور معافی ایسے دور مرسے دور ترمی کا برلہ مماحی حماحی حماحی کرسکتا ہے۔

اگرزیم کی نوعیت بربوکراس میں تصامی واحیب نہونا ہوتو دیت ی جائے گی ، بشرطیکہ ما سوب تن کا مطالبہ ہوا وراگر وہ کش دیے تومعا ف ہموجائے گی ۔ اور جس نے مسرون فررایا دھم کایا ہوا ورمفسدوں کے ساتھ شریب ہوکر اِن کی نعداد میں امنافہ کیا ہوتو اسے تعزیری منزادی مبائے گی اور قید کھی کیا میاسکتا ہے گی نعداد میں امنافہ کیا ہوتو اسے تعزیری منزادی مبائے گی اور قید کھی کیا میاسکتا ہے۔ گراس سے یا تھ بیر کا شنا درست ہمیں ہے ، امام ابر عنیفر مے نزدی میں سے ۔

کیونکہ حکماً برہمی نوسٹ ماد کرنے والوں کا تشریکیپ سیے۔

اگرگرفتار مہونے سے بعد محاربین توبرکرلیں تواس تو برکا تعلق خدا کے بہاں ان کے گنا، بوں کی معانی سے موگا مگر و نیا بیں جاری ہونے والی صدود معان نہیں ہوں گی اور نہ لوگوں سے خوق ق سما قطر ہوں گے ۔ اور اگر گرفتا دی سے بہل ہی توب کر لی توخوق الشر (عدود) معان معرب ہو بائیں کے مگر مقوق العباد معان نہیں ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔

اگرمحارب مسرون جرم قبت کا مرتکب پایا با سئے تو و کی مقتول کو اختیار ہوگا کہ قصاص کے لیے معافت کرد سے گویا تو ہر کا فائدہ یہ ہوگا کہ قبتل لائری نہیں رہے گا اور اگراس نے صرف مال کوٹا ہے تو تکویر سے قطع کی منزا سا قط ہو بائے گی، مگریال کا تا وان صرف معاف کرنے سے ساقط ہوگا۔

گوٹ مار سے ہم (گائب) کا حکم ہر گاریک اسے نے امام الجو منسید ہے کہ ان سزاؤں سے میں ، ہم صورت سزا کیساں ہے ۔ امام الجو منسید ہی دائے ہیر ہے کہ ان سزاؤں سے اہراء کا تعلق اس ہم صورت سنرا کیساں ہے ۔ امام الجو منسید ہی دائے ہیں ہم اسے ہے کہ ہماں منظلوس کو مد ذہبیں ہم ہم سے ہے جس کا وقوع آبادی بیل ہم میر بریسزایس باری نہیں ہم دگی ۔ مظلوس کو مد ذہبیں ہم ہم کی ۔ اور شہراور آبادی بیل سرجم پر بریسزایس باری نہیں ہم دگی اس اگر محادب گرفتادی سے باری کے بعد ہے عوث کریں کہ م گرفتادی سے بات کو تا کہ در ہوا ان سے اس موجود ہم ہم کہ وقال سے سا کہ در ہم ہم اس سے تاریخ ہم اس سے تاریخ ہم ہم اس سے تاریخ ہم ہم دور ہم ہم کہ در ہم ہم کہ در ہم ہم کہ در ہم ہم کہ ہم کہ ہم کا در وہ شہر معتبر ہم ہم کہ ہم کا در شرجہ ہم ہم کے بعد ہم ہم کے بعد ہم ہم کے بعد ہم ہے واری ہم ہم کے بعد ہم ہے ہوا در وہ شبر معتبر ہم ہم کے بعد ہم ہے ہم اس سے برائم ہم کے بعد ہمید انہوں ہم کے بعد ہم ہم کے بعد ہمید انہوں ہو۔

ان بها می درست زده کرکے لوف ماراور ڈاکرزی کمی فتہائے منفید کے نروی کی بوائر ہے۔

باب ــــ

## قصار

قاصى كى شرائط

حبی خص کو خاصی مقررکیا جائے اس میں برسات شرائط موجود ہونی جاہئیں۔

اس بالغ سرد ہو، اس سیے کہ نا بالغ پر نونو دکوئی حکم نافذ نہمیں ہونا نو وہ دوسروں
پرکس طرح کوئی حکم نافذ کرسکتا ہے۔ اور عور توں کو ان مناصب کا اہل قرار نہمیں یا
گیا ہے جونسیلوں سے علق ہوں حب کہ امام اونلیفٹہ فرماتے ہیں کرجن امور میں
عور توں کی شہادت درست ہے ان میں ان کی نصار افیصلہ می درست ہے۔ امام
ابن جریئے کے نروی کے جلا اسکام میں عورت کی قضا درست ہے۔ گرا جاع است اور فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترقیع نہیں ہے۔
فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترقیع نہیں ہے۔
فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترقیع نہیں ہے۔

اَلْتِحَالُ تَقَوَّهُ مُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى النِّسَاء :٣٣٠)

ي بغض - رانست د ۱۳۶۰

"مردعور تون يرتوام بي، اس بنار بركه الشيف اللهي سعد ابك كو

دوسرے برنصنیات دی ہے »

۷- ہوشیار ہمجھدادا ور دور اندلیش ہوا و پخفلت اودنسیان سے محفوظ ہو تاکہ الحجھے ہوئے سخت معاملات کو سلجھا سکے ۔

مه –مسلمان مء اس بیے کہ شہنا دت سے لیے بی اسلام کی شرط ہے۔ اور التّدتعالیٰ فرما تا ہے۔

وَكُنُ يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَافِيمُ بِي عَلَى الْمُؤْمِنِ يَنَ سَبِيلًا (النساء: ١٧١)

"الشرف كا فروں كے ليے سلمانوں پر نالب آنے كى ہرگز كو ئى سبيل ر

المنين ركمي ہے "

۵- اسلام کے نظام حکومت میں بقریم کے ماکم کی ایک لائری تشرط ہے کہ وہ عادل (بارسا) ہو۔ اور اسلامی قانون میں علائن (بارسائی) سے مراد بہ ہوتی ہے کہ وہ عادل (بارسا) ہو۔ اور اسلامی قانون میں علائن (بارسائی) سے مراد بہ ہوتی ہے کہ آدمی سجا ہو، امانت دارہو، برئینرگارہو، اس کی سیرت ہے داغ اور اس کا کرد ارغیر مشتبہ ہو، خوشی اور نا راضی میں مغلوب نہ ہوتا ہو ادر دین و دنبا کے تمام امور میں مردت برنتا ہو۔ ان صفات کی موجود گی سے بعد ہی کی شخص شہادت کا اہل قرار باتا ہے اور کہی وہ صفات ہوجود گی سے بعد کوئی شخص اسلامی نظام میں موجود دی سے بعد کوئی شخص اسلامی نظام میک موجود دی سے بعد کوئی شخص اسلامی نظام میں میں میں میں میں میں میں ہی موجود دہ ہوں وہ نہ گواہی دیجود دہ ہوں اور در ماکم بن سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہمیں ہی سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہمیں ہن سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہو سکتا ہے اور در سکتا ہے اور در سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہو سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہمیں ہن سکتا ہے اور در سکتا ہوں سکتا ہے اور طبعاً فامنی میں ہو سکتا ہو سکتا ہوں سکتا ہے اور در سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہے اور در سکتا ہوں سکتا

۱- سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں پوری طرح موجود ہوں، ناکہ وہ بوری طرح تقوق کی صحت کو ثابت کرسکے اور مرحی اور برعی علیہ بی فرق اورا قرار کرنے والے اور انکار کرنے والے بیں اتنہاز کرسکے اور ب کامتی ہوا سے اس کامتی ل سکے ۔ لہذا اندھے کی مکومرت باطل ہے ۔ مگر ام مالکٹ سے نرد کب اندھے کی گوائی بھی درست ہے اور اس کی مکومت رفیصلہ دبنا) بھی درست ہے ۔ ہر سے سیمتعلق بھی بہی اختاا ف ہے ۔ اس کے بیکس اعضائے ہم کی سلامتی امامست سے ۔ اس کے بیکس اعضائے ہم کی سلامتی امامست سے ۔ اس کے بیکس اعضائے ہم کی سلامتی امام من سے میں ورشا ہے مگر منصب سے وظار سے مفروز قامنی ہوسکتا ہے مگر منصب سے دفار سے مذالے مناسب بہی ہے کہ قامنی وہی شخص مقرر کیا ہوا ہے جس سے تمام اعضائی سامتی میں اعضائی سے کہ قامنی وہی شخص مقرر کیا ہوا ہے جس سے تمام اعضائی سامتی ہوں۔

ے علم شرعبیسے اصول سے کمل واقفیت (درجمز نیات بین اعلی مہارت رکھنا ہو۔

· اسلامی قانون سے بھار اصول استعباط اسلامی قانون سے اصول بھارہیں -

ببلااصول کتب الله قاصی اس کا ایسا عالم بوکرتمام آیات کے مائخ اور
منسوخ بخکم اورمتنا به عام اورخاص اور مجبل اورخسرے بخر بی واقف ہو۔
ددسر السول سنست رسول ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاصنی تا م
فرایمن بوت اور افعال نبوت سے اس طرح واقف ہوکہ ان کی سندوں ، ان
کے توانز و عام تواتر وغیرہ تام مالئوں سے آشنا ہواور بیر بیا نتا ہو کہ کو ن سی مدین صحت کے توانز و عام معیاد برہے اور بیر کہ وہ س خاص موقعے سے تعلق ہے۔
تیسرااصول ۔ اجماع ہے۔ یعنی بیرکہ قاصی ان مسائل سے واقف ہو بین بیری فقہائے بین پرعائے سلف کا اجماع ہے اور ان سسائل سے واقف ہو کرام کا اختا ہون در اسے دا فراختال تی مسائل میں برخہا در اختال تی مسائل میں رجنہا دکر سکے ۔

بیری تفااصول قیاس ہے۔ بینی برکہ فاضی قیاس کے صول سے اکٹنا ہوناکتن برکہ فاضی قیاس کے صول سے اکٹنا ہوناکتن برئے برئیات بیں شریعیت کاکوئی حکم موجود نہیں ہے ان اسے اصولوں ہے۔ دوراس طرح وہ فیمرحمولی ذریعے بیان ہوئے میں ادرا جماعی مسیال سے قیاس کرسکے ۔ اوراس طرح وہ فیمرحمولی واقعات کا حکم معلق کرسکے ۔

بیوخص ان ندکوره اصول اربعه سے واقعت ہووہ اہل ابنہ ہاد ہیں شمار ہوگا اور اس کا قاضی ادر فتی نبنا بنانا درست ہے۔ اور پیخص پوری طرح ان میاروں امعولوں سے است نائم میں ہے تو وہ نہ سرتر برا بختہا دہر فائز ہے اور نہ اس کا قامنی یا مفتی نبنا جائز

ہے۔ اگر سی خیر خیر کو قاضی مقرد کردیا گیا تو اس کا تقرر باطل ہوگا نواہ اس سے بھلے جسے کیوں نہوں اور اس کی مدالت سے حباری شدہ اسکام کا لعدم قرار بائیں گے اور اس کی ذمے داری خود اس پر اور اس ہے تقرد کر نے والے برم وگی ۔

الم الرمنية المركز ديك غيرم تبركا قاضى بننا ورست ہے اور وہ مقد مات الم الرمنية المركز ديك غيرم تبركا قاضى بننا ورست ہے اور وہ مقد مات كا فيصل مفتى سن فتولى لئے كر كرسكت ہے يگر بہر حال جمہور فقها مركز ديك سكا ميكن ہے اور ثودكى كا فيصل محترج نہيں ہے اور ثودكى تعمل موجئ نہيں ہے ۔ مكم برعل كرنے ميں آو مجھ ہے گر دو مروں بيكم نافذكرت وقت محتے نہيں ہے ۔ معمل برخلي و ملك الشرطي و منايا الله والله على الشرطي و منايا كر ميكن كريم ملى الشرطي و منايا كر ميكن كا والا الله و مايا ، اگر د إلى ميك ملا و الله و الله

قاضى كيقرر سيطيحكم

خبردارد کو بنوخس نرمان ہواسے ماکم بنانا میمی نہیں ہے کیونکراس امس پرصما بنا کا جاع ہے اوراس سے اکثر مسائل می تنبط ہیں مگویا برایک طرح سے اجماع کا انکار ہے اس بیے ایسان عمل ماکم بنے کا اہل نہیں ہے۔

قیاس کا انکاد کرنے دالوں کی دوسیں ہیں، ایک دہ ہو قیاس کا تو انکاد کرنے ہیں گرظا ہرنوسوں ہے مطابان علی کرنے ہیں اور جہاں نمی موجود نہ ہو دیال قوال مَلمَت برعی کرنے ہیں اور جہاں نمی موجود نہ ہو دیال قوال مَلمَت برعی کرنے ہیں اور برلوگ اجتہا دا و داستنباطر کوسیا ہیں کرنے ہیؤ کر ہرلوگ دیکا کہ کے طریقوں سے نا آسٹ نا ہیں اس بے ان کا عہدہ قضا پر مامور کرنا درست ہمیں ہے۔ اور دوسری ہیں اور دوسری ہما مفہم خطاب کو مذافر دکھ کرالی ظاہر کی طرح اجتباد کر لیتے ہیں ۔ شافعی سلک سے مفہم خطاب کو مذافر دکھ کرالی ظاہر کی طرح اجتباد کر لیتے ہیں ۔ شافعی سلک سے نقہار کی اس یار سے ہیں دو آرا ہیں ۔ ایک بر کر ان کا تقرد نا جائز ہے اور دو دسری برکہ ان کا تقرد نا جائز ہے اور دو دسری برکہ ان کا تقرد نا جائز ہے اور دو دسری ہے اگر جہ پر قیباس خنی کو جہیں ماس جے ان کر خطام راور واضح معنی کو معتبر جانے ہیں اس جے ان کا تعربہ خضا مقرد کرنا در سے ہے۔

ظامرے کرتقرد کی جلر شرائط موجود ہوتی ما ہمنیں ہنوا ہ بین شرائط امتمان گرفین سے علیم ہوں یا ازخو د ظا ہر اموجود ہوں ۔ بیب رسول الشرمی الشرعی دیم نے جب مصنرت عی از کو بین کا قامنی مقرر فرایا بنقا، تو ان کاکوئی امتحان نہیں لیا بنقا بکہ مسرف تعنا کے بارسے بیں یہ اصول بیان فرایا بنقا کہ "حبب مدی اور مرعی علیہ تمہالے موجود ہوں تو مرحی علیہ کی مصفائی سے بنے کوئی فیصلہ مذکر و "اور صفرت علی از فراستے ہیں کوئی و شواری نہیں ہوئی ۔ اور حب آب نے مصنرت محدی معاند را کو کہ میں کوئی و شواری نہیں ہوئی ۔ اور حب آب نے مصنرت معان لیا ۔ معاند را کو کہ من کے ایک معاند را کا متحان لیا ۔

شافی المسلک امام پاماکم بعنی کوعمدہ قعنا پر مامور کرسکتا ہے۔ اس بلے کہ خیر معمودی امور کرسکتا ہے۔ اس کے خیر معمودی امور میں قامنی لاز آ ا بنے الم کے مسلک سے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بکہ اجتہاد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر قامنی شافعی مہوتو صروری نہیں ہے کہ وہ فیصلوں میں اجتہاد کرتا ہے۔

انگا اینے (مام کے اقوال کو مرنظر رکھے بلکرا<u>سے میا ہیے</u>کہ وہ اسبنہا دکرے اور اگراجنبادسے امام ابوشیغر کی رائے درست معلق ہوتواس پڑل کرسے اِگرہ بعض فقہا، سے نرد کیب قاضی سے لیے اپنے سلک کو میود کر دد سرے سلک كے مطابق فيصله دينا مائز بنبيں ہے ۔اس لماظريسے سلک شافعي كا قامى سنفى مسلك <u>كەم</u>طابق اورخفى مسلك كا قاضى شافعى مسلك <u>مح</u>مطابق نىيىلە تهب دے سکتا کیونک فیصلے اور مکم میں تہرست اور مانطابی کاسٹ برموج دہے۔ حبب کہ اینے ہی مسلک سے مطابی فیصلہ دینے میں برٹ بروجود نہیں سے بلکہ فريقين سے ليے نبصله فابل قبول بوگا - سرحنيدكم از روئے مصلحت ير قول درست ہوسکتا ہے لیکن شریعیت میں تقلید مینوع ادر احتماد لازی ہے جنائجر ایک تقیمے میں ایک فیصلہ دینے سے بدائسی م سے دوسرے مقدمے میں بر بنائے اجتہاد <u>پہلے نبصلے سے نوہ</u> من فیصلہ دینا درسست ہے ۔ بعیسا کہ معنرت عمر داستے مشترکہ کے بارہے میں ایک سال نشر کیب کا حکم صاور فرایا اور دوسرے سال تشرکیب كو حيور ديا، عرمن كيا كياكر يبلي تو أي في في اس طرح فيصله ديا بقاء آب في في الماء بان اس وقت ده فیصله درست کفا ادراب پیسیلم می سید

بهائيون كوميراث بين معتبرويا الترهمي كافيعله ديا) اوردومسرى مرتبراسي ملى

مورت بن معتر بنايسيا - (س) - مدلقي) -

تم شافی مسلک کے مطابق فیصلے کرو، یا بر کم مَن نے تمہیں فامنی مقرد کیا ہے تم سنفی سلک کے مطابق فیصلے من کرو۔ توبی تقرد تو درست بوگا گر بیمکم یافقا باطل بوگی اور قامنی اینے اجتہاد کے مطابق فیصلے کرنے میں مختاد ہوگا اگر تقرد کرنے دائے نے مذکورہ مشرط دانستہ ما کہ کی ہے تواس کا الزام اس کے سر بوگا اور اگر ناوانست اور جہالت کی وجہ سے ما کہ کی موتوجہالت کی وجہ سے وہ قامنی کے تقرد کا اہل نہیں ہے۔

ادراگرتقرد کرنے واسے نے تقریسے وقت شرط سے طور پر بہ کہاکہ کہم ہیں اس شرط پر قاضی بنار ہا ہوں کہ شافعی باحثنی مسلک سے مطابق نیصلے کر د توبیش طِ قامد ہے اور شرط فامد یہ معلق ہونے کی ومبرسے میزنقر رکھی باطل ہے۔

د دسری صوریت بر سید کرشرط کا تعلق کسی خاص مکم سے مور در بریمی بطورکم ا ودبطود مما نعت بوسكتى سب أكربطود كم بويميسة فاصى سع بركب كه ناام سعد آزاد كالنسلم سے كافركا قعماص لو-اور توثش بغير در هار داراً لد كے بروا ہواس ميں بمي تصام لوتوبهكم بإطل ب اورتقريجي بساور قامني اين اجنهاد كيمطابق فيصله دسي كايلين أكرتقر وقضاء كوامى حكم يمعلن كرديا توب تقرب فاسربوكا-ادر اگربطور مانعت بوتواس کی مبی دو صورتین بن - ایک بیرکداگرسلمان نے کا فرکوفتل کیا ہو یا آزاد ہے ملام کوفتل کیا ہوتوان میں فیصلے کی مما نعت کردے كرقصاص كالزم مبولي بإنه مون كالمعسسك نه وسع توبه ماكزب ادماس تقرد کودنگر مقدمات سے فیصلے سے بیے تنصور کیا مبلہ ہے گا اور میخصوص مقدات اس کے دائرہ اختیارے خارج مجھے جائیں گے۔ اور دوسری مورت یہ ہے کہ قصاص کے متعدمات کی سماعیت سے ردک دیا جائے، اس سے بارے میں ہما رہے خترا رہے درمیان انعمّلا من سیے ،حینا نخیرا یک قول بیر ہے کہ بیر نفر ما اس سے دائرہ انتیادسے نادج ہوں گے اس لیے ان سمے بارسے ہیں وہ نیعلے مادرم کرے۔ اور دوسرا قول بیہے کہاس طرح اس کا اختیار محدود ہیں ہوگا،

لمکه ده (بینے اجتہا دیے مطابق ان مقدمات پین می فیصلے دینے کا مجاز موگا پشطیکر نفس نفر اس ممانعت بُرُعِتَّق نه موکداس صورت بین تفریعی فاسر مہوگا۔ تقرر کا طرلقپر

قضا، کے عہدے کا تقریمی، دیگر عہدوں کی طرح موجودگی میں نہ بانی لفاظ سے اور غیر موجودگی میں نہ بانی لفاظ سے اور غیر موجودگی میں خطر و کتابت سے منعقد موسکتا ہے تیحریر کی مورت میں تقرر کرنے والے اور اس سے اہل کاروں میں تقریب کے قرائن کا موجود ہونا صروری سے۔

عبدے کا نقرد صریح اورکن نے سے الغاظ سے ہوما نا ہے صریح (واضی الغاظ بارہیں میں نے مقرد کیا ہے "ولی بنایا" مقام بنایا" نائب بنایا۔ ان بی سے ہرلفظ عہدے پر تقرد ہو درست ہے اوراس سے عہدے پر تقرد ہو مانا ہے۔ ان الغاظ بی کسی قرینہ کا شرط کے طور پر موجود ہونا لازی نہیں سے البتہ بطور تا کی برم مکتا ہے۔

کنائے کے الفاظ ساست ہیں۔ بیک نے تم پراعتما دکیا، بھروسہ کیا، تمہاری طرف کو الفاظ ساست ہیں۔ بیک نے تم پراعتما دی طرف کر دیا، تمہیں تفویین کیا، تمہاری و کالست ہیں دیا ہمالا طرف نسسوب کیا ۔

پونکران الفاظمین دوسرسے معنی مراد ہونے کا کھی استال ہے۔ قربنہ کا ہونالازمی ہے قربنہ کا ہونالازمی ہے قربنہ کے ساتھ مل کر بدالفاظ صرزیح کے حکم ہی ہوجا ہیں گئے۔ مثلاً تفرد کرنے والا کنا بر کے بعد بر کے کر بڑکام میں نے تمہاری دکالت ہیں دیا ہے اس کی خبرلو ، حس کام میں تم پر بی نے اعتماد کہ باہے اس بیل حکا انعقاد نا فذکر و کنائے کے الفاظ اور قربینہ دولوں کے مل مبانے سے حمدہ کا انعقاد ہوجا ہے گا ، البند تقرری کی میں اس وقت ہوگی حب کروہ خص جیے قامنی بنا یا جو با ہے اس عہد ہے کو فرول کر ہے۔

الكريقر بالمنطق للوسيم إبوزواس كواسى وقت زبان سيتبول كرنا

باہیے ادر اگر خط اور مراسلت کے قدید ہے ہو اہوتو بعدی کمی قبول کرلدنیا درست ہے۔ اور ایک راسکت سے مطابق زیانی مشکش میں بعدیت قبول کرنا درست ہے۔

اس بارسے بیں انتظاف ہے کہ آگر جس عہدے پرکسی کومنفرد کیا ما رہا ہے وہ اس عہدے کا کام شروع کردسے توکیا بہ تبول متصور مہوگا، ایک دائے بہہ کہ بی فبول درست ہے اور درمسری دائے بہہ ہے کہ بیتبل درست ہے۔ نہیں ہے۔

تقرر سيح شرائط

تقریکے لیے ان جارشرا تط کا پایاجانا کمی لازی ہے۔

ا۔ تغرد کرنے والاحش خس کا تفرد کرر ہاہے اس سے بارسے بس اسے پہلے سے علوم ہوکہ اس میں اس عہدے کی تمام شرا کعلے موجود ہیں۔ ورنہ تقریبے خربوگا ور اگر تقریب کے بعد کا مار تقریب کی تعام میں اس عہدے کی تمام شرا کھا موجود ہیں تواز مرنو تقریب بابائے۔ اگر تقریب بابائے۔

۲- تقرد کرنے والے کواس عہدے دار کی نسبت بیم ہوکہ من صفات کی بناء پر اسے بی عہدہ اللہ وہ اس کی وجہ سے مرجع خلائق بنا ہے اوراس نے اپنے فرائض کر بہتر طریقے پر انجام دیا ہے۔ ظاہرے اس شرط کا تعلق تقررے منعقد برونے کے ساتھ نہیں ہے ملکہ عہدہ کو قبول کرنے وراس سے متعلقہ انتظامات کو انجام وینے سے ساتھ ہے۔ بیٹم ماصل ہونے سے ایک کہ اس شخص ہی جس کو مقرد کیا جا ا ہے مطلوبہ شرائط موجود ہیں مشاہدہ لازی نہیں جس مکر کو مقرد کیا جا اسے مطلوبہ شرائط موجود ہیں مشاہدہ لازی نہیں جس مکر اس کی شہرت کا فی ہے۔

۳- حین عہدے پرمنفرد کیا جائے اس کا نام ہے کرمنتین کیا جائے۔ اگر عہدے کا تعین ہی نہیں کیا گیا تو نفر رکھی درست نہیں ہوگا۔

٧٧ - عب شهرى متعين كميا مباناست اس كالمعى نعين صنرورى سب ورى انقرر صيح نهيين بوگا- مذکورہ بالا شرائط کی تکمیل سے بعد تقریک ہوجائے گا اور اِسکام کے نا فذکنے کے سے اب مزیکسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ العبتدا سکام کوسلیم کرانے کے سے اب مزیکسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ العبتدا سکام کوسلیم کرانے کے سیار یہ منروری ہوگا کہ متعلقہ محکمہ کے لوگوں ہیں اس سے تقریر کا اعلان کر دیا جائے تاکہ سب اس کے احکام کی اطاعت کریں۔

غرمن انعقاد کے لماظ سے اور لازم ہونے کے لماظ سے تقریبے ہونے کے لماظ سے تقریبے ہونے کے بعد احکام ماری کرنا درست قرار بائے گا۔

دراصل سی عہدے دار کا تقرد و کاکٹ کی طرح ہے کہ دونوں ہیں مقصنونیا بن ہے اس بیکسی عہدے دار کا تقرد لائری نہیں سے بلکہ تقرد کررسے والا جب چاہے اسر عزول کرسکتا ہے اور اسی طرح عہدے دارج ب باہے خود کھی ابنی فرق الیوں سے سبکہ وٹن ہوسکتا ہے ۔ اور چونکہ ہر عہدے کے ساتھ مسلمانوں کے قوق البتہ ہوتے ہیں اس لیے علیمہ گی اور معزولی کا بھی اعلان ہونا جا ہے ۔ تاکہ نہ وہ ساکم مزید اس کا جاری کرے اور نہ لوگ اپنے معاملات کے بیاس آئیں ۔ اور عہدے داد کے اپنی معزولی سے واقعت ہوجائے کے بعد کے اس کا من نافذ نہیں مہدے داد کے اپنی معزولی کا علم مز ہوتو اس بارے ہیں وہی انتظاف ہے جو کیل میں سے دارے اس کے بارے میں سے ۔

قاضی کی فیسے داریاں

قاصی کے عام اختیارات دس ہوتے ہیں۔

۱- تناذ عات اور محبگروں کا فیصلہ کرناکہ اگر ما الر لنزاع امر مبائزے تو رہنا مندی اور مسلح سے سائغداور اگرامرواجب ہے توسکم قطعی سے سائغہ۔

۲-کسی پہسی کامن افرار یا شہادت کے ساتھ ٹابن موجانے کی معودت میں صاحب من کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے میں صاحب من کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے کے بارسے میں اختلاف ہے ، امام مالک اورامام شافعی کے نزد کی مہاکز ہے اور امام شافعی کے نزد کی سیسراقول میر ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میر ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میر ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام ابومنی فی کے سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہے اور امام سیسراقول میں ہے کہ نامائز ہو کو نامائز ہے کہ نامائز ہے کہ نامائز ہے کہ نامائز ہو کو نامائز ہے کہ نامائز ہے ک

زمانهٔ قصنارسے بہلے سے علم کی بنیاد پرفیصلہ کرنا مائز نہیں ہے البندزمانہ قصنا میں کسی داقعہ کی بناء پوسیسلہ کرسکتا ہے۔ داقعہ موکرا بنے علم کی بناء پوسیسلہ کرسکتا ہے۔

س- بنون اوز کین کی بناء پرجنهبی تصرفات سے روک دیاگیامو، ان سے مال پرنگران سفرد کرنا ، احمق اور د اوالبد پرج پر (المتناع) قائم کرنا تاکه ستعقبن کا مال محفوظ رست اوران کے عقود (معاملات میسے فرار پاسکیس -

مهر اوقاف کی جمرانی بینی اصل مائدادی سفاظت ،اس سے منافع میں تی،
ان کی وصوبی اور ان کو ان سے مصارت بیں خرچ کرنا ،اگراو قاف کاکوئی مائر تولی موجود موتواس کی مگرانی کرنا۔

۵- وصیتوں کا ان کی شرائط سے مطابی نفاذ، اور اگر دست خاص لوگوں کے حق میں ہوتو انہیں قبضہ دلا دسے اور اگر مُوسی نے دمی مقرر کیا ہے تواس کی نگرانی کرنا۔

۱- بیره عور توں کے ان کے ہم پلرلوگوں سے رشنے کوانا ، ۱ ام البر صنیفہ م کے نز دیک بیر ذھے داری قاضی کی نہمیں ہے بلکہ بیرہ عورتیں اپنے رشنے تو د کرسکتی ہیں ۔

ر بن لوگوں پرمدود دا حبب موعی ہیں ان برمدود مبادی کرنا۔ اگر ہرماؤد مقوق اللہ سے تعلق ہوں تواقرار یا شہاوت سے اب ابن ہونے کے بعد الکسی مطالبہ کرنے والے کے خود ہی قائم کر دسے اور اگر حقوق العہا دستے علق ہی تو مستحق کے طلب کرنے والے ہی کائم کر سے ۔ اور الم ما بومنیفرو فراتے ہیں کہ ورفن کو بری کے مطالب کرنے ہی کائم کرسکتا ہے۔ ووزن کو بری کے مطالب پرقائم کرسکتا ہے۔

اے مینون کوجنوں کی ومبرسے اور بیے کو اس سے بجین کی ومبرسے نوداس سے اپنے مال میں اس سے نوداس سے اپنے مال میں اس سے تعسرفات سے قانونی طور پر دوک دینے کو ججرُ (مکم اتناعی) کہتے ہیں۔ (س صدیقی)۔

م یحومتی موسالے کو مدنظر دکھے کمنی خص کورلستے میں کوئی عمادت وغیرہ نہ بنانے دسے اور بغیر جوانہ کے گرائے۔ بنائے دسے اور بغیر جوانہ کے گرائے۔ بائے میں کا میں مطالبہ سے کرسکتا ہے گراہام ابومنی خاری کے نزد کیا۔ مہنت غیرت کا دعویٰ لازمی ہے۔

9- ایمن اورگواہوں کی ما پنج کرتارہے، نیک اوربہتری انتظام کے حال افرادکوان کے عہدوں بربر قرار رکھے اور حب ان میں سے کسی کی خیانت اور بدمعاملی کا علم برداسے علیمدہ کر کے دو تسری اے چھے لوگ مقردکرے ۔

اور بدمعاملی کا علم برداسے علیمدہ کر کے دو تسری اے چھے لوگ مقردکرے ۔

۱- مقدمات کے نیمیملوں میں تسریر آوروہ اور پامال شخص اور کمزوراورطا تتور کے درمیان کوئی فرق مذکر ہے ، اپنے نفس کی اتباع کرے کے حقداد کی حق تلفی اور غیر حقداد کی جانب واری مذکرے کے کہونکہ التا سے عائم کا فرمان ہے۔

بَادَا وَدُ إِنَّا جُعَلُنَاكَ خَلِيُفَةً فِي الْآَرِمُ مِن فَاحْكُمُ بَيُنَ التَّاسِ مِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِحِ الْهَوٰى فَيُسِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهُ إِنَّ الَّهِ إِنَّ الَّهِ مِنْ يُضِلِّكُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَا بُ شَدِينًا أَبِمَا نَسُولَ يَوْمَ الْحِيسَابِ (ص:٢٦)

مسلف دا دُردہم نے تھے ذہین میں نملیفہ بنا با ہے لہٰذا تولوگوں کے درمیان عق کے ساتھ مکومت کراور خوام ش نفس کی پیروی نرکز کر دہ تھے اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں بھینا اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں بھینا اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں بھینا ان کے لیے سخت مزاجے ۔ کروہ یوم الحساب بھبول گئے ؟
محضرت عمروز نے اسپنے زما نرخلافت محضرت ابوم رسی اشعری کو قصفار کی شرائط اور آئین ان الفاظ ہی محریر فرما با ۔

"تعناایک ایم فدے واری اور ایک فابل عمل سنّت ہے، موسی می کونا فدن کیا جا سے اس کا زبان سے نکلنا ہے سود ہے، لاتا النا اللہ ایک ایک کی سعز واللہ کا نیال رکھوتا کہ کوئی سعز ویشنے میں مساوات کا نیال رکھوتا کہ کوئی سعز ویشنے

ناجائز فائده سرا معاسة اوركمزورا وى تمهارس عدل سے مايوس نہوری کے ذھے شہادت شرعی اور انکاری معی علیہ تریم ہے، دوسلمانوں کے مابین اس طرح صلح کرانا جاہیے کر حرام سلال نرموا در الل سحام زبی جائے ۔ سیلے نیصلے کو اکندہ سے ۔ ہے لازی نظیرنہ بنا ڈ ملکا گر غور دند ببر کے بعد حق کی مانب راہنمائی موتواس کو انتہا د کر دکیونکہ سی کی بہانب دمجوع باطل پر حجے دسینے سے مہتر ہے۔ اگرکسی امر کے متعلق قرآن وصدميث سعدا بنمائى ماصل ندمو توعقل سعاحتها دكرد ادرامنال وتظائر برقياس كرواكر مدعى كبيرك شها دست موجود مهي سے تواس کے لیے ایک وقت متعین کر دواگراس مدت کے ناز وه شبادت بش كردست تواس كاحن ولا دو ورنداس كے خلاف فبعسلهصا دركروو شك وشبرسه بجينه كالهيم معورت بسيمسلان دوسرے مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے موائے سے <u>حسے مدے کوڑے گئے ہوں ، باحموثی شہادت کا سزایا فیتر ہویا</u> حبس كانسب يا ولايت مجبول بو كيونكم ان لوگوں كى گواہى غيم تقبول ہے، مقد بات كفيصليم كمبرام ف، يرليناني اور رنج كوياس نركي كفي دو-تقبقت برب كرمقداركواس كامت ولوا وين كالهبت لمراثواب ہے۔ والسّلام "

اگریہ کہامبائے کہ اس کمتوب پر دواعترامن موسکتے ہیں ایک نویہ کاس ہی دہ الفاظ نہیں ہیں جن سے عہدے کا نقر ہوتا ہے دوسرسے بیر کہ اس ہیں شاہوں کی ظاہری صفائی کو کانی قرار دیا ہے مالا کم تحقیق اور کمبس سے بعد باطنی صفائی کا ہونا صنروری سبے ۔

اس کا جواب ہے۔ کہ عہدے کے تعربے الفاظر ہونے کی دوجہی ہیں، ایک ہے کہ عہدہ کا تقرداس مطسے کہا ہے ہو جہا کا تقاحب کہ اس مکتوب ہیں

کیھ خاص اسکام اور برایات ندکورہی، اور ددسری برگراس کمتوب برگاجی بن الفاظ الیے ہو برب برب برب سے تقریب نا ہے۔ مثلاً برکہ مقد مات کی موجودگی می مقل دانسها من سے کام لوئے ادر میں اگر مدعی شہاد تِ شرعی پیش کرسے تواس کا حق دلواؤ " درامل امر کے ان میغوں کے ساتھ مکم اور قرائن حالیاس بات سے مشتندی کرسیمی کرم مخصوص تقریب کے الفاظ استعال کیے جائیں۔ گوا ہوں کی ظاہری مفائی کو کا فی قراد دینے کے بھی دو جواب ہیں ، ایک یہ کہ ہوسکتا ہے کہ تصنیق مفائی کو کا فی قراد دینے کے بھی دو جواب ہیں ، ایک یہ کہ ہوسکتا ہے کہ تعنیق مقاتی کے بعدا گرعیب ظاہر مز ہوتو عول میں ہوں گے اور ایک دو مرب ایر کر تھیت تفقیق تفقیق کے بعدا گرعیب ظاہر مز ہوتو عول کی بوں گے اور ایک کا اہل نہیں ہوگا۔

مقائی کو رہ بہر سال گواہی کا اہل نہیں ہوگا۔

فامنی کو مال گزاری دمول کرنے کائن نہیں ہے بلکہ اس کا نعلق افسال کے سے ہے۔ اور صد فات سے اگر مباطان مقربہوں تو وہ بھی فامنی کے دائرہ انتیار سے ہے ۔ اور مد فات سے اگر مباطان مقربہوں تو وہ بھی فامنی کے دائرہ انتیار سے نارج ہوں گئے جب کہ نامنی کو اس کے جب کہ خواس کی وصولی اور بالکن خرج کرنے کائن ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے بائل خرج کرنے کائن ہیں ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے نزدیک سے بھی مال ہیں فامنی کو دخل وسنے کائن ہمیں ہے اس لیے کہ مالیات کا تعلق امام کی دائے اور اجتہاد سے ہے ہی اختلا من جمعراور حمید بن کی امت ہیں ہے۔

## قاصنی کے محدود انتتیارات

اگرفامنی کے انتیارات محدود ہوں تو وہ وہ انتیارات استعال کرنے کا مجاز ہوگا ہوا سے دئیے گئے ہیں اسٹا قصناء کے ہرائی اسے براختیار دیا گیا ہوکہ معاملیر ان میں سے کوئی حکم اور اختیار سیرد کہا گیا ہو یا اسے براختیار دیا گیا ہوکہ معاملیر کے قراد پر فیصلہ کرے گرشہا دن پر فیصلہ نر دے۔ یا بیر کہ وہ صرف قرض کے منعلق مقدمات میں فیصلے کرے اور نہاج کرے اور نہاج کرے۔ اور نہاج کرے۔ اور نہاجہ کرے وہ میں نیصلے نروے یا ب

بہرسال قامنی کے منتیارات کی تحدید درست سمے اور اس معورت میں منی كواينے دائرة انتيارسے نجاوز نہيں كرنا ياسيے - اس كامطلب بير بؤاكة نامنى ك نائب كى طرح ہے اور وكالىن كى طرح اس كا مام اور خاص تقرر ورست ہے ۔ اگرکسی نما من شہریا مغصوص لوگوں پر مام انتنیادا ست سے ساندکسی کو قامنی بناياكياتودرست عصاوروه فامنى اسين ماتحست طلات يرنفاذ احكام كامماز موگا، وہاں کے باسٹندوں اورمسافروں سے استطامات اور ان سے مقدمات کے نسیسلے کرسے گا، اور اگراس سے اختیارات صروب مقدمات سے نیسلون تک محدودمون تواست اس تحديد من المصا المسنسا كالحاظ دكمنا مياسي -العته شہرے ایک نمام ملاتے ایک مخصوص مملے ایک متعین گھرانے کی تحدید قابل ا عنبار مرگ اور قامن بهر مال درسے شہر کا قامنی ہوگا۔ اور اگراس تحدید کوشرط کے طور پر رکھاگیا ہو تونقربی باطل ہوگا۔ اور اگرمسرون ان نوگوں کے فیصلوں کے لیے قامنى مقردكيا كيامجواس كيمكان يامسيرس واخل بون توتقر وبجرع موكا ورتاش کے سلیے اس مکان یامسی کے سوامقد مات می میسلے کرنا درست نرموگا۔ ابوعبدالترزبير فرانے بي كرمسروين كمير حرصة بك اميرون نے اس تسم کے قامنی متفرد کیے تھے اور ایسے فامنی کو قامنی السبی کیتے تھے ہودوروریم ك اندر اندراسكام نا فذكرسكتا مناا ورشخوا بي مغرد كرسكتا منا- ادراسي مغرره معام اورسعين نعماب سيتعبا وذكريف كاانتيار نهين مغار دو قاصيول كاتقرر

ا کید ہی شہری دوقامعیوں کے تغرر کی بین مورثیں ہیں۔

ایک میرکد و دنوں کوشہر کامبال معمر پردکیا ماستے میمورت زیادہ می ہے۔ درسری بیکہ ایک مقدمات دیون (قرض) اور ووسرے مقدمات نکاح (عائل مدری بیکہ ایک مقدمات دیون (قرض) اور ووسرے مقدمات نکاح (عائل معا طالت) بین فیصلے کا مجاز ہواوراس طرح ہرایک قامنی متعلقہ مقدمات ہوئے شہرے مامی شہرے ہے اور تعمیر کے تہریم

کے مقدمات کی سماعت کا انتیاد ہو۔ گراس صورت کے جواز سے بارے میں نقبارے مابین اختلاف ہے، بعض فقبار سے نزدیک بیمورت درست نہیں سے کیز کر ہوسکتا ہے کہ رعی ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے میانا میا ہے سب کہ مدعیٰ ملیر دوسرے فامنی کی مدالت میں بیش ہونے کا خواہاں ہو۔ اس لیے اگرد دنوں قامنیوں کا بیک دفت تغرر مؤاہر تو دونوں کا تغریاطل ہے اور اگر کے بعدد مگرسے سخا بوزوجس كانفردىدى مؤابواس كاتقرر باطل معجب كرسر فقهار کے نردیک اس طرح کاتقرر درست ہے کیونکہ قامنی نائب کے درسے میں ہونا سے ادر مدعی اور مدعی علیہ کے اختلاف کی مورت میں مدعی کی رائے کا اعتبار ہوگا دلینی مرعی حیں قامنی کی عدالت میں منعدمہ سے میانا بیا ہے لے مباسکتا ہے ادراگردونوں میں سے انقلامت رائے نہ ہوتوجس فامنی کی مدالت قریب ہواس يس مقدم العرائين - اوراگرفا مسلم يرابر موتو قرعه اندازي كرلى ميائي - اورعين ففہاء کی دائے برہے کرمب تک دونوں متفق الرائے منہوں کسی سے یاس مفدمات نہیں ہے ماسکتے۔

كسى خاص مقدم كى ساعت كے ليے قاضى كا تقرر

ایک مخصوص اور تعین مقدمے کی ساعت کے بیے بھی قامنی مقرد کیا با سکتا ہے ا دراس مورت بیں قامنی کسی اور مقدے کی ساعت کا مبازنہ ہیں ہو گا دراس مقدمے کا قیعلہ کرنے کے بعداس کا دائرہ انمتیار کمنی مروبلئے گا۔اود انہی فریقین کے مابین کسی در مرب مقدمے کی سماعت کے لیے نہا تقرر لازمی ہوگا۔

کسی تعین و نت اورمدت کے بیے کمی قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِسْلاً برکہ شنبہ کے دن کا قامنی مقرد کردیا مبلے تو یہ قامنی غرد بشمس کسے قدا شنبہ کے دن کا قامنی مقرد کردیا مبلے تو یہ قامنی مقرد کریا گیا تو قامنی مقرد کریا گیا تو قامنی شخر برکہا ہے تا میں مقرد کریا گیا تھا ہے۔

اگرتقرر کرنے والے نے بیرکہا کہ ترخص شغبہ کے دن مقدمات سے فيصل كرية كا ده ميرا نائب موكا توحيز كمرشخص مبول ب اس ي يتقرر إطل ہے۔نیزاس میں غیر مجنم بدکے قامنی بن مانے کامبی اندیث ہے۔اور اگر بیکب كر جومجنبدت نبرسے دن فعيل كرسے وه مبرانائب سے تومم ول مونے كى بناء پر برتقر رمم مجرح نهين بو كا-اوربيمي بو كاكرمبتبدكا انتخاب امام كيسوا فريقين كي رائے یمنحصر موبائے گا۔ اوراگر بیکھاکہ جوشا فعی مدرس یا صنعی منی شنبہ سے روز فیصلہ کرے کا وہ میرا نائب ہو گاتو بھی باطل سے ادر اگرکئی لوگوں کا نا کے كركباكه أكرنلان يا فلان سننبركونسيسل كري تووه سراخليفه ي توكيني نقررديست نہیں ہوگا کیونکراس میں می عام تعین موجود ہے لیکن اگریہ کھا کہ شنبری قضاء فلاں اور فلاں میں تحصر کرتا ہوں توان میں سے جوشرد سے کر دے گا و وسفر دیموسائے كا ور دوسرے كاشخفاق مم بومائے كاكيونكراكي بى غص كاتقريقعدودے۔ جمع مين زياده تعالد توخير درست ب البتركم تعداد مي مجاز ادر عدم محاز دونول توال ہیں، بہیاکہ و د قامنیوں کے تقریکے بارے میں اختلاف نفتہا، مذکور مہومیکاہے۔ عبدة تصاري ثوابش

غیر عبتهد کا تصنبائے عبدرے کی خواسش کرنا نامائزے اوراس طلب کی بناد پر وہ غیر سعت برہی ہوگیا ہے البنداگر مجتبد عبد کا قضائی خواسش کرسے تواس کی تین موزیس ہیں۔ تین موزیس ہیں۔

ا۔ منعسب تصادیر ایک ظالم اور ماہل خص فائر سے اسے ملیحدہ کرنے کے لیے قضاوکا مطالبہ ورست ہے اس لیے کہ کیٹنگر (بمائی) کوئتم کرنے سے لیے سے ۔۔

م-منصب قعنا گرا کی المی خص موجد دہے اور صرف ڈاتی مفاد باقیمنی کی بنا ہ پر کوئی اس کومعزول کرانے ہے ہیے اپنے آپ کو پیش کریے تو میمنوع سے ادیواس طرح طالب کاکر دار تودم مجروح اور نا قابلِ اعتما د ہوجائے گا۔

حبب که دیگرنقهاء سے نزدیک دنیا دی عزن کی طلب و نوامش کمرد پہیں سے اس سیے کرحضرت پوسٹ نے نیا و مصرسے حکومت وخلافت کی نحوا ہش کی کھی اور فرما با تھا۔

رِاجُعَلُنِیُ عَلَیْ خَوَایُنِ الْاَثْمَ مِن إِنِیُ حَمْدُظُ عَلِیْمُ ولِیسف،ه» مع ملک سے خزاسنے میرے میروکیجئے "بی معاظلت کرسنے والاہی موں ادرعلم کھی دکھننا ہوں "

معنریت بیست میمومت کی مذصرت نوامش کی بلکه اس استحقاق کی ویر مین بنائی کرمی مفیظ ادر علیم بهول - عبدالریش بن زیرسنے اس آبت، کی تفسیری فرمایا که مطلعب بیست کرمچرم مجھے میرو کرو گے اس کی حفا ظعت کروں گا نیز طریقیہ مکمرانی سے میمی آست نا بهول - ادراسمی بن سغیان فرماتے میں کرمغینط سے مراد مساب دادوں اور علیم سے مراوز بانوں کی وا تغییت ہے ۔

اس آبت کی رفتنی میں بیرسند میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظالم حکم إن کی حکومت میں کوئی عہد بعض فقہا دیے کہا ہے کہ اگر حق پر علی موسکے

توبها کرتے، اور معنرت یوسعت نے اسی بیے قبول فرمایا تھا ناکہ لینے عدل سے اس وقت کے ظلم کی مکا نات کریں۔ اور بین فغہار کہتے ہیں کہ بینا ماکر سے اس وقت کے ظلم کی اما نت ہوتی ہے اور اس کے اسکام کی بیروی کا مطلب نیسلیم کرناہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔

حسرت پیسمن سے جیمز بزر مصری مکومت میں عہدہ تبول کیا تواس کی دو د جوہات تھیں، ایک توبیر کہ عزیز مصر کو خون موسی می کی طرح ظالم نہیں تھا اور د د سری پر کہ حضرت پوسمن عاکم نہیں سنے بکل فسرالیات سنے۔

قضائي فشعلق دنكراحكم

عہدے ادرمنعسب کے صول کے لیے کوئی ردیبہ باکوئی شئے تمریح کرنا بالکل نامائز ہے اس کے کہ بر رشومت سے جونٹر گا حرام ہے و بینے والا اور لینے دالا دونوں ایک حرام تعل سے مرکم ب موستے ہیں اور ان کا کردا دمجروت ہو مباتا ہے ۔ سینا مجرمضرت انس سے دوایت ہے کہ

ور رسول التار كى التركم التركم من والشي بترشي اور والسن مر السن مرد والسن مرد والسن مرد والسن مرد والسن من مرد العدن فرما في الله

رُاشِی: دِشُوت دینے والا مِرْنِشِی : دِشُوت بِینے والا (وردائش : دونوں کے درمیان معاملہ کرانے والا۔

فامنی کا فریقِ مقدمہ با اپنے علے سے بدیدلینا مائز نہیں ہے کیونکہ علے کا فردی خاص کا فردی مائی کا فردی خاص کے انگر میں خرض سے لیے دین ہے ۔ سپنا کچری کریم ملی انگر ملی کا مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

" امراه کے تحفے گردن کے طوق ہیں "

اگرفامنی ہریزنبول کرنے سے بعد فوڈ (اس کی مسکا فان کرمے تو مالک ہو بیائے گا اور اگر نوڈ امسکا فان نرکرسے اور دینے والے کو واپس بناہجی شوار ہو تو یہ بریربیت المال میں داخل کردیا بائے کیونکر بہت المال اس مال کا قامنی سے

ریادہ تحق ہے۔

دسی سے بربائز مہیں سے کہ وہ بلاوہ مقدمات کو طول دے اور انہیں لٹکاسے رکھے نیز قاضی کے لیے آرام کے اوقات سے علاوہ لینے روازہ پرماجب متعبین کرنا درست نہیں ہے۔

امام کے انتقال سے قاصی معزدل نہوں گے۔ اگرسی شہر سے لوگ اگا کی موجودگی کے باوج دخود ہی کسی کو قاصی مغرد کولیں توبیت قرر باطل ہے ادر اگرا ما کو جو نہ ہوت تو تقریب ہوت تا میں مغرد کو در اگرا ما کو جو نہ ہوت تا اور اگرا سے بعد کوئی نیا اماک مقرد ہوجا ہے توامام کی اکندہ امبا ذمت سے بغیراس کی تعنیا باتی نہیں دہے گا لبت معرد ہوجا ہے توامام کی اکندہ امبا ذمت سے بغیراس کی تعنیا باتی نہیں دہے گا لبت میں فیصلے برقراد دہیں گے۔

باب\_\_

## فيماري

آلیں پی ٹلم اور تعدی کرنے والے افراد کو عدالت میں پیش کرکے نصاف کرایا مبائے اگرانکار کریں تو امہیں ڈرایا دم کا یا بائے۔ اس منصب کا مال مضبوط نوت فیصلہ کا مال بازعب با ہمت ، اور بیطمع آدمی مونا بیا ہیں۔ اسے بولیس کے دیر ہے اور قاضیوں بیسے وقادی منرورت ہے لہٰذا ان سکام کی صفات میں ماکم میں موجود ہوں تاکہ وہ ہر طرح اپنے اس کام کو نافذ کرسنے پرقا در ہو۔

المرخلافت ی جانب سے اس سے اس سے بگا سابل عام اختبادات دکھتا ہے۔
سٹلا وزیر باا میر ہے توسنتنل تقردی ضرورت نہیں ہے عکر وہ خود ہی قومباری مقد ما
کے تصفیح کا عباز ہوگا اور اگراس سے باس عام اختبادات نہیں ہی توسنتنل تقردی منرورت ہے بہر طبیعاس می وہ شرائط موجود ہوں جو پہلے ذکر کی جا بکی ہی اس لحاظ منرورت ہے بہر طبیعاس می وہ شرائط موجود ہوں جو پہلے ذکر کی جا بکی ہی اس لحاظ سے اس منصب سے لیے اس منص کا تقرر درست ہوگا جس کو ولی عہد، وزیر فویف اور امیرطلاقہ بنانا درست ہوا وراس کو تمام فومباری مقدمات سے انتہادات دیے مائیں۔

اوراگرانتیارات مرون ان مفدمات کس می رود بون کا قامنی فیصله نه کرسکیس نواد پرندکور نرائط کا نتمام موجود مونا منروری نهیس سب دالبندید لازی ب کرسکیس نواد پرندکور نرائط کا نتمام موجود می نامند سب ما نفی سب کرشیخص کیمی مقلب بین ملامیت گرکی طامست سب خالفت ، موس و ممیع سب مغلوب اور داشی نه موجود

رسول النّم بی انتر علیه و کم نے ایک مرتبرایک فوجدادی مقدمے کافیعلفر ایا تھا۔
د نریم بین العوام اور ایک انصاری بین زبین کو پانی دینے کے بائے میں جبگر ابر کی ایر دنوں آپ کی فدر سن بین ما منر بوئے آپ نے فیصلہ

دیاکہ زمیر بہلے تم اپنی زمین سیراب کرد (کھر یانی حجود دو) انسساندی سنے کہا، یا دسول اللہ زمیر آپ کے میری نا دہیں۔ آپ کو بیمن کر ناگواری ہوئی اور فرایا، اے زمیر تم یانی آنے دو سیان کے کھنوں تک برو میاست ہے۔

آپ نے اِنجرِع عَلیٰ بُطُنبہ اس انسادی کی جسادت کی بناء پربطور آگید نُولیا،
اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے پانی کو شخنے تک مبادی رکھنے کا کیوں حکم فرا با تواس کی
دد دیرہ ہیں ، کہ یا تواپ نے فریقین کے حق کوبطور حکم میان فرا یا اُرٹر د توزیخ کے
لیے ایسا حکم دیا۔

تحكمه فومداري كے قیام كى صرورت

منلفائے داشدین کے دُوریس فوجداری معاطان (ممکم منظالم) کا جوالمحکار کم کرنے کی اس بے منرورت بہیں چیش آئی کہ لوگ وین کے پابندا ورانسان کے منورس نے اگر بھی ان کہ لوگ وین کے پابندا ورانسان کے منورس نے اگر بھی کوئی معمولی حجار ابو اتو قامنی نے اس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُور میں منرود من بیا ہوتی کھی کہت کا تعین کر دیا جاس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُور میں منرود من بیا ہوتی کے تعین ہوجا نے سے بعد لوگ بخوشی اس کوسلیم کر لینے کتے اور می کے منعین ہوجا نے سے بعد لوگ بخوشی اس کوسلیم کر لینے کتے اور اس سے مطابق می کر ہے ہے ۔

تعنرت علی شکے آخری دور مکومت بیں لوگوں میں اختلافات کی بیجے زیادہ وہ یع میں ہوگئی ادر سے انصافیاں ہونے مگییں اور ظلم کا ارتکاب کیا مبائے دیگا تواقع م سے متنازمات کی مفیق اور ان سے فیصلے کی منرورت مسوس ہوئی اور آئی نے خود ہی ان مقدمات کی مفیق اور ان سے فیصلے کی منرورت مسوس ہوئی اور آئی نے موایا کہ ان مقدمات کا فیصلہ کرنا شروع کیا ۔ جہنا نچر آئی نے منرریہ کے بارسے میں فرمایا کہ اس کی قیمت نوہوگی۔ اور قارم نے مرابا کی دوعور میں واقع میں آئی نے منازم ان کا میں مطابق ان کا مجانہ ہوئی ۔ اور ایک بیجے کی دوعور میں حوایہ بی تو ایس نے منازم کیا ۔ اور ایک بیجے کی دوعور میں موسے ارم کو بین تو آئی نے منازع ان کا میں فیصلہ کہا۔

بعد بعد المناف إلى المان عن المدريا ده نبديلي آگئ اور فلم ناانصافي اور مبديا

اددلوٹ کے دانعات کمٹرنت ہونے ملکے ادر السے لوگوں پروعظ ذہبےست کا انرسی ما تاریا ۔ اس میے صرورت مجسوس ہوئی کسلط نت کی توت سے تصناع کے فیصلوں کونا فذکریا سلے اوراس طرح توگوں کومظالم سے بازر کھا ماسے رعینا نجر عبدالم لکب بن مردان نے استمسم نے وا نعات کی تنتیش کے لیے ایک دن مقردکها ا دراس م کے متعدات کے نیسے اپنے قاسی ابوادری اوری کے مہرد کیے خلیفرک واقدات کے اسباب سبانے کی بناریر ابو ا دائیں سے نسستے فور انا فد موساتے کیوائم ورحقيقت نامني كاسرحت نيه لمرم وتاكفا اوراس كانفا ذخليفه كحظم سيعزنا كفا اس کے بعد خود حکام اور رؤسار مین مشعبار موسکے اورکسی ملا تنوباور ہار عیب فرماً ل دوا کے بغیر دادرسی دشوار مرکئی ۔ اس پیمسٹریٹ عمر بن عبدالعزیز بہلے تخفق ہی جنبون في مظالم كے وافعات مع خود بى فيصلے بيد اور خود بى حقدار كواس كاحتى دلوا دیا۔ بنواسبری ناانصا نبوں کی نلانی کی اور ان کے ساتھ اس قدر منتی کی کہ آ ہے کو يتنبيركردى كئى كراكراب اسى شديت مے سائقد لوگوں كى عنى تلفيوں كا زالم كريتے رہے تو یہ لوگ آپ کی میان لینے سے درینے نہیں کریں گے۔ اس پر آپ نے فرایا كماكريس قيامت سے دن كے سواكسى ادرون سے باكسى ادر انجام سے دن تریس سری تجوں تواجیما ہے۔

بعداذاں خلفائے عباسبہ می ادرسی کرنے دہے اور مہدی ، ہاردن رشید، مامون اور مہندی دادرسی کے لیے دربارلگا پاکرتے تھے۔

شابان فادس کے پہاں مظالم کی وادرسی کومبہت اہمیت دی ماتی اور اس کو کمکی توانین اور آئین انعدا من کا ایک حصر تصورکیا ماتا۔ ظلم کی تلاقی کا ایک واقعہ

 کرناصروری قرار پایا، چنانخیر زمیرین بکار نے بیان کیاہے کہ بنوز میرکا ایک نخص کین سے عمرہ کرنے اور اپنانجارتی مال فروخت کرنے مگر آیا۔ بنی ملیم کے ایک شخص سے عمرہ کو رہے اور اپنانجارتی مال فروخت کرنے مال وائیں کیا۔ ایک شخص نے اس کا مال خریدلیا، گرنداس کی تیمت، ا داکی ا ورند مال وائیں کیا۔ اور لوٹا نے سے مما ون اذکا دکر دیا، اس پرکہنی نے ایک شیلے پر کھٹر سے بہو کر براشعار پڑھے۔

یال قصی لمظلوم دجناعت ، ببعلی سکة نائی المعاد والمند و اشعث محرول و تعنی حرمته ، بین المقام و بین الحجر والحجر اک ترمین بنی سهم بن متهم ، او فراهب فی مثلال مال معتم (توجیم اس فیلی کی الما دکرو ، میں کا مال کمیں ہے وہ گھراور رشتہ ادو سے بہت دور ہے ، مقام ابرا سیم اور حجراسود اور سم کے درمیان بغیرا موام کھو لے براگندہ مال کھڑا ہے ۔ کمیا بنی سہم میں کوئی شخص اپنی ذھے داری سے سبکدوش ہوگا ، یا عمر کرنے والی عمل کا مال بوں بی منائع ہوجا سنے گا ا

ایک اور وا نعراس طرح بیان کیامیانا سے کہ تنیس بن شیم کمی سنے اپنا مال ابی بن خلفت کے ہاتھ فروخت کیا وہ مال دبا بیٹھا اور قعمیت نینے سے انکا دکر ہیا، اس نے ایک سے مددمیا ہی اس نے انکار کیا تواس نے بیٹر برٹر ہا۔ اس نے ایک قصی کیعت ھالان ان الحقیم ، وحدہ تا البیت اسلان الگالی الله میت الحدید الله میت الله میت الحدید الله میت الحدید الله میت الحدید الله میت الحدید الله میت الله میت

اظلم لايهنع منى من ظلمر

(نوجه) ائے اکاقصی حرم اور بہت محترم اور شرافت کے سلیفوں میں ہے ؟! بات ہے کہ مجہ پرنظم ہؤا اورکسی نے فالم کوظلم سے نہیں روکا "

اس پرمیاس بن مرداس می نے سراشد ارکیے۔

ان كان جارك لم تنفعك ذمته بد و قرن شوب بكاس الدارانفاساً فات البيوت وكن سي هلها مله الدلالي تأديبهم فحد شاولا سأسا ومن يكن بغناء البيت معتمعاً بد بلق ابن حوث بلق المرء عباساً

قوی قوینی باخلاق مصدلت به بالمجده والخور ماعاشا و ماساسا ساق الحب یع و هلاا ناشوفلی به والمجد یود شاخ اساواسدا ساق الحب یعیم و هلاا ناشوفلی به والمجد یود شاخ اساواسدا ساق ( توجی به اگر بروسی کے معابر سے سے تھے کوئی نائدہ نہیں ہو اور تیجے فرلت برداشت کرنی پڑی تو اب ان گر والوں کو دیکیم بن کی معاشرت میں بدکامی اور خود نہیں ہے، اب جو بہت الشرکے جوادمیں آکر مہارا با ہے گا اسے ابن حرب اور عباس سبیام و ملے گا، میری قوم قریش میں سارے خمسائل ممیدہ موجود ہیں، اور میری قوم شرافت اور استباط کے سائد سرداری کرتی رہے گا۔ یہ توم ساجیوں کو یا نی پاتی اور عزت کی صال ہے بشرافت کا مراح کسی کو یا نجوان معتبر من ہے ورکسی کو چشا معتبر منی سے یہ میری افت الفضول کا و اقتصر معلون الفضول کا و اقتصر

اس عهد کوملف الفنول کہا بیا تا ہے اور ایک مرتبر زمول انترسلی التہ علیہ کہا بیا تا ہے اور ایک مرتبر زمول انترسلی التہ علیہ کلم سنے اس واقعے کو باد کرتے ہوئے فرمایا کہ "معلف الفضول سے موقعے پہمیں حبدالتہ بن مبدعان کے کان میں موجود ومقا اگر مجھے اس سے موالے سے میکا دا جائے توجوا ب ودنگا اور اس سے بریکس مرخ اورٹ بھی قبول نرکروں گا" درنگا اور اس سے بریکس مرخ اورٹ بھی قبول نرکروں گا" کسی قریشی نے اس ملعف کے متعلق کہا تھا۔ کسی قریشی نے اس ملعف کے متعلق کہا تھا۔ تیم بن من قان من الت وہا شکا ، وزھر آل الحبیل نی دادا بن جد عات متحالفین علی الذی ما عزوت ، وس قاء نی فنن من حین عکمتان متحالفین علی الذی ما عزوت ، وس قاء نی فنن من حین عکمتان

(توجه)" ابن مبدمان محمكان مي تيم بن مرة بالشم اورزسرة الخير في محمع موكر ميعهدكم

کر وہ ہمیشر خلعم و زیادتی کو دور کرتے رہیں گے <u>"</u>

برح پُدکه به معاہرہ زمانهٔ سا ملیت کا ہے گردسول انڈسلی التُدعلیہ دیم کی تاکید اور نائیدسے اس واقعے کوہمی (یکفعل نعومی اور امرشرعی کی حیثسیت سا صل برگئی

فوجداري مقدمات كي اقسام

مین میں کے ایک دن مقد مان کی ساعت میں داد خواہ ما منریو اکریں ناکہ باتی دہ اس کے ایک دن مقرد کر سے حس میں داد خواہ ما منریو اکریں ناکہ باتی دئوں میں دہ اور کی مستقل فوجدادی دنوں میں دہ اینے دیگر فرائفن منصبی انجام دسے سکے ادراگر مستقل فوجدادی معاملات کے بیے مقرد کی ایم تو دن مقرد کر دن میں ہے بلکہ وہ دو ذاند البنی مقد بات کی سماعت کر سے گا، اور اسے بیا ہیے کہ وہ اپنے دوائے دو ایسے بہرے قائم نرکر سے میں سے وگوں کو اس تک دسائی میں دشواری ہوا در برای دوست اور احباب سے ملاقات میں مصرد دن رہے۔

ساکم فوجدادی کی عدالت بی پانچ شم سے لوگوں کا ہونا صروری ہے وران کے بغیر عدالت مکمل نرم وگی۔ ایک پولیس مج مجم کوحا صرعدالت کرے اور جری اور گستاخ شخص کو قابو میں رکھے۔ دو ہورے فاصنی ہوا بینے فیصلے سے شک کا تعین کے اور فریقین منعدمہ کے واقعات معلوم کرے بیسیرے فقہا ہم جو شکل ادر شقبہ مسائل کا اور فریقین می جو فریقین کے بیانات اور فیصلے تحریر کریں۔ بانچویں گواہ مور اجب منعوق اور فیصل شدہ اسکام میں شاہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ہوا ہوئیں ہے۔ افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ساہر نہیں یہ ب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں بانے میں تب یہ بانچوں تسم کے افراد میں میں میں ہوگا کی بان کی کار دوائی کا آغاز کیا جائے۔

اس فومداری مدالت سے دی تم محدمقد مات متعلق ہوتے ہیں۔ حکم کی ناانصافیاں

ا۔ عام لوگوں پر حکام کی زیا ذہوں اور ناانصا فیول کی شکایات، - فوجداری عدالت کے مناکم کو سیاسیدے کہ وہ ان معاملات کی بوری طرح تنیس اور مناسک کے مناکم کو سیاسیدے کہ وہ ان معاملات کی بوری طرح تنیس اور مناسک

انصاف پردر اور لائق افسرد لکوتر فی دسے اور ظالم اور نا انصاف لوگول کوللم زارتی سے بازر کھے سے ناکچر صفرت عمر بن عبدالعزیزت نے اپنے خطبۂ خلافت بیں ارشاد فرز مقاکہ

" بین بهبی پرمبزگاری اور الشرسے ڈرتے رہنے کی سیمت کوا بوں بکی کہ الشہری نئر کے بیہاں صرف پرمبزگاری بی متبول ہے اور ڈرنے والے بی پررخم کی بابائے گا ، مجھے معلوم ہے کہ کمرانوں نے بہت ظلم ورناانعدا فیاں کی ہیں ۔ مدید ہے کہ لوگوں کو لمپنے مقوق کی قیمت اواکر نی پڑی اور فدید دے کر لینے آپ کوظلم ہے ہم بانا پڑائیم بخدا اگر میرے سامنے حجوثری ہوئی سنت کو زندہ کرنے اور باطل کومٹا دینے کامشن نہونا تو مجھے توزندہ دہے کہ بی کوئی آرز و نہیں کومٹا دینے کامشن نہونا تو مجھے توزندہ درست ہوجائے گ۔ بی یم اپنی آخرت درست کر لوئنہاری دنیا بھی ورست ہوجائے گ۔ بلاسند ہم آ دمی کی زندگی موت سے ہمناد ہونے والی ہے اور موت بالکی اٹن ہے گ

ہمن ں ہے <u>ہے</u> محاصل کی وصوبی میں ناانصافی

۲- محاصل وصول کرنے والوں کی محاصل کی نامائن طور پرزیا وہ وسولی ۔
فوہداری ماکم محاصل سے تعلق مبنی برانصاب توانین کامطالعہ کرسے اور ان کے مطابق محاصل وصول کرسنے والوں کو محاصل لیننے کی برایا سن ساری کرسے اور ہج محاصل ذیادہ وسول ہوکر بریت المال ہی جمع ہوگئے ہوں وہ حفدار لوگوں کو دلوائے اوراگر محصلین نے ووری رکھ لیا ہے توان سے والیس کرائے ۔

ایک مرتبرکا ذکرے کہ خلیغہ مہدی نے مقدمات کے نبید وربد سکایا توان کے سلمنے کئروں (محصول کی ا دائیگیوں بیں کمی، کے واقعات بیان کیے گئے ا در بنایا گیا کہ صغریت عمر شنے آبل سوا وا ورشرق اور سفر ب سے باشندوں برجاندی اور سونے کی موردت بیں خراج مقرد کہ باتھا۔ درہم ووینا کا وزن قیصر اور کسری کے اوزان کے برابر کفاا در لوگ انہی سکوں سے ٹراج اداکیا کرستے تھے اور سکوں کے دن کی کی بیشی کا خبال تہیں کیا میا تا تھا۔ گربع میں لوگوں نے یہ کیا کہ طبر پہیس کا وزن میا دائن کھا وہ درویتے یہ ب زیادع اق کا وزن مشغال تھا وہ نروستے یہ ب زیادع اق کا گور کر بن کرا یا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وَافی اداکری اور سجو کھیلی ادائیگو میں کور کر بن کرا یا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ و افی اداکری اور سجو کھیلی ادائیگو میں کور کر بن کرا یا تواس نے ان کھی ادائیگو میں کے ممال نے ان محاصل میں کسرین کرہ گئی ہیں وہ بھی اداکری بے نامخی نروامید کے عمال نے ان محاصل وصولی میں ختی برنی شروع کردی۔

حبب عبدالملک بن مرمان تخت نشیں برواتواس نے سکوں سے وزنوں کا معائنہ كرك وريم كاوزن ساره يائخ مثقال كرديا اوردينا دكاوزن برقرار ركمااور حجاج نے لوگوں سے از سرنومحاصل میں کمی کو بور اکرنے کا مطالبہ نشردے کر دیا ۔ گرمضرمت عمر بن عبد العزيز آئے توالہوں نے اس معلا لیے کوسا قط کرد یا ، اور آب کے بعد کے والے خلفار کیے لینے تھے۔ میہاں نک کمنعدد کے عہدیں جب سواد کے علاقے برباد ہو گئے تواس نے گندم ادر تجو کی پیدا دار برمیاندی کی مورت میں خراج لبنا موتوت کردیا اورانهی اجناس کی مورت میں محاصل کی دصوبی کا آغاز کر دیا اورنیز کھمجور ا در درختوں کا خراج بمی مباری رکھا، اور میخراج اسی طرح کسردں کے ساتھ اب بھی · مبادی ہے۔ مہدی سنے بیرسب، سن کرکہا کہ خوالی بیناہ ، بچومصول میہلے ہی طلماً وصول کیا ماتا رہا ہو نئی اس کوکیسے میاری رکھ سکتا ہوں ، فوڑا اس کو بند کر دو، اس پر حسن بن مخلدنے کہا کہ اگراس کی وصولیا ہی بندگی گئی توسکومسند، کوبارہ لاکھ ورہم الانہ كا نعضان موكا - مهدى في كما من كوفائم كرنا (ورلوگون كوظلم سيريانا مدافرن سے خواہ خزانے میں کمی کیوں نربر واشت کر نی پڑے۔

دفتری محردوں کی ناانصافیاں

سے ونتروں کے محرروں کی ثاانعما فیاں ۔۔۔ فی الواقع تو بہ لوگ مسلما نوں کی مبائداد سے امین موستے ہیں، لیکن اگر لیس کا میں ناانعما فی کریٹ فیملکے فومداری اس کی اصلاح کرلے ادرکسی کے حق میں کوئی کی بیشی ند ہوئے دسے اور مجزر بادتی کرے اس کو مناسب منزاد ہے۔
بیان کیا گیا ہے کہ ملیفہ منصور کو بیا اطلاع ملی کہ محرروں نے ترمبٹروں ہیں کچھ
ردو بدل کر دیا ہے ، اس نے ان کو طلب کر کے منزا دلوائی - ایک نوجوان کر حب
ماراگیا تواس نے بیرا شعار پڑھے۔

اطال الله عمرك فى مسلاح ، وعن يا اسيرالمؤمنينا بعنوك نستجيرفان تجرنا ، فانك عصمة للعالمينا وغن الكاتبون وقد أسآنا ، فهبنالله وامرالكاتبينا (توجم) المائين والترتبالي عرب او ذيكي كي سائد آپ كاعمرو الفرطئة بيم آپ

ی پناہ پاہنے ہیں کہ اگر آپ بناہ دیں مے توحقیقت یہ ہے کہ آپ جہاں پناہ ہیں۔ بلاشبر سم خطا کار محرد میں تو آپ ہمیں کرا گا کا تبین سے سوالے کر دیجیے ؟

منصور نے انہیں حیوار دیا (درنوجوان کے بارسے بیں بیمعلوم ہونے پرکہ دہ امانت دار (درشرلفیٹ ہے اس پراسسان وکرام بمی کیا۔ تنخواہ کی تفسیم میں نا انصافی

کہ ۔ تنخواہ کی تشیم کرنے والے دفتری زیادتیاں ۔ مشلاً برکہ برلوگ خواہیں کم دیں، دیرسے دیں اورستاکر اور برلیان کرکے دیں ، حاکم فومبلاری کوجاہیے کہ وہ تنخواہوں کے رجمٹروں کا معائنہ کرسے اور جن لوگوں کو تنخواہیں نہ لی ہوں یا کم بی ہوں ان سے حسابات ہودے کرائے۔

مامون الرشير كے عہد خلافت بيں فوج كے ابك السرنے است تحريركياكم سبابى باہم لڑتے بيں اور إد مرا د مراوث مادكرت بيت في تعريب مامون نے اس كے سبابى مامون نے اس كے سبواب بيں مكم عاكد اگر تم انصاف كرنے اور تنخوا بيں پورى د بنے تو يرسيابى نربابهم لرئے ادر مذلوث ماركرت ۔ مامون نے اس افسركوم عزدل كر كے سيابميوں كى شخوا بيں با قاعدہ مبادى كرا ديں ۔

مغصوبه مال کی واپسی

۵ ۔ مغصوبہ مال کی دوسمیں ہیں۔ ۱۔ دہ مال جن کوظا کم بادشا ہموں نے اپنی رخبت اورلوگوں پر زیا دئی کر ہے جہین لیا ہو، اگر ساکم کوشود البیے اموال کا صال معلوم ہوتوان کی واپسی کا حکم دیر سے اور اگر معلوم نر ہوتو مستنعبث کے دعویٰ دائر کرنے پراسے دلائے ۔ استغانہ کے بعد مرکاری رمبٹروں کی پڑل کا فی ہے اگران کی رُد سے ستغیب کا سن نکلتا ہوتو بتینہ (شہوت) ہے بغیر اسے دلواسکٹنا ہے۔

محضرت عمربن عبال لعزيز تما ذمے ليے گھرسے با ہزلشرلیب لائے ايک شخص نے یجمین سے آیاتھا اسٹنا ترکیا اور بیشعر پڑھا۔

تلاعدن حيوان مظلوماً بأبكم ، فقدا تأك بعيدالدارمظلوم

(ترجم) آپ پرسٹیان مظلوم کو اپنے در دانے پر السنے بی لیجئے ایک دورسے آبا بخ امغلوم موجود ہے "

آپ نے پوچھاتے پرکیا زیا دئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا۔ ولیدبن عبدالملک نے مہری زین دبا لی تنی ، آپ نے مراجم کو حکم دبا ، سرکاری اطاک ، کا دسپٹرلاؤ، ومبٹر کود کیما نواس میں درج مقاکہ عبدالتّہ ولیدبن عبدالملک نے فلان خص کی ذہبن البنے لیے نیخت کر بی ہے ، آپ نے فرمایا ، کراس کو کامٹ کر لکھ دو کر ذمین اصل مالک کو دابس کردی گئی ادر اسے دگن خرج ہی دیاگیا۔

۳- دو مال جن کو توت و شوکت و اسے رئیس، لوگوں سے عسب کرے زبردسی اس کے مالک بن سبائیس، اس مال کی واہی استفالہ وائر کرنے پرموتوت سے - واہی کی چارمورٹیں ہیں ، یا تو غاصب خودہی اعتزاف اور افرار کر سے باما کم کواس نا افسافی کا ذاتی طور برطم مہو یا برشہا دست میسر آما سے کہ فاصب نے غصب کیا ہے جا بر کہ مفصوب شنے مغصوب مند کی ملکست ہے ۔ یا بالا شبر عام شہرت ہو کہ اس شنے کا مالک مغصوب مند ہے کیونکر جب گواہ شہرت

عام کی نبیاد پرگواہی دیسکتے ہی تواس شہریت عام کی نبیاد پر ماکم فیصل مجبی کر سکتا ہے ۔ اوفا من کی نگرانی

۱- اوقا ف دقیم کے ہوتے ہیں، نام اور خامی ۔ عام اوقا ن ، کی نگرانی اور اصلاح حاکم کو خود ہی کرنی جا ہیں۔ اس میں کا مستنعیت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہلم ہونے کے دبر سمیح معدا دف میں دا تعد ، کی نشرا کط سے مطابق صرف بر کرے یہ میں کی نشرا کط سے مطابق صرف کرے یہ میں کی نشرا کا اور مفاظلت کے بیے مقرد کر ہی گا ہوں سے تو بشروں سے اس سے کی نگرانی اور مفاظلت کے بیے مقرد کر ہی گا ہوں با اس کے منعلق کوئی معاطر میا تذکر ہ معلوم ہو یا قدیم کتابوں سے حقیقت کا علم ہو۔ ان منعلق کوئی معاطر میا تذکر ہ معلوم ہو یا قدیم کتابوں سے حقیقت کا علم ہو۔ ان ان منعلق کوئی معاطر میا تذکر ہ معلوم ہو یا قدیم کتابوں سے حقیقت کا علم ہو۔ ان ان مندوں مور توں پراعتما دکھ ہو ان ان سے درگواہی منرودی نہیں ہے ۔ اس لیے کہ وقعت ، عام کا کوئی نما می مقدن مستنعیت نہیں ہوتا ، البندا اس کا سکم نما می دف نے کہ بہندین نرم ہونا چا ہیں ۔

خاص د تغن میں اگرکوئی نزاع بریام وجائے اوراس پرکوئی دعوے داد ہوتو ماکم فوجداری اس معاسلے پرخور کرسے اوراس میں عا دل شاہد دں کا ہونا ہی صردری ہے۔ شہادت سے بغیر مرکاری ومبٹروں وغیرہ براعتا دکرنا کا فی نہیں

محكمهٔ قصنا ي عانت

، ممکر تصنا (مدالت) کے ان فیصلوں کا نفا ذہبی حاکم نومبرا ری کی فرم داری ہوجن کو مدالت مریمی علیہ ہے طافتورا درصا حب شوکت ہونے کی دمبر سے نا فذنہ کرسکے ۔

محكئه إمنساب كي اعانت

الم محکمة المتساب، اگراسینے فرائع بینی لوگوں کو نا مائز افعال سے علی الاعلان ان کا ب سے درکنا راستوں میں علم وزیادتی نہ ہونے دینا ،کسی کامن منائع نہ مونے دینا وغیرہ کی انجام دہی پرسے طور پر نزکر سکے توماکم فومبداری اس کھمہ کی مردکر سے لوگوں سے صفوق التّد کے بار سے میں مو اندرہ کرسے اورا سکا اللّٰی کے مطابی علی کرنے پرمجبور کر ہے۔ حقوق اللّٰہ کی معبیل

۹-جمعہ، عیدی، جے اور جہا دہمیں طاہری عبا دات ہیں نوگوں کو کو تا ہی مدکر نے دسے دوران کی حجار شرائط پوری کرائے۔ اس بیے کہ عنوق اللہ کی تعبیل تام امور پر مفدم سے۔ عمرالتی میں معالی عمرالتی میں عمرالتی فیصلے ریمی کی عمرالتی فیصلے ریمی کی عمرالتی فیصلے ریمی کی ساتھ کی مدالتی فیصلے ریمی کی ساتھ کی مدالتی فیصلے ریمی کی سے مدالتی فیصلے ریمی کی ساتھ کی مدالتی فیصلے ریمی کی ساتھ کی مدالتی فیصلے ریمی کی مدالتی فیصلے ریمی کی ساتھ کی مدالتی فیصلے ریمی کی مدالتی فیصلے ریمی کی مدالتی فیصلے کی مدالتی فیصلے کی مدالت کی مدالت

عدالب فوجلارى اورعدالت قضاركا فرق

فُومِداری عدالمت اور عدالت قعندار (دیوانی عدالمت) میں درج ذیل وس امورین فرق سے ۔

ا- فریقین کے نزاع کوفتم کرنے، تصفیہ برجبود کرنے اور ظالموں کو درمر کا مال تھینئے سے بازر کھنے سے باندر کھنے سے بائے ما کم نوجراری کا زیادہ دبر ہے دالا اور باری ہونا صروری ہے جب کہ فاحنی عدالت سے بیے ابیدا ہونا صرودی نہیں ہے۔
۲- ما کم فوجداری سے اختیادات واجب امود سے ما خصا ناخر سائنہ ما نزا در برکھی شخل ہیں نام دونوں میں زیادہ و کیا اختیادات کا ما بل ہے۔
۲- ما کم فوجداری مزم کو ڈرا دھم کا کرادر دی قرائن سے کا کا سے کر تحقیق و تقاید کا ما سے کر تحقیق و تقاید کر میں تا ہے۔

مہر ظالم اور زیادتی کرنے والے خص کوتا دیبی منرادے سکتا ہے۔
۵ ۔ مندر میں زیادی تھیت اور نفتیش صروری ہوا ور میر توقع ہوکہ غور و لکر سے مالات اور اسباب اپنی اصلیت کے ساتھ ظاہر ہومیا ئیں گے توما کم فومباری میں باخیر کرسکت اسے یوب کہ دو سرے مکام فرینی مقدم کے توما کہ فیصلہ کا طالب ہونے کی صورت میں تاخیر کے مجاز تہیں ہیں۔

۱- ساکم فومیداری (ناظرمظالم) مناسب سمجھے توفریقین کومصالیت پر فینبود کرسکتا ہے تاکہ وہ آپس میں رصنا مندی کے سائق سمجھونہ کرلیں، گرقامنی وونوں فریق کی رمنا مندی کے بغیر الیا نہیں کرسکتا۔

ے۔ آگر فریقیں انساف کو قبول کرسنے اور مقوق کے اعتزان اور ا ترادیر آمادہ نہوں ، تو ما کم فومداری انہیں پولیس کی مواست میں دسے سکتا ہے اور اگر مقدمہ کی نوعیت منمانت کے قابل ہو توضمانت پر دیا کرسکتا ہے تاکہ فراینین کا کی دوش ترک کرے انصافت کو قبول کریں ۔

۔ ہ۔ ساکم فوہداری ان لوگوں کی بھی شہادت میں سکتا ہے سجوعدالت قضا کی نظرمیں گواہی وینے کے اہل نہ ہوں باجن کی حالت کا علم نرجو۔

9- شاہروں سے بیان مشکوک اور شنت بمعلوم ہوں تو ماکم فوجراری ان سے ملعت ہے سکت نے سکے دینے گواہوں کی تعداد بڑھا سکتا ہے گرووں مرسے وکام ایسانہیں کرسکتے۔

۔۔۔ ماکم نومبراری فریقین کے نزاع کی اس تفیقت معلیم کرنے ہے ہے۔ ابتدائشا ہدوں کے بیانات سن سکتا ہے یہب کہ قامنی مرعی سے گواہ طلب کرتاہے اوراس کے کہنے پرگواہوں کے بیانات سنتاہے۔

بهرمال ما کم فومبرادی اور ما کم قصنادی فرق کی بر دس وجوه بین اور باتی امود میں بر دونوں مسادی ہیں - آئندہ حبب فصیل آئے گی توان دونوں کے اختیار اور طریق کا کا فرق اور این ہوجائے گا -

دعويا كى مختلف صورتين

دعویٰ دائرکرنے کی بین سالنیں ہوسکتی ہیں، اور دہ برکہ یا تو دعویٰ کی تائیدکرنے دالے امود موجود ہوں یا دونوں۔ اگرتا ئید دالے امود موجود ہوں یا دونوں۔ اگرتا ئید کرنے دالے امود موجود ہوں یا دونوں۔ اگرتا ئید کرنے الے امود موجود ہیں توان کی چوسالیس ہوتی ہیں جن سے دعوٰی کی نفوست تدریکی طور برخن لعن ہوتی ہے۔

پہلی مورت برہے کہ دعوی کے ساتھ ایسی دستا دیز موجود ہوجس بھی موجود گواہو کی شہادت تربت ہو، اس سے کہ دعوی بیں صاکم فوجداری کو دوامر کا انعتبار ہے کہ یا تو گواہوں کو طلب کر کے ان کی گواہوں کو طلب کر کے ان کی گواہوں کے انہا کہ کو صالات و قرائن کے بیش نظر نا قابل سیلیم قرار دید ہے ۔ اور آگر گواہ صاصر بوسائیں توسائیم فوجداری (نا ظر منظ کا کم منط کم منط کا کم منط کی معالات کے مدنظ راگر دونوں مالی مرتبہ بول تو خود فیصلہ کر سے ہتو مططبقے کے بول تو قاص کے مرتبر کروے اور ادنی طبیعے کے بول تو قاص کے مرتبر کروے دونوں مالی مرتبہ بول تو نیجے کی عوالت کے موالے کروے ۔

دوا بیت ہے کہ ملیفہ مامون البرشید اتواد کے دوزمظا لم کے تصنیبے کے بیے درباد لگاستے ایک روزاسی طرح کے ایک درباد سے انتھنے ملکے توایک پرسٹیان ال عودت نے آگر عرض کی ۔

یاخیرمنتست به ۱۵ الوشه و میااما ما به قداشون ابده مدا میم نشکواالیه عبیه الملك ارملة و عدا علیه فیما تقوی به اسده فابتومنها منیا با درملة و مدا علیه فیما تقوی به اسده فابتومنها منیا با درمی منعتها و لیما تفی قابالاهل والوله (توجه) کے انسا من پر درجس کے سامنے پر ایمیت دوش ہے اور سوام ہے اور تورا میم میرده دادی شکا دنیا کومنو دکرد کھا ہے تی ایک بیوه خورت نیرے در بارمی مکومت کے ایک عبده دادی شکا کے کرائی بون اس نے مجد پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ شریعی اس کو بردا شت نرکر پائے اِس بیرے شو براور بیمنے کے مرف کے در سرم میکاکل کھا اور کہا۔

من دون ما تلت عبل لصبو والجلاب و وقت القلب هذا الدون والكما من اوان صلاة الظهوف فعم في و وحضى الخصيم في اليوم الذي اعلا المجلس السبت إن يقض لجلوس في واصفى منه والا المجلس الاحلا المجلس السبت إن يقض لجلوس في و انسفك منه والا المجلس الاحلا (توجه "مظلى عورت تبرى فريا دخ مبراول في الدوت برك والم في ميراول في كرديا ، أب توجي ما كيونكر نما ذظهر كا وقت آكيا بها ود الكل دون البني فرين ثانى كو له كراك كيونكن ستنب كويا كيث نبركوتيرا في علاكودون الكالية والم الكلادون الله المحالة والم الكلادون المناها في المناها المناها كله وقت الكيالية المناها كله و المناها في المناها كله و المناها كله و المناها في المناها كله و المناها كله و المناها في المناها كله و المناها في المناها في

ینائیرده عورت میگی اور اتوار کے روزسب سے بہلے سا منر ہوئی، مامون نے پوچھا تیر اضم (معاعلیہ اکون ہے اس نے کہاکدامیرالمونین کا بیاعباس ہے۔ مامون في اسين فأمنى يميى بن اكثم يا اسبنے وزيرا حمد بن ابي خالد كومكم ديا كرعباس كو عورت کے ساتھ مٹھاکر دونوں کے بیانات لو، بیانات شردع موسئے توعورت نے زدر زورسے بولنا مشروع کیا ، ایک سیابی نے اسے دم کا یا نوما مون نے کہا اسے کیمہ نه کهویین پر مونے کی بنا پر بول رسی ہے اور عمیاس کو باطل نے گو سگا کر دیاہے۔ اور اس کی زمینوں کی وابسی کا حکم جا دی کر ویا ۔اگریپرمغندے کی کادروا ئی خود ما مون سکے ساست موئی لیکن اس نے ایسے آبید اس مقدم کا فیصلہ دوسیاسی وجوہ کی بنا پرنہیں كبا- ايك بركه مفدورين دونون احتمال تفي كربيش كمه مخالف بوياموافق جب كه باب میٹے کے نلاف و نیصلہ دسے سکتا ہے لیکن اس کے حق میں فیصلہ نہیں وسے سکنا۔ دوسرہ بیکر مدعی عورت کئی اور مامون کااس سے بات کرنا اس کی شان کے منا من تفا (درخود فرزند ملیفه کی می عظمت کی بنا دیرکوئی اس کے خلاف فیصله بهیں دے سكنا تفاءاس سليد مامون في مقدم كى كادروا في خود كريف سے بجائے لينے سامنے دوسرستخص سے کرائی - تاکہ محددت کا بیان بیری طرح سنا جاستکے اود موقعے بہری حکم

عا دل گوا بهون کی شبها دست دعوی کی تائید کی د دسری صورت بیسب که ما دل گوامهون کی شبها دت تحریریم مگرگوله

موسجو د مزیموں ، اس دعویٰ کی کارر دائی بی سیار امور کار آمد مبرس سیسے - ۱۱) م<sup>یا</sup>علیہ کو ڈرانا تاکرملدا قراد کرے اورگواہی کی منرورت سدے - ۲۷) گوا ہوں کی شفت کا ندلیند نربو توانہیں طلب کیا مبائے۔ (۳) مرحا علیہ کوزیر تراست رکھا مبائے اورعلامات وقرائن منفدمر کی تغتیش کرے ۔ (مم) اگر دعوی کا تعلق فرض وغیرہ سے ہے توکوئی منامن طلب کرے اور اگرزمن ومبائدا وسے ہے تواس کوجوبل یں بے دیاجائے۔ اور اس کی آمدنی کسی ابین سے پاس محفوظ کرادی ماسئے تاکہ جو حقدار ٹابت ہواسے دیے دی مبائے ۔اگر کا فی عرصہ گزدمائے اور گواہوں کی معامنری سے ما بیسی ہومیائے توصاکم فوجدادی اس امرکا مجازے که مدعا علیه کودهم کا کرمعلوم کرے کہ یہ شئے تنہاری ملکیت میں کیونکرآئی ۔اگریم امام ابومنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک مکیت سے دریا فت کہنے کا بہ طریقہ درست بہیں ہے گرامام مالک سے نردیک سائز سے بہم میلے تباسیکے ہیں کہ ماکم فومبدادی کا استیار واجب امور کے ملاوہ مائز امور کو کھی شنم ہے لہٰذااگرکوئی الیما ہواب دسے مس سے تنا زعد دفع ہومیائے تو تھمیک سے دنر وہ ٹٹرعی مغتفنا کے مطابق فیصلہ صا در کر دیے۔

غير متبركواه

" بیسری مورت دعوی کی تائید کی بیر ہے کہ دستا دیز کے شاہر موجود ہوں گروہ حاکم فوجود اس مورت میں گوا ہوں کو طلب کر رہے ان کی تعقیق کر ہے ہوں ، اس مورت میں گوا ہوں کو طلب کر کے ان کی تحقیق کر ہے ، جن کی تین حالتیں ہیں ۔ یا تو وہ فری مرتبہ اور بربر برگار کر موں گے ظاہر ہے کہ ان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں کے توان کی گواہی بوت کے موں کے تو تفتیش کے بعد اور شہا دت سے کہا یا متدس میں کی ایا جا ساتھ ہے یا دشہا دت سے کہا ہے یا حرار دیت میں کار آمد ہوں کے تو تفتیش کے بعد اور شہا دت سے کہا یا مربوں کے تو تفتیش کے بعد اور شہا دت سے کہا یا مربوں کے تو تفتیش کے بعد اور شہا دت سے کہا ہے ۔ شہا دت سے کہا ہے ۔

مونوالذكر دونون سم كے لوگوں كى كوائى سننے كے تين طريقے ہيں --

(۱) گوامی کن کرخود بی فیصله صا در کردے (۲) گوامی کی ساعت قامنی کے دولے کردے اور خود فیصلہ کروں کا فیصلہ اس امر پرمو تو دف ہے گواہ عادل (بارسا) ہوں (۳) گوابی کی سماعت معتبر گوا ہوں سے سیر دکر دے اس معورت میں اگر معنی نقل شہاد ست میرد کی توان کے ذمے ان گواہوں سے مالات کی نفتیش صنر ورمی نہیں ہے ، اور اگر ائہ بیں بدا بیت کی گئی کہ درست گوابی بیش کرسکیں اور اس کے مطابق مکم کا نفاذ ہو۔

دعویٰ کی تائید کی جومتی معورت یہ ہے کہ دستا ویزکے گواہ اگر بیمعتبر ہوں گر زندہ نہ ہوں اور ان کی تحریم قابل اعتماد ہوتواس وقت بین مورثیں ہیں۔ (۱) مدعا علیہ کوڈر ایا اور دھم کا یاجائے تاکہ وہ ہے ہو لے اور دی کا افراد کر لے۔ (۲) (س سے اس شنے کی طکیست کے بادے بین معلوم کیا جائے۔ (۳) مملوکہ شئے کے فریب ہے والوں اور فریقین کے پُردسیوں سے حالات معلوم کیے جائیں۔

اگرمندرم بالاصور نیس ممانعل نربوں قومقدم رایک ایسے نس کے حوالے کردے مودی و جا ہمت ہوا در فریقین اس کی بات مانتے ہوں اور دہ ان کے مالات اور مقدم کی کیفیت سے واقعت ہوتا کہ بار بارتحقیقات ہونے کی وجہ سے دو توں ہے دونوں ہے بیان کر دیں اور مصالحت پر آکا وہ ہوجائیں ، جنا نچراگر باہمی تصنیبہ کرئیں تو مھیک سے ورنہ قانون قصنا محصل بی فیصلہ سنا وسے ۔

مدعا عليه كى تحرير

پانچوی مورت تقوین دعوی کی برہے کہ رعی کے پاس رغی علیہ کی ایسی تحریم مورت بین مائم فوجلائی محریم موجد دہوجی سے اس دعوی کا شوت ملتا ہو۔ اس مورت بین مائم فوجلائی مدعا علیہ سے اس تحریم برجرح کرے اور معلق کرے کہ کہا بیراسی کی تحریم ہے اگر مدے کہ کہا بیراسی کی تحریم ہے اگر مدے کہ جو کچھ اس تحریم میں درج ہے اس کو اس کی معمد تنہا ہے ہے۔ اس کو اس کی معمد تنہا ہے ہے۔ اگر میریم تنہا دیا جا تھا۔

ادراگر تحرمری محت بین به بین کرتا تو کیمی معین فومبداری حکام نے محض تحریر کے قراد کو افرار محریر کو شروت کو افرار متصور کریا ہے اور اس تحریر کو شروت حق قرار دیا ہے۔ حق قرار دیا ہے۔

بہرمال فقہا، کی دائے یہ ہے کہ مفتی کو بیا کے اعتراف کو جب کہ مفہون کا اعتراف نرکیا گیا ہوا قرار نرقرار دیا جائے کیونکہ محکمۂ فوجداری کے لیے بھی دہ امورجائز نہیں ہوسکتے ہوئٹر گا درست نہیں ہیں اس لیے صاکم فوجداری کو مضمون تحریم کے جائے میں دیا علیہ سے پر چینا بیا ہیں اگر دہ یہ کہے کہ بی نے بیم کریاس سے قرض سلینے کے واسط الکھی تھی، مگراس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ یا یہ کھے کہ مدی کے ذھے میری ایک شئے کی قیمیت باتی تھی میں نے بیر قعراس کے مطالبے کے لیے لکھا تھا مراس نے اور انہیں کی ۔ اس صورت میں صاکم فوجداری سختی سے کا کم اصل صورت میں صالم فوجداری سختی سے کا کم اصل صورت میں صالم مورب نے تو تھیک ہے دورنر قاصی دونوں تقسم لے کر اصل معلی دے۔

اگر مرعا علیرسرے سے تحریری کامنکہ ہوتواس کا دوسری تحریروں سیاس تحریر کاموازنہ کیا جا سے اگر اور سے الراس کے خلاف فیصلہ دید ہے ۔ اگر خط ایک ہی ہوتوا سے مدعا علیہ کی تحریر قراد دسے کراس کے خلاف فیصلہ دید ہے ۔ فقہار کرام کے نزدیک محض تحریر کے موانہ نے پیشد ہم ہوگا بلکہ یہ موازنہ مدعا علیہ کواصل حقیقت کے اعتراف پر آبادہ کرنے کے لیے ہوگا اگر تحریر سے منکر ہوتواس کی نسبت اگر تحریر سے منکر ہوتواس کی نسبت شہر توی ہوگا اور اگر معترف ہموتواس کی نسبت شہر توی ہوگا اور اگر معترف ہموتواس کی نسبت شہر توی ہوگا اور اگر معترف ہوتواس کی نسبت دی جائے دول تھے کہ جائے دول سے نہروں تو مدعی کو تہدید کی جائے دول سے نہرو نے کی موردت میں قاضی میں ایک میں مالے مت کا نشرہ کے بہرد کیا جائے اور لسمات نہرو نے کی موردت میں قاضی میں ایک کونے میں لیے کونے میں دور مدی کے توری کا فقی میں ایک کونے میں دور مدی کے تو میں تا حتی تعربی سے کونے میں دیا ہے۔

حباب كاكعاثا

حیمی صورت جوتقویت دعوی کا معبب نبتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوی کے تعان ساب کا کمیانی بیان کرے تواس میں سنبہ کم موگا ہمبر حال است ساب کا کمیانی بیان کرے تواس میں سنبہ کم موگا ہمبر حال سے

غورسے دیکیا جائے اگر اس سے حیلی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا بائے۔اور اگر حیلی ہونے کا احتمال میں وقو اسے دکر دبا بائے۔اور اگر حیلی ہونے کا احتمال نہ ہوتو قا بل اعتماد سے۔اس صورت میں مرعا علیہ کوتہ مدید کی جائے اور مصالحت پر آمادہ کیا جائے اگر نہ مانے تواس سے خلاف ف فیصلہ وسے دیا جائے۔

اوراگرساب کاکھاتا دعا علیہ نے بیش کیا ہے تواس سے اس کے مقد مے کونقویت ملے گی، دعا علیہ سے معلوم کیا نوائے کہ کہا یہ اس کی تحریر ہے اگرتحر بر کا احترات کر ہے تواس سے معلوم کیا بوائے کہ کہا یہ ضمون اس کے نزد کی صحیح ہے اگر یکمی تسلیم کر لے تولازم آ کے گا کہ اس نے سفہون حساب کا افراد کر لیا ہے آگر اسے اپنی تحریر مونے کا تواعتراف ہوگراس کے علم اور اس کی صحت سے انکا ہے تو بعض فقہا، کے نزدیک اس مساب کے کھاتے پر فیصلہ سنا دینا درست ہے اگری اس ماسلہ خطوط ہے اسے اس کا مسلہ خطوط ہے ذیا وہ ست ترسی مرسلہ خطوط ہے ذیا دہ ست آرہا دہ ست ترسی ہے کہا ہے تو بار دہ ست ترسی ہے گئے ہیں۔ زیادہ ست ترسی ہے کہا ہے کہا ہے ہیں۔

رب کودگر فقها، کی دائے بر ہے کرجی صاب کی محت کا مدعا علیہ مختون مربواس پرفیعل نہیں ہونا جا ہے البت تہدید کے طور پراس کو عام خطوط سے زیادہ استوالی کیا باسکتا ہے کیو کر خلا ہرہ کردوا جا حساب کے کھا توں کا زیادہ استام کی بعانا ہے۔ بہر جال اسے مصا محت پر آبادہ کیا جائے ادر ببدازان فیعل پراجائے۔ کی بجاتا ہے ور بدرازان فیعل پراجائے۔ اگر محر مرم ما علیہ کے مشکی کی ہوتو کی بلے مدعا علیہ سے دریا فت کیا جائے آلر دہ ایکار کرے تو کی فردر ہوجا بائے اور اگر دہ ہی انکاد کرے تو دعوی کمزدر ہوجا بائے گا، اگر مث تبین عص ہوتو اس کو تہدید کی جائے اور اگر تحر براوراس کی حت کا اعتراف کرلے تو یہ مرعا علیہ سے خوا مت ایک مواہی بن بائے گی ۔ اور شا پر مدل کی مورت ہیں ایک شاہدا ور ایک می بازدو کے مزیب اور ازرو نے میاست میں ایک شاہدا ور ایک میں نہیت وض ہونا ہے۔ اور کیو کم شواہد حال کے مطابق فیصل موجا تا ہے۔ اور کیو کم شواہد حال کے مطابق فیصل موجا تا ہے۔ اور کیو کم شواہد حال کے مطابق فیصل میں نہیت وضل ہونا ہے ور سرحالت

گاتهد بدخدد دست سے تجاوز نہ کیام اسے بلکہ نام اسوال اپنی شہادتی مورسی متاز رسنے جاہئیں

دعوى كى غير مؤمد سورتنب

دعوی کو کمز در کردینے والی مالتیں طیم ہیں۔ ان مورتوں میں دعوای کی تقویت نہیں ہوتی اور مدعا علیہ کے بجائے مدعی کو دھم کا ناہمونا ہے۔

بہای مورت بہ ہے کہ دعوی کے برخلاف ایسی دستا ویز پیش کردی مبلئے بس ۔
کے گواہ عادل ومعتبر ہوں اور وہ دعویٰ کے خلاف گواہی دیں جس کی میار وجوہ ہیں۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس سے فروخست ہونے کی گواہی دیں۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس سے فروخست ہونے کی گواہی دیں۔

ما۔ گواہ یہ گواہی دے دیں کہ مرعی نے جس شئے پر دعویٰ کیا ہے پہلے ہما ہے۔

ماہنے اس کے مقدار نہ ہونے کا افراد کر میکا ہے۔

س- بیرگوامی دین که مدعی نے بر دعولی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل موقی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل موقی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

ہوتی ہے جرب کہ خود اس کا باپ بیرا قرار کر سی کا اس شنے پراس کا کوئی سن نہا ہوں ہے۔

ہم ۔ بیرگوامی و سے دین کہ میں شنے کا مدعی نے دعولی کیا ہے وہ دمی ملیداس کا مالک ہے۔

ان گواہوں کی موجود گی میں دعوٰی باطل قرار پائے گا اور ماکم فومباری مدعی کو مناسب تنبیہ وتہد بدکر کے منعدے کوخارج کر دے گا۔

اگرمری نے یہ کہاکہ فروضنگی کی جوگواہی دی گئی ہے فورہ شئے درتفیقت مجھ سے
بالجبر فروخت کوائیگئی، اس مورت ہیں بیچ نامے کو دیکھا مبائے اگراس ہیں ہے تو ہر بر مناہی کی ہے فویدا عتراض ردم و مبائے گا اور اگر بہہیں فکھا ہے تو ہدی کے دعویے کہ برشا ہے کی گئی ہے فویدا عتراض ردم و مبائے گا اور اگر بہہیں فکھا ہے تو ہدی کے دعویے کہ وعویا کے مطابق فریقین کو تہدی کے مبائے گی اور قرائن اور شواہر مال کے مطابق فریقین کو تہدی ہے گئے والوں سے کہی قیقات کی مبائے گئے ۔ اگر تحقیق میں مبدی ہے گئے ور ندم جی المرسی مبدی کے مطابق عمل کیا جائے ور ندم جی اللہ مہدی سے بیر ملعن کی جارے میں کہ بہتے بال جبر کے مطابق فیصلے کے اعلائے۔ مدعی سے بیر ملعن کینے جارے میں کہ بہتے بال جبر کے مطابق فیصلے کے ایک ایک کے مطابق فیصلے کے کے مطابق فیصل

دستاویزکے گواہوں کی غیرطامنری

دوسری مورت برکہ دعویٰ کے مقابعے بیں پیش کا گئی دستا ویز میں مندارج گواہ غیر ما صربوں۔ اس دستا ویز کی معورت میں دعولی کی درشکلیں بوں گی ایک برکہ مدعا علیہ انکار کے ساتھ سبب کا اعتراف کرے، مثلاً یہ کہے کہ زمین پر مارعی کا کوسی نہیں ہے کیونکہ میں نے مرعی سے خرید کراسے قربیت اواکر دی ہے در یہ کو کرم وجود دہے میں میں گواہی شربت سے۔ اس صورت میں مدعا علیالیں اور یہ کر برکا مدعی ہوجا سے گا ہی گواہ ما منرنہیں ہیں۔ اس لیے بیہاں مجمی فرورہ والا طریقہ استعمال کیا مجا سے شریف کرورہ بالا طریقہ استعمال کیا ما سے شریف کر قیصے اور تصرحت کی وجرسے قربینہ مکیریت بن گیا ہے۔

اگر ملکیت ٹابت نہ ہوتہ دونوں کو قرائن سالیہ کے مطابی تہدید وتنبیہ کردی مبائے اور مکن مونوگوا ہوں کو ما منر کہنے کا حکم دے ویا مبائے اور فریقین کو مبائے اور فریقین کو ملیے لوگوں محیرے والے کر دیا جائے موم صالحت کی سعی کریں مسلح نہ ہونے کی صورت ہیں زیا دہ تنتیش کی صرورت ہے۔

تمنازه فیہ شئے اور فرلین کے قریب رہنے والوں اور شوابد اور طامات کے بیش نظرا وراجتہا دکو مدنظر رکھتے ہوئے ساکم قومبراری کوئین امور کا انعتبار ہے۔ بیب نظرا وراجتہا دکو مدنظر رکھتے ہوئے ساکم ہوزمین مرعا علیہ سے لے کرمدعی کوئیے بوب نک زمین کی فروخون کا تبوت فراہم ہوزمین مرعا علیہ سے لیے کرمدعی کوئیے یاسی امین سے مہر دکر دیے اور وہ اس کی آمدنی اصل شعق سے لینے یاس رکھے ۔ یازمین مرعا علیہ کے پاس رہنے دیے گراس ہوتھ مرفات کی بابندی لگائے اور اکر کی کئی کے اس بیلور امانت جمع ہوتی رہے۔

اگرگواموں کی آکد کی امید ندمو تو ماکم فومدادی فیصله سنا دے اور اگر مدما علیہ
یہ چا ہے کہ مری سے ملعت نیا مائے تو مری کے ملعت پر فیصلہ کر دیا جائے۔
دعوٰی کی دوسری شکل ہے ہے کہ انکار کے ساتھ سبب کا اعترات نرکے
اور کہے کہ زمین اس کی ہے ادر مدعی کے مثلا عن تحریریا تو اس مفتمون کی ہو کہ مدعی
نے اقراد کریا ہو کہ اس زمین پر اس کا معق نہیں ہے یا اس مفتمون کی ہو کہ اس کا یہ
اقراد ہو کہ یہ زمین مرعا علیہ کی ہے۔ اس مورس میں زمین تو مدعا علیہ کے باس
رسنے دی جائے مگر تحقیق مال اور تنی فیصلے نک پہنچنے کے لیے اس پر تصرفات
کی یا بندی عائد کر دی مائے اور اس کی آکہ نی کو تحفوظ کر دیا جائے۔ اور فراقین
کے بارے میں اجتہاد کے مطابق کوئی دو یہ انتظار کریا مبائے۔

تمیسری معورت برسید کہ دعوٰی کے مثلا من تحریر کے گواہ عا دل نہوں۔ اس مودت میں ماکم فومبراری دہی تبینوں معورتیں انتتیاد کرسے جو مدعی سے موافق ہونے کی معورت میں جیان ہوئی میں -

مپوئتی معودت بہ ہے کہ تحریر کے گواہ ما دل تھے مگر فوت ہو بی ہے۔ اس معودت ہیں ماکم فوہ اری تہدید سے کام سے پیر سجومودت سامنے آئے کہ انکار اعتراف کے سائٹہ ہو یانہ مواس کے مطابق فیصلہ کرے۔

پانچوں مورت ہے کہ مدماعلیہ دعوی کے خلاف مرعی کی تحریمین کرے میں ان معلق میں اس مے متعلق مجمع میں کا معرف اس میں مورث دمی مونی

باميے بوتحريرك بارےيں بہلے بيان بومكي ہے۔

حیمی صورت یہ ہے کہ دعوای سے خلاف حساب کا کھاتا پیش کیا مہائے میں سے ظاہر ہو کہ دعوای حمد و ماسے ۔ اس مورت میں وہی طرافقہ اختیا دکیا ہائے ہو حساب کی بابت بہلے ذکر مہوں پکا ہے یعنی تفتیش تہدیدا درتا خیر کے طریقے اختیا رکیے ہائیں۔ فیصلے میں شوا ہر حال بھی مرنظر دکھے جائیں اور نا امیدی کی صورت میں نزاع کوختم فیصلے میں شوا ہر حال بھی فیصلہ منا دبا جائے۔

فلبنظن كي صورتين

اگردعوی میں قوت اور صنعف سے اسباب موجود نہ ہوں ، توحاکم فوجد اری فریقین کے حالات بین می کے ہوتے فریقین کے حالات بین موجود کر کے علیہ طن سے کام نے ، بیر حالات بین می کے ہوتے ہیں ، غلبہ طن مدعی کی میانب ہو ، یا مدعا علیہ کی جانب ہو یا دو نوں سے حق میں مساوی ہوں ۔

غلبُرُ طن سے اس طرح فائدہ (کھا یا ماسے کہ فریقین کونہد بدا ورتنبدیرکر کے واقعات کا ہتر میلانے خاندہ کرکے واقعات کا ہتر میلانے کی کوشش کی مبائے۔ ورند فیصلے میں طن غالب اور گران نا قابل اعتباد ہے۔

اگر فلئبطن مدعی کے حق میں موتواس کی نین معورتیں میں۔

ا - سعی کے باس دلیل وگواہی منہ ہوا وراس کے ساتھ ہی وہ غربی نا دار ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ غربی نا دار ہو اور در مدعا علیہ صاحب میں بندیت اور توبت وشوکت والا ہمو، لہٰ ذا مرکان بازین کے خصیب کے دعوی سے برخبال صنرور بریدا ہموتا ہے کہ البیانا وارشخص قوبت والے شخص پر نامی دعوی نہیں کرسکتا۔

۷- بدعی صدق وامانت بین شهود م واور مبدی که مدعا علیه سی حمود اور این مین مشهود م والی که مدعا علیه سی حمود اور این کی شهرست برواس صورت میں غلبہ خلن مدعی سی حصی میں بوگا ۔ ۳- دونوں کی معالمت مسیا وی ہو گرمدعی سے قبصنہ کی شہرت ہوا ورمد ما علیہ

کے قبضے کے بارے میں کوئی شہرت نرمور

ان صور تول میں عدالتی کا رروائی دوطرح ہونی جا ہیں۔ ایک میکربرگانی کی جرسے مدعا علیہ کو تہدید ایک میکربرگانی کی جرسے مدعا علیہ سے پوچھ کی جائے کہ اس متنا زع فیہ شئے کہ اس متنا زع فیہ شئے کہ اس متنا زع فیہ شئے کہ اور مرکبی درست برتم ہا القبضر کی جائے کہ اس میں کمی درست سے تو فورداری مقدمات ہیں درست ہونی میا ہیں۔

بسااوقات معاعلیہ اپنی حیثیت اور دقاد کے پیشِ نظر مرحی کے ساتھ
مقدمہ بازی بِندنہیں کرناتو وہ شئے اس کو بخش دیتا ہے جس پر مرحی نے دعولی
کیا ہے ۔ بینا بچر بیان کیا گیا ہے کہ آیا ۔ روز ملیفرموسی المہا دی تصغیر مظالم کراہے
کئے اور عارہ بن مخرہ جو ایک بڑے مربعے کے خص تھے ان کے بہنئیں تھے ۔
دا دخواہ آر ہے تھے ایک خص نے آکر دعولی کیا کہ عمارہ نے میری زمین پرناجا کر
قبصہ کرلیا ہے یہ اس پر ہا دی نے عارہ سے کہا، "تم جاکراس مرعی کے پاس میٹھو
ادر جواب دہی کرد یہ عمارہ نے عرض کی ، کہ اگر نی الواقع زمین اس کی ہے تو مجھے دینے ہی الدی جو اور اگر میری ہے تو میں اسے مدید کرتا ہوں یکیونکر کی اس زمین کی طلا

ہمرہال صاکم نومبرادی کوہمی باعزت لوگوں کی عزیت کمحوظ درکھنا جاہیے ورشس "درہبرسے حقداد کواس کامتی ولانا جاہیے ۔ اس طرح نہیں کہ مرعا علیہ کی عزست مجروح ہموہائے ۔

بنائیرعون بن محد نے واقعہ بیان کیا ہے کہ بصرہ کی تہر مرفاب والوں نے قاضی عبیدالند بن صن عنبری کے پاس مہدی کے خلا من ایک زمین کا استفاشہ وائر کیا بو مہدی سے نالم میں ہوری ہے ۔ جب وائر کیا بو مہدی سنے واپس نہیں کی اور نہی اس کے بعد یا دی نے کی ۔ جب یا رون الرشید تحنیت نشین موا، تو مرعیان نے بھر ناظر مظالم عجفرین کیا ہے بہاں استفاشہ دائر کیا، تو یا رون سنے بھی والیں نہیں کی ۔ اس برجعفرین کی نے برزمین رشید سے میں نرود دی میں خرد کر درعیان کو والیس کردی ۔ اور کہا کہ میں نے ابسان سے کے بیابی بھی میں خرد کے دائیر المونین اینا می جوڑ نے برآمادہ مہمیں ہیں ،

البتہ ان کے فلام نے ان سے برزمین خمر ملیکر تمہمای خش دی ہے۔ اسے میں اس کے فلام نے ان سے میں استعار کیے ۔ اس کے متعلق اسم میں میں میں استعار کیے ۔

ردالسباح بنى يديه واهلها ، فيها بمنزلة السماك الاعنه ل تدالقينوا بنه هابها وهلاكم ، دالدهم برعاها بيوماعضل فا فتكها لهم وهم من دهم ، بين الجمان وبين عدالكلك ماكان يرجى غيرة لفكاكمها ، ان الحديم لكل المرمعضل

التوجه الساح اس کے مالکوں کول گبامس سے بیے وہ نہتے اور بے دمت و پاتھے۔ان کواس کے مبار نے دمت و پاتھے۔ان کواس کے مبار نے اور اپنی بربادی کا یقین ہوئ کا تھا، زملنے کی سختی سے دم سات بیں افتحا بروا کھا کہ تم نے اس کو حجود کر گران کے حوالے کر و یا اس سے سواکسی اور سے امید نہ کھی بلا شبہ کریم ہرد شواری کو دور کر دیتا ہے ؟

قری فیاس بات برہے کہ یہ واقعہ خود الرشد کی مرضی سے بیش آیا ہوگا ، ٹاکہ اس کے باپ بھائی غاصب نہ کہلا میں بہر طال مقداد کو اس کا من کہی ال گیا اور عزیت وظمیت پر کھی مرحت نہ آیا۔ مدعا علیہ کے حتی میں غلبہ مطن

اگر خلبہُ طن برہوکہ مدعا علیہ حق برہے تواس کی بین شکلیں ہیں۔ ۱- مدعی طالم دخائن شہور مجواور مرملیہ انصاحت بسند اور امانت دار۔ ۲ - مرعی کے عادات واطوار اسھیے نرہوں حبب کہ مدعا علیہ پاکباز اور باعزت

سہد مدما علیہ کی ملکیت کا مبدی شہور مہدا ور مدعی سے دعوی کی دمبراورمدب نامعلوم ہو۔

ان بینوں دیوہ بیں ظائر طن مدعا طیہ کے حق بی منصور مہو گا۔ امام مالک کی الئے بیر سے کہ اگر دعوٰی زمین اور جا کدا دسے منعلت ہوتو اس وقت تک سماعت نرموب بیر ہے کہ اگر دعوٰی زمین اور جا کدا دسے منعلت ہوتو اس کی سمات کے سماعت مار ہوتا سے منات کا سبیب نربیان کر دیے۔ اور اگر قرض سے متعلق ہے تو اس کی سما

اں دقت کی مبائے جب کہ مدعی اس امر مرپر شہادت نٹر حربہ پیش کر دے کراں کے اور مدعا علیہ کے درمیان معاملہ تفا۔

الم شافعی اورالم الدهنیفی کندویک مقدمات قصای الیهاکرنادرست بهرمنالیم (نوبدادی) کے مقدمات بین مصالح کی ایمینت اس قدر زیاده سے کرمائز پڑی کرنادرست سے لہٰذ ااگر برگرا نی ہو یا یہ علوم ہو کرشینی کی بنا پڑسیا کرد یا ہے نوالم مالک کی دارست سے لہٰذ ااگر برگرا نی ہو یا یہ علوم ہو کرشینی کی بنا پڑسیا کرد یا ہے نوالم مالک کی دارئے پڑعمل زیادہ مہترسے لہٰذاحتی الرسع ان اسباب کی مجبان بین کرسے بن سے می ظا ہر ہو مبائے اورنسیسے بین مدعا علیہ کی عزبت محفوظ درسے۔

ادراگرسلف لیناہ توجس سے قانون قضایا قانون فومبراری بین مدعی کونهیں در کا ماسکتا، ادر مدعی یہ بچاہی کر ہر دعوای کے متعلق مدعا علیہ سے علیمدہ علیمدہ صلیحدہ علیمدہ صلیحدہ علیمدہ صلیف سلیف لیا جائے اور اس کا مقصد مدعا علیہ کو تنگ کرنا اور ذلیل کرنا ہو بہر صال اگر مدعی کی نثرادت کا علم ہوتو تام دعووں کو جمع کرے مدعا علیہ سے ایک ملف لیا ملئے۔

ادراگرفریقین کی صورت مال مکسان ہوا درکسی کے بھی مق میں فالب ہو ہو میں منہوتو دونوں کو مکسان سیعت کرے ادراس سد تک تعنا ادر فو میداری میں انفاق ہے بیدازاں ماکم فو میداری دونوں کو تنبیرا دو تنہدید کرے ادر کیے امل کی تعتیق اور انتقال ملک کی تفتیق کرنے ادر کھیتی سے میں کا مقدار ہونا ثابت ہواس بڑی کرے و دنہ فاندان کے باحیث بیت بزرگوں کے میرد کرو ہے ۔ اگر اس طرح بھی نزاع ختم مزبو تو ماکم فو میداری خود ہی کوئی قطعی فیصلہ کردے ، بعض افتا ماکم فو میداری خود ہی کوئی قطعی فیصلہ کردے ، بعض افتا ماکم فو میداری مقدمے ہوئے ہیں جن میں فقہاد سے دائے ماکم فو میداری کے میں مقدمان کی دائے لے کوان کے مطابق فیصلہ دے ۔

## ايك عورت كاواقته

کوب نے اس کے شوہر کو بلواکراس سے کہاکہ تمہاری بوی تمہاری شکایت کررسی ہے، اس نے پوچھاکھانے کی شکایت کرتی ہے کہ پینے کی، انہوں نے کہان ددنوں کی نہیں۔ اور عورت نے یہ اشعار ٹیسے ۔

ما ایها القامنی للکیم رشان به اله خلیلی عن خواشی مسجلاه فرده به نهاره ولیله ما یرقال ها فرده و فرد به ما یرقال ها فلست فی احرا النساء احما به فاقعن القضاء یا کعب لا تردد و فلست فی احرا النساء احما به فاقعن القضاء یا کعب لا تردد و فران التر میرب ساتمی کو مجمد نامل کر دیا ہے ، کشرت عبادت نے اس سے میراب ترحیر ادیا ہے دہ ند دن کوسونا ہے اور ندرات کو ، غرض ورالا عبادت نے اس کو کی بات ایجی نہیں ہے اب تم بالا تردد فیصلہ کر دی اس میراس کے لیا ظریر نے کہا۔

اس یراس کے شوہر نے کہا۔

زهد نی فی فرشها و فی العجل به انی امرُ اذهایی ما قده نندل فی سورِق النعل و فی السبط الملی به و فی کتاب الله تخوییت جلل رسی می میری بری بری کے بنز اور بابگ سے ان آیات نے مداکر دیا ہے جو مور و محل ور بیع طوال اور نمام قرآن میں نازل بوئی بی گ

كعب نے كہا -

ان لهاحقاعليك بأرجل بنسيبها في اديع لمن عقل فأعطها ذاك ددع عنك العلل

(ترجه) "سمعداد آدی کے نزدیک تیرے اوپرتیری بیری کا پیوکھائی سی وہ اس کو دیدے اور تا دیلیں نہ ڈموزٹر ؟

کے میرکسب نے فرایاکہ اللہ تعالیٰ نے دو دو تین نمین اور میار جارعوز نمین نمہا کے سے میں اور میار جارعوز نمین نمہا کیے ملال فرمائی میں لہنمانم تین دن را ن عیادت الہٰی میں مصروف رہوا در ایک دن رات بیری سے سائق رہو۔

سھنرت ممزن نے فرایا قہم بغدا ہے کعب میں تمہاری ذبانت پرتعجب کروں یا تمہارے فیصلے پر، میں تمہیں بصریے کی قعنا تغویف کرتا ہموں -

اس داقعیں کوب سے فیعیا ورصرت مخرص کی میں مائر پرفیمیلہ دباگیا اس داقعیں کوب سے فیعیا ورصرت مخرص کی میں مائر پرفیمیلہ دباگیا ہے نہ کہ واجب پر۔ اس لیے کہ ایک بوی سے ہوتے ہوئے شوہر پر دفوں کی سیم الذم نہیں ہے اور نہی بیالازم ہے کہ بجار دن میں ایک مرتبہ بوی سے باس مبائے۔ اس سے معلوم ہؤ اکر ماکم فوجداری امر دا جب کو میوڈ کر امر بائز برہمی فیملہ دے سکت کے میوڈ کر امر بائز برہمی فیملہ دے سکت کے میوڈ کر امر بائز برہمی فیملہ دے سکت کے میوڈ کر امر بائز برہمی فیملہ دے سکت کے مید کر میر کا کہ سرے

ماكم فومبرارى كامغدمات كوقامني كيسبردكرنا

اوراگرسرون مقدمه گفتیش میردگیگی اورمسالحت کرانے کی اجازت گائی
تواس کا مقصو دفیصلے سے روک دینا ہے (وراس مانعت کا مطلب قاضی کواس
مقدمے کے بیصلے سے معزول کر دینا ہے گر باتی مقدمات میں قاضی کا اختیار باتی
رہے گا۔ کیونکر جس طرح قامنی کا تقرر مام اور خاص ہوسکتا ہے اس کا رہنا ص ہوسکتا ہے۔
عن لی بھی عام اور ننا ص ہوسکتا ہے۔

اگرصرو بناتش مقدم کی اجازت دی مو گرفیصلے کی مانعت نہی ہو توبین نقباً

کے نز دیک بچونکہ قاصی عام انعنیارات کا مامل ہے اس لیے نبیدلہ کرنے کا مجاز ہے۔

یو نکہ جو امر منعلق کیا گیا ہے اس کے بعض صفتے کی اجازت دینے سے بازم نہمیں آتا کہ بعض صفے کی مانعت ہے۔ اور بعض دوسر نے فقہاء کے نزدیک فیسیلہ کا میاز نہیں ہے صرف تفتیا کی مسکتا ہے۔

دوسری صورت بر ہے کہ جس کے حاکم فوجد اوری بیمی موص مقدمہ سرد کریے وہ کہنے سے قاضی نرمو، جیسے کسی فقیر یا شابد کہ مقدمہ سرد کر دیا جائے۔ اس کی مین صور تیں ہیں -

ا۔ مقدمہ کی تحقیق سے لیے۔ ہ۔ مصالحت کے لیے۔ سونیطے کے لیے۔
پہان سورت سے مطابق تفتیش سے بعد ہو حالات شہادت سے لائق ہوں ان
کی تفییل تفویض کنندہ سے سامنے پیش کر دیسے ۔ ناکہ وہ ان کو پیش نظر رکھ کو فیصلہ
کر سکے ۔ اور اگر سالات نا قابل شہادت ہوں تو ان بیفیعبلہ کر تا در سعت نہیں ہے
مہر سال مقدمہ سے قرائن سے تحت سے فرنق کو تنبیل ور نہدید کی جاسکتی ہے۔
مہر سال مقدمہ سے قرائن سے تحت سے فرنق کو تنبیل ور نہدید کی جاسکتی ہے۔

د دسری عورت کے مطابق فرلقبین میں مصالحت کی سعی کرے اور اس مصالحت كى اطلاع ساكم فوجدادى كو دينا ضرورى نهيس بسيداس بيركم مسالحت تقردا ودولابت پر موقوت نہیں ہے،اس پر وام سے صرب صلح کرانے دالے کا تعین سوا ہے ( در فریقین اپنی بیٹا سے اس سے پاس آئے ہیں ۔ اس بیے صلح کرا دینے کی اطہاع تفویض کذن کے دبیا صروری نہیں ہے البتہ خو داس مبلح پرگواہ ہوجائے گا اوراگر سلح نه کواسکے توفرینیں کے بیانات پرشا ہرموگا در اگر فریقین و دبارہ ساکم فوہداری کے پاس مرافعہ ہے کریہ نیس تو ہرا پنی شہا دے بیش کرے ورنہ نہیں۔ تبسرى صورت كمطابن حب كتبصل كي ليعنف مرحوال كياكبام وتو اس می تفویس کنن و کی تحریر ملحوظ رکھی سیائے۔ اوراس کی دو حالتیں ہیں ، ایک بیک اں تحریر کا مدار مدعی کی خواہش ہوکہ اس کے مطابت کا رر دائی کی حیائے تواگر مدعی مقدمہ كى فىتىش بامصالحت كانوابان موزواسى قدر كارروائى كى مبائي ، خواه تركر رسكم كى صورت میں ہومتلاً سرکر مرعی کی نوامش کے مطابق کا دروائی کرو، یا خبر کی صورت ہیں ہر، بیسے برتحر بربوکہ بدعی کی خوامش کے مطابن فیصلہ کرنے کاتمہیں اختیاد ہے۔ بہ تحويل مقدمه درمست توسيح كمريركم قابل استمام سيراس ليدكداس كامقنفنااليسى والربت نهي بي سيتس كاحكم لازم موريس اكرداد فواه البيد مقدم كاتصفيرياب توصروری سیسکه مدعا علیه کانعین اورنزاع کا ذکرکر وسیت ناکرولایت و رسست مو سکے۔اس کے بنیرولامیت درست نہیں ہوگی کیونکہ بیرنر ولامین عامر سے اور نر خاصه کیزنکه مدعا علیه اور وحیروعوی دونول نامعلوم بین - اگرییه دونول اسور مذکوریون آدهچریر دیکیما مباسئے کہ عنوان امرکی صورت میں ہے ، مثلاً برکہا ہرکہ دس معاسطے کو اکھیں لواور سی طرح اس کی خواس مولوری کرو۔ توسکم دینے ادر نسیل کرنے کا مجاز مہوگا اور نیے عوی مقدم روست ہوگی ۔ اوراگر بعنوان سے بیت ہوسٹاً بول کیے اس کی نواس سے مطابق عل کرنے کا تمہیں اختیار ہے ۔ نوبیر تحویل مغہ مرکع جا کم ہی کے درجے من جو تی فقیاء کے نرویک بھی عرب عام کے مرتقامیجی ہے۔ مگریعتٰی

دیگرفقهار کے نزدیک برانعقا دولایت درست نہیں ہے ان کے نزدیک الفاظ کے معانی قابل اعتباری اس لیے حکم کی صورت میں ہونا صروری ہے لہذا اگرائیے شخص نے مقدمر پر دکیا ہوءون عام سمجھے تواس کی ولایت میں جاور شخص عرف عام کی معتبر سمجھے تواس کی ولایت میں جاور شخص عرف عام کو معتبر شمھے اس کی ولایت میں جہاں گا ہے۔

دورسری عالت یہ ہے کہ تحویل کا مدار مدعی کی خوام ش ہوادر کارروائی تحریہ کے مطابق کی مباہدے دہان کا مدار معنامیا ہیں کہ اس کی میں مالتیں ہیں ۔

ا- مالن کمال مرسالت جواز سود اور دونول سے خالی مالت عواز مرسی کی مالت جواز میں میں کو بل میں میں کو بل مقدمہ بدر مؤرکمال میں جوتی ہے دو مکم کو متفہم ہوتا ہے۔
مکم بابر تفتیش مقدمہ بیکم بابت تصغیر مقدمہ کو یا مطلب یہ ہے کہ فریقین کے نزاع کی نتائی کرداور دونوں کا قانون شرعی کے مطابق فیسلہ کرد۔

ظاہرہے تق وانعیات تووی ہوتا ہے جس کی شریعیت منقاضی موگراس کمنا میں اس کا ذکر مطور شرط نہیں بلکہ بطور وصعت ہے بہرمال دونوں مکموں میر تاریخ کی دمہرسے پہمرمکل ہے۔

دوسری حالت جس بی مقدمه کی تحویل کامکم کامل نہیں ہوتا بلکہ ماکز ہوتا ہے ۔ اس بیر سے کہ اس بی تفتیق کامکم منہ وصرف فیصلہ کامکم ہواوراس کا عنوان بیر موکر مرحی اور سے کہ اس بی فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم میں درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم میں درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم میں درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم میں درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم کی درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم کی درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم کی درست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کرو۔ بیر مکم کم کارست ہے اس کے کہ قضا بین فیصلہ کی کہ کی درست ہے کہ کارس کی کہ کہ کی درست ہے کہ کی درست ہے کہ کی درست ہے کہ کی درست ہے کہ کارس کی کو کہ کی درست ہے کی درست ہے کہ کی درست ہے کہ کی درست ہے کی درست ہے کی درست ہے کہ کی درست ہے کی درست ہے کی درست ہے کی درست ہے کہ کی درست ہے کی درست ہے کہ کی درست ہے کی درست ہے کہ کی درست ہے کی درست ہے کی درست ہے ک

تیسری مالت جو کمال ادر جواز دونوں سے خالی موکر مکم کا عنوان سے موکر نرقین کا مقدم کا عنوان سے موکر نرقین کا مقدم درکیمی ، بعن نقباء کے نزدیک بیٹھویل مقدم رورست سے اور بعض سے اور بعض نیزد کی منعقد نہیں ہوگ ، کیونکم ملح متی توسے لازم نہیں ہے۔

باب\_۸

## نقيب إنساب

نقیب انساب وہ عہدے دارہے جیسے عالی خاندان شرفا، پرمقردکی بعائے تاکہ وہ ان کے انساب کو محفوظ درکھے اور اس کا مکم اور فیصلہ قابل قبول ہو۔ رسول انہ ملی اللہ طیہ وسلم کا فرمان سے کہ

"انساب سے وافغیت رکھوتاکہ معلمرحی کرسکو کیونکہ طلع رحمی کر کے کہ کے کہ کا معلم میں کھی تاکہ معلم رحمی کرسکو کی ونکہ طلع رحمی کرنے سے کرنے سے فریسے دادی میں بھی فریت پریدا ہوجاتی ہے "
دُود کی دِشتہ دادی میں بھی فریت پریدا ہوجاتی ہے "

تین اتنجامی نقیب انساب کا تقرد کرسکتے ہیں یخو و خلیفہ سجے ہرطرح کے کل اختیادات ماصل ہونے ہیں۔ وزیر تفویق ، یا امیر علاقہ (گورنم) حجے خلیفتها متعلقہ امورسپرد کر دنیا ہے۔ اور نقیب عام جونقیب خاص کو اپنا نائب مقرد کرسکتا ہے۔ مالبیوں یا عباسیوں پرنقیب مقرد کرتے وقت ان میں سے اونچے گھرلف ماشین کروق در فرز اللہ میں میں میں میں منتق کے دار کی مختل میں اسے

کے شخص کو بوقت اور فسیلت میں سب سے بہتر میونسخب کیا بلئے ناکہ خطمت اور کے شخص کو بوقت کا کہ خطمت اور سیاست کی حجابہ ٹر اکٹر کے اور سیاست کی حجابہ ٹر اکٹر کے اور سیاست کی حجابہ ٹر اکٹر کے معا ملات بخیر وخوبی یا ئیکمیں کو بہنچیں ۔
کے صن تد ہیر سے ان کے معا ملات بخیر وخوبی یا ئیکمیں کو بہنچیں ۔

نقيب خاص

نقیب کی دقوسی بی رنقیب خاص اورنقیب عام نقیب خاص و مید نقابه کے سوا مند ماس است نقابہ کے سوا مند ماس کے نقابہ کے سوا تر مار میں سے ۔ اور بارہ عقوق اس سے تعلقہ ہوتے ہیں ۔ اس نقیب کا عالم ہونا تر مار کی بیا ہے ان کے نسب میں ذکری کو داخل ہونے والے اور نہ خارج ہمونے و سے ناکہ سب کا نسس می میں دہرے ۔

۲- تمام گرانوں کے انساب سے التعصیل واقفیت رکھے اورکوئی نا النان اسے پرشیدہ نہواور ہرایک کانسیدانی میرا بدا درج درکھے۔

۳- ہرایک کی پیائٹ اورموت تلمین کرتارہے تاکہ ہر بھے کا نسب محفوظ رہے اور کوئی ہی خصوط اسے در کوئی ہی خصوط میں این انسان میں اور کوئی ہی خص خلط طریقے پر این انسان نامرن گھڑ سکے۔

۵- انہیں ہے۔ میٹیوں کے انتہار کرنے اور برے طور طریقے اپنانے سے
باذر کھے اور مبتذل اور پامال لوگوں کوان کے سرمپر نم پڑھنے ہے اورکسی ہے بس پرظلم نربونے دے۔

۸ ۔ لوگوں سے ان سے مقوق دلوائے اور اگران سے ذھے کسی کا تق ہو دہ اس کو دلوائے تاکرانعیافٹ کے تقلفے پورسے ہوں ۔

9- ان کی مبانب سے مال غنیمت اور فئے میں ذوسی العربیٰ کا معمہ ومول کرے اور فرمان اللی سے مطابق ان میں میم کرسے۔

۱۰-ان کی بیوہ یا ہے شوہر عود تول کو غیر گفومیں شادی نہ کرنے دسے تاکہ ان کا نسب محفوظ دسہے اور میر نہ کہما جائے کہ ولی کے ندم و نے کی ومبسے فیر کفو میں شادی کر لی۔ ۱۱ - اگرکسی نے سزائے مدیا قنل سے کم ترکوئی جرم کیا ہوتواس کی سزا دے کراصلاح کرے معززین کی لغزشوں سے درگزد کرے اور معمولی بیندوسیت کرکے چیوڑ دے -

۱۲- ان کے اوقا من کی تگرانی اور حفاظمت کرے - اوقا من کی آمدنی کی مگرانی کورے اوقا من کی آمدنی کی مگرانی کرے اور اگراس آمدنی کے تنفی مخصوص لوگ ہوں توان کے بارسے بین معلومات رکھے اور اگر مستحق الیسے لوگ ہوں بن کی صرف معفات بیان گائی ہوں توان کے اوما من کے بارسے میں بانجبرر ہے ۔ تاکہ اصلی سنحقین کوان کا حق بہنجتا دے ۔

نفتيب عأكم

تنفیب عام وه ہے جس کو مذکور ہ بالااسکام سے ساتھ مزید پانچ انعنیارا عاصل موں ۔

افیصل مقدات سایج انم کی مدد. م- بیوه عور تون کی شادی - ۵- پاگل (ور بے وقومت کے مالی تصرمت پر بچر کسکانا - (بینی قانو نُا اسے اپنے مال بین تصرفت سے روک دینا) (ورعق) ا مانے براس کے تصرف کو قانو نی قرار دیے دینا ۔

نقیب عام کی لازمی شرط برسے کہ وہ عالم اور مجتبد مرد ناکراس سے احکام اور فیصلے نافذ ہوں۔

اس نقیب کے تقریب کے بعد دومسورتیں ہوں گی۔

ایک توبیم ورت ہوگی کہ اس کے دائرہ اختیادیں قامنی کو دخل دینے کی مانعت نہیں ہوگی اور قامنی برستورا پنے اختیا رات کا مامل رہے گا اس مورت میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب آور قامنی دونوں کا رروائی کرنے میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب آور قامنی دونوں کا رووائی کرنے کے مجاز ہوں گے (ور دونوں کے فیصلے اور اس کام اسی طرح نا فذہوں کے جس طرح ایک میں ماری نافذہوں تے جس اور اگر

ایک نیسله کردست نودوسرے کو اس نیسلے کو کا لعدم قرار دینے کا استیارہیں

دوسری صورت برہے کہ نقیب سے تقرر کے بیداس خاندان کے بارسے میں قامنی کے ماخلات درست میں قامنی کے ماخلات درست مہمین ہے۔ بخواہ اس کے باس کوئی داد خواہ س کے بیخات کے برخلات اس کے اگر شہر کے دو صوں میں دد قامنی مقرر بہوں تو ایک سے کاباشندہ دو سرے اس کے اگر شہر کے دو صوں میں دد قامنی مقرر بہوں تو ایک سے کاباشندہ دو سرے کہ ہر ایک بینیدہ صحے کاباشندہ دو سر کے دو سے کہ ہر ایک بینیدہ علیمہ اپنے سے کہ کا قامنی ہے یوب کنفیب کا تعلق نسب سے ہونا ہے جو سکان کی تبدیل سے نہدنا ہو اگر فریقین قامنی سے فیسلہ کرانے پرتفن ہو کی تبدیل سے نبدیل نہیں ہونا، لہذا اگر فریقین قامنی سے فیسلہ کرانے پرتفن ہو کا تعلق نسب سے نبدیل نہیں ہونا، لہذا اگر فریقین قامنی سے فیسلہ کرانے پرتفن ہو کا تعلق نسب سے نبدیل میں نوامی اسے نبیدیل نہیں تو کہی اسے نبیدیل کرانے کا اختیار نہم کا کہ کیونکواس خاندان پر اب قامنی کا اختیاد یا قان نہیں تو کہی اسے نبیعی دیا ہے

اگرطالبی خاندان کے فرد کا عباسی خاندان کے فردسے نواع ہوا در دونوں فرنی اینے اپنے نقیب کے پاس مقدمہ نے بہا سے بیٹے میں کو دوست فرنی اینے اپنے نقیب کے پاس مقدمہ نے بہا سکتا کہ وہ اس کے ختیا دات سے این کے دوست نقیب کا فیصلہ ماننے پر مجموز نہیں کیاجا سکتا کہ وہ اس کے ختیا دات سے این کے بہر مال اگر دونوں فرنی ایک نقیب پر تفق نہوں نودومور نہیں ہیں۔

اگرطابی اورعیاسی ایک نقیب کے پاس مرانعہ نے مانے پر نیادہوں اور دہ نیسا ہوں ایک نقیب کے پاس مرانعہ نے مانے پر نیادہوں اور دہ نیسا ہوں کے گا اگرفیسلہ کرنے والانقیب مطلوب ہے تو فیصلہ کی جیرے اور فیصلہ کی جیرے اور ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور ایک میں درت میں میں میں میں ہے۔ ایک میں درت میں میں میں میں ہے۔

اگران میں سے ایک شخص اپنا بینیہ (خہادت) ایسے قاضی کے اجلاس میں بین کر سے میں کوان کے مقدیمہ کا اختیار نہاں ہے تاکر وہ سما حمت کر کے تھا کیہ کے نقیب کے نقیب کے پاس بینے درے توقا حنی کو بینیہ سفتے کا سی نہیں ہے ۔ اگر جہ وہ قضار علی الفائب کو میائز سمجھتا ہو جب کہ دہ قاصی حب سر کے نز دیک قضا کی الفائب رغیر موجو برخص کے خلاب مقدیم کی سما عرب بیا نزیم وہ دوسر سے علاقے کے فاضی کے پاس نخر برکر کے بینے کہ تا علاقے کے قاصی کے پاس نے میں کہ اگر دوسر سے فرق برسے کہ اگر دوسر سے علاقے کے قاصی کے پاس ما صربی و تو اس کے منا حت اس کے منا حت اس کا فیصلہ نا فذیم و تا ہے کا شخص اس ناصی میں درست بوتو اس کے منا حت اس کا فیصلہ نا فذیم و تا سے دائد ا بینہ کا سماع میں درست بوتو میں ان دونوں نما ندانوں کے کسی خوس براس کا فیصلہ نا فذیم بیں بردگا ، البندا اس کے منا حت کو اس کے سیانہ میں درست نہیں ہے ۔

فریقین میں سے اگرایک، دوسرے کامن فامنی کے سامنے اقرار کھے لے تو

کھی قاضی (س کے خلاف نیصلہ نہیں کرسکتا ہ ہاں اس کے نقیب کے سلنے گواہ بن سکتا ہے ۔ اسی طرح اگرکسی اور سے سامنے اقرار کر ہے تو وہ بھی گواہ بن سکتا ہے لین اگر وہ اپنے نقیب سے سامنے اقرار کر ہے تو وہ نقیب اس اقرار بی نقیب کرسکتا ہے اور اپنے نقیب سے سامنے اقرار ہیں دوصور تیں مجدل گی، اکی مسکورٹ میں شرکتا ہے اور اپنے نقیب سے سلمنے اقرار ہی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا شاہر ہوگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ، اور اس کی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا سے ۔ مذکور افعیس ان قبائل اور نما ندانوں سے سرحدار وں کے متعلق میں تھی تھی ہے۔ مذکور افعیس ان قبائل اور نما ندانوں سے سرحدار وں کے متعلق میں تھی تھی تھی۔ بھوانے کوگوں پر مقرار ہموں ۔

باب\_٩

## نمازول كلى مامن

نماز کی امامت تین طرح کی ہے۔ (۱) پانچوں اوقات کی نمازوں کی امامت۔ (۲) بانچوں اوقات کی نمازوں کی امامت۔ (۲) نماز حبعہ کی امامت۔

پانچوں نمازوں کی امامت کا تقرد مساجد کے لماظ سے ہونا جاہیے مساجد کی بی دومیں ہیں۔ مساجد سلطانیہ اور مساجد عامہ مساجد سلطانیہ سے مراد دہ سجدیں ہیں جن کے اخواجات سرکاری نمز انے سے بور سے کیے جائے ہوں اور خاہر ہے کہ ان مساجد کا امام بھی سرکا دی طرف سے تقرد ہوتا جا ہیں ۔ اور جش خص کو خلیفہ یا سلطان مقرد کر دے وہی امام ہوگا نمواہ اس سے زیادہ عالم اور فاصل خص موجود ہو۔ اس عہدے کا تقرد اولی اور مند ہیں ہے۔ مقتما اور نقابت کی طرح واجب نہیں ہے۔ اور اس کی طرح واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دو وجو ہات ہیں، ایک ہی کہ اگر لوگ باہمی رضامندی سے کسی خص کو الم بنالیں اور وہ ان کو نماز بڑھائے تو الم مت اور جاعت دونوں ورست ہیں اور در در مرسی وجہ ہے۔ متام فقہار کے تردیک نماذی جاعت سنت موکدہ ہے۔ دو سری وجہ ہے۔ در در کا اس کے تردیک باعت سنت موکدہ ہے۔ موائے داؤ د ظاہری کے کہ ان کے تردیک باعت سنت موکدہ ہے۔

نلیفہ پاسلطان کے ام مقرد کر دینے کے بعد دہی خص الم ہوگا اور کوئی دوکر الم خص اس کی موجودگی میں الم مہمیں ہوسکتا ہے نانچہ اگر مقررہ الم م اپنی غیر ما منری میں کو الم مقرد کر دے تو وہی نماز ٹر معالے کا اور اگر مقرد نہیں کی تو ہونماز ٹر معالئے وہ مکنہ معتک الم مقرد کر دے تو وہی نماز ٹر معالئے کے اور اگر اجازت این الشکل ہو تو نمازی اپنی مرضی سے کسی کو نماز کے لیے آگے ٹر معا دیں ، اور اس کے بعد کی نمازوں میں مہمی الم ما نہ تو میں اس طرح ایک بر معالی ما تو میں موجودگی میں اس طرح ایک بی در موجودگی میں اس طرح ایک بی در موجودگی میں اس طرح ایک بی در سے کہ بھی فتیا ہے نہ میں کہ موجودگی میں اس طرح ایک بی در سے کہ بام موجودگی میں اس طرح ایک بی

شخص کے تماز پڑھاتے دہے سے اس کے شاہی تقریکا خیال بہدا ہوگا اس لیے ہرخانے دہیں ہرخانے کے موحلے نے دہیں مفرد ندکریں میربی دائے میں کا ذبیرہ معالیے کے بڑھا نے دہیں مفرد ندکریں میری داسے میں ان دونوں آراء کو اس طرح جمعے کیاجائے کہ اگر دوسری کا ذبیری نازی وہی بھی تو وہ ہی نما زبڑھائے جس نے کہا خاری خان از پڑھائی ہو۔ اور اگر دوسری نمازی وہ سرے ہوں تو وہ نما زبڑھائے ہے لیے کسی اور کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔

اگرمسجدی جاعت سے نماز ہو بھی ہواور دبیدیں دو مسرے نمازی آئیں نودہ اس مسجدیں دوسری جاعت نم کریں بلکہ ملیجدہ علیمدہ اپنی اپنی نماز پڑھیں، ناکہ جاعت مام سے ملیجدگی اور مخالفت کی مرگ نی نہ ہو۔

ايك مسجدين دوامامول كانقرر

اگرایک مسجدی دوام مقرد کیے جائیں ،مثلاً جبری نمازدں کے بیے ملیمہ امام مقرد کیا جائیں ،مثلاً جبری نمازدں کے بیے ملیمہ امام مقرد کیا جائے و درست ہے۔ اوراگر نمازدں کا تعین نہیں کیا گیا جکہ دن علیمہ معیمہ مقرد کیے گئے توہرا کیا ہم مقرد کے دور کا اوراگر نمازوں کا یادن کا کوئی تعین نم ہوتو دونوں (ام مسادی ہوں گے اور جو معین کر جائے دہی حقدار موگا ۔ بہر حال ایک دقت کی نما ذرکے بیے ایک مسجدیں در جاعی درست نہیں ہیں۔

سبقت سے یونانچرایک مورت سبقت (پہل) کے تعبین کی ہے ہے کہ جوسیویں پہلے داخل ہو امامت کرائے۔ اور دوسری صورت سبقت کی ہے ہے کہ جو پہلے (مامت کے لیے آگے بڑھ جائے ۔ اگردونوں ایک ساتھ مسجدیں داخل ہوئے توجس کونما ذی منتخب کریں وہی نماز پڑھ اسے اور اگر دونوں ہیں امامت کے بارسے میں اختلاف ہونو یا قرعدا ندازی کر کی جائے اور یا نمازی کسی کونمتخب کرلیں ۔

نازى امامت اوداختلات مسلك

الم مسبیرا پنے مسلک اورا جنہاد کے مطابی علی کرسکتا ہے جنائج اگرانا کا السلک ہوتواول دقت نماز پڑھ سکتا اورا ذان میں ترجیع اورا قامت میں افراد کراسکتا ہے، میا ہے مؤذن اس کا ہم سلکٹ ہویا نہ ہو۔ اوراگرام حنفی ہو اور سوائے مغرب سے باتی نمازوں کو مؤخر کر کے بڑھ نا افغال مجمعتا ہوادرا ذان بی ترک ترجیع اورا قامت میں کمراد کا قائل ہو تومؤذن اس کا تا بع ہواگر میا الاصلے مسلک اس سے اختلاف رکھتا ہو۔

اسی طرح اسکام نمازمیں بھی امام اپنے مسلک سے مطابی علی کرسکتا ہے جہا اگرشا فعی ہوتو بسم اللہ بآدار پڑھے اور مبیح کو قنوت بھی بآواذ پڑھے -نمازیوں کو نر روکنا میا ہیںے -

اسی طرح امام اگر ضفی ہوتو قنون بو قنت مبیح اور سیم اللّٰہ با واز نہ پڑھے اور کسی کو اس برا عمرامن کی گنجائش نہیں ہے۔

امام اورمؤذن میں فرق ہر ہے کہ نماز اواکہ نا اپنائی ہے جب کہ اذائی بنا دو سروں کا سی ہے اس لیے اس میں مؤذن پراعتراض ہوسکتا ہے یس اگر مؤذن اینے مسلک سے مطابق اذان دینا بیاہے توا بنے لیے سر اُ کہی اذان دے سکتا ہے گرجہ گراس طرح اذان دے سے س طرح تمام نمازی دلوانا بیا ہیں -

> صفات امام امام کے تقریمی بانچ صفات کمحوظ ہونی مپاہئیں -

(۱) مرد برو - (۷) عادل (بارسا) برو - (۳) قادی برو - (۷۷) فقید برد - (۵) مرد برد - (۵) منطح بن اودالغاظ کی سے تربان محفوظ برد -

کے لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور وہ اس وقت بچے تھے، گرقرآن اچھا پڑھتے تھے۔اوراکٹ نے اپنے نمام سے بیچھے نماز پڑھی اور آپ نے فربایا کہ "مرنیک دہرمسلمان سے بیچھے نماز پڑھو "

بہرمال ہنٹی ۔۔۔۔۔۔ گونگے اور توشلے کی امامت وست وست مہرمال ہنٹی ما دیر میں اور توشلے کی امامت وست مہرمال ہنگی ما دیر معالے تومردوں اور منٹی مقتدیوں کی نماز فاسر مرد مبائے گا ۔ اور گونگا اور ایسا تو تا ہو مرد و ن کو دو سرے مردون سے بدل دیے نماز پڑھائے تو نماز فاسر ہو مبائے گا ۔ البتہ اگرم قتری ہی امام کی طرح گونگے یا توقع ہوں تو ان کی نماز ہو مبائے گا

قرأت اورفقه کے لحاظ سے امام کوکم اذکم سورہ فائحہ یاد ہواور نما نے اسکام سے دا فغیت ہواور اگر ما فظ قرآن ہواور نما زکے حجد اسکام سے بخوبی وا تغیبت کھتا ہوتو ظاہر ہے کہ وہ نما زیر حالے کا زیا دہ اہل ہے۔

اگرنماذے وقت ایسا فقیم وجود ہوجو قادی مزموا دراسیا قاری موجود ہوجو فقید مزمو، توفقید اگر سورہ فاتحر بڑھ سکتا ہو وہ اولی ہے کیونکہ قرآن کی منبئی فرار النام سے دہ متعین ہے اور نماز کے احکام ومسائل غیر محدود ہیں۔

امام اودمؤذن کوبریت المال کے مصالح عامد کی مدسسے امامست اور[ذان کی تنخواہ لینامائز سے۔

مگرامام الومنيفر منع فرمات بي ـ

مساجد مام بوعام مسلمانوں نے خود ہی بنائی ہوں اُن میں سرکاری ماندن ہے۔
کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نمازی جے بیا ہیں اپنی مرضی سے امام مقرد کرسکتے ہیں۔
البنت جب باہم رضامندی سے کسی کو امام مقرد کرلیں تو بلاکسی معقول و مبر کے بندل سے معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ انب مقرد کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ ابن سبحد کو مامل ہے۔ اگر انتخاب میں اختیا من ہوتو اکثریتی دائے پرعل کیا بہائے۔
الراس طرح کبی فیصلہ بنری تو مسلمان یا منی فیل ایسٹے خص کا انتخاب کرسے جو ان بس

سب سے زیادہ دیندار معمر، قاری اور فقیر ہو۔ البنہ اس بارے بہل ختلاف ہے کہ سلطان ان لوگوں ہیں سے انتخاب کرسے جن کے بارسے بہل بل سجد ہیں انتخاب کرسے جن کے بارسے بہل بل سبحد ہیں انتظاف ہے یا تمام اہل سجد میں سے کسی کوننتخب کرسے ۔ ایک وائے بہ ہے کہ تمام اہل مسجد ہیں سے میں سے متنخب کرنا بھا ہیں اور دوسری دائے یہ ہے کہ تمام اہل سعامین سے میں کوجا ہے نتخب کر کے بؤکر مائی دائرہ انتیار وہلے ہے ۔

عبی خص نے سی تھی کرائی امامت اور اذان کے استحقاق بیں وہ تمام فازیوں کے مسادی ہوگا ۔ سرب کرامام ابو مندفیہ سے نزدیک بانی مسجد کا امت اور اذان کے معاطمے بین زیا دہ عق ہے ۔ اگر کسی سے گھر برنیا ذیٹر معی جاری ہو توساس بنا نہ امامت کا زیادہ عقدار ہے ، اگر میں کم ہو۔ اور اگر کسی سے گھر برسلطان یا خلیفہ نما زیر مردم ہوتو ہو نکراس کا دائرہ کم ہو۔ اور اگر کسی سے گھر برسلطان یا خلیفہ نما زیر مردم ہوتو ہو نکراس کا دائرہ افتدیار (ولا بیت) وہ بعد ہے اس لیے وہ امامت کرائے اور دور سری لئے سے مطابق میا موب نمانہ ہی کواما مت کرانی جا ہیںے ۔

نازمبعه کی امامت .

نماز جمعہ کی امامت کے تغریب بارسے بی فقہائے کرام سے ابیان تلات ہے۔ امام الاصنیفہ اور نقہائے عراق کی دائے بیہ ہے کہ بید ولا بیت لازم ہے اس بیسلطان یا اس سے نائب کے بغیر نما زحم جم بی بہت کہ امام کا تقریم نگر وی سے کہ امام کا تقریم نگر وی سے سے نز دیک نما زحم جم ہے۔ امام کا تقریم نگر وی سے۔ اس بیسلطان یا نائب سلطان کا بہونا شرط نہیں ہے بلکہ اور دیگر شرائط بوری میں تریم وی میاسکتی ہے۔ ہوں تو نماز حمد مراجمی ماسکتی ہے۔

بیں علام مبدی نمازی امت کراسکتاہے گراس کی ولابیت منعفر نہیں ہوتی۔ اور لڑکے کی نماز حمید کی امامت سے بارہے ہیں دوا قوال ہیں۔

ایسی آبادی جبریس کے ملے مکانات ہوں اور مہاں سے لوگستقل اسی

بهتی میں دیجتے مبول نماز مجمعہ درست ہے یعب کہ امام ابوسنیفرڈ کے نزد کا ہے جمعہ صریت الیسے تنہروں میں ہوسکتا ہے جس میں سلطان اور قامنی ہوں جوا جرائے مدونہ اور نفا ذاسکام کرتے ہوں۔

موضع ما برسے باہر ہوای برجمعدال زم ہونے کے بارے بیں اختلافت سے امام ابر منیفرڈ کے نزدیک اس خص سے جمعہ ساقط ہے اور امام شافعی فرمائے ہیں کہ اگرا ذان سُن لے تو واجب ہے۔

مبعرك نازبول كي تعداد

ناز محمد کے نازیوں کی تعداد کے بارسے میں فقہائے کرام کے سابین
اختلاف ہے ۔ سچنانخیرام شافعی کے نزدیک کم اذکم میالیس افراد ہونے نے
عام نہیں، اور اس تعداد میں غلام، مسافر اور عور تمیں شامل نہیں ہیں ۔ اور خو دامام
اس بیالیس کی تعدادیں داخل ہے بانہیں ہے اس بار عدمی میں میں سلک شافعی
کے فقہام میں اختلاف ہے دیمن کے نزدیک اس تعداد میں شامل ہے در دیمن

امام زہری (درامام محدین سی ندیک ملادہ امام کے بارہ افرادہوں توجہ منعقد مہرسکتا ہے امام الوسنیفر وادرامام مزنی و فرمات میں کرمیج انکی سیک مرح انکی سی کے محبوم منعقد مہروجاتا ہے۔ امام لبث اورامام الدیوست فرمات میں کرجمہ کرامام کے ساتھ تبین ہوں توجمع منعقد ہوجاتا ہے۔ ابو ٹور فرمات بین کرجمہ کی دوا فراد کی جاعت سے منعقد ہوجاتا ہے۔ امام مالک فرمات بین کرنعداد کاکوئی تعین نہیں سے البتہ استے آدمی ہوں کہ ازروسے گان غالب دہ ان کی ملے سکور نوائی کاکوئی تعین نہیں سے البتہ استے آدمی ہوں کہ ازروسے گان غالب دہ ان کی ملے سکوری نوائی میں کرنے ہوں کہ ازروسے گان غالب دہ ان کی ملے سکوری نوائی نوائی نوائی ہوں کہ ازروسے کی کرنے ہوں کہ اور ان کی ملے سکوری نوائی نوائی نوائی نوائی ہوں کہ اور ان کی ملے سکوری نوائی نو

نازجمدك احكام

 مل کرشہری آبادی میں آگئی ہوں اور بغدادی طرح باستندوں کی شربت سے شہر دسیم ہوگی ہوتوں منعدد مقالات پر بہلے سے مبعم ہوتا تھا وہاں بعد میں بھی سائنہ سے بعد ہوتا تھا وہاں بعد میں بھی سائنہ سے بعنی عمار توں کامتصل ہوتے میانا متعدد مقالات پر جمجہ قائم کرنے سے مانع مہیں ہے۔

اگرا فاذی سے ایک ہی شہر ہوا در ایک سے ہوجی میں تام کوگ آ سکیں نود دسرے مقامات پراس ما مع سجد کے سواج عرجائز نہیں ہے اور اگر تام کوگ اس سجد جامع میں نہ آسکیں تو دومقامات پر جمعہ سے قبام کے بارے میں نقہائے شا فعیہ کے درمیان اختلا من ہے بعض کے نردیک مائز ہے اور بعض دگر کے نزدیک نام ائز ہے ادر اگر داستوں میں بھی منعیں فائم کرلیں تودوئری مگر جمعہ قائم کرنے کی مجبوری ندر ہے گی۔

معد سے امام کے ذھے بائے وتتوں کی ناز پڑھانا مہیں ہے۔ بہرطال من فقہاد کے نزدیک حمید ایک ستنفل فرض کی حقیدیت رکھنتا ہے ان کے نزدیک بائح وتنوں کی نماز وں کا امام، امام حمید نہیں برسکتا اور من کے نزد کی حمید کی مشتفل فرض کی حقیدت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بائج وتنوں کی نماز وں کا امام امام کے نزدیک بائج وتنوں کی نماز وں کا امام امام میں میں ہے۔ ان کے نزدیک بائج وتنوں کی نماز وں کا امام امام حمید کی میں میں ہے۔ ان کے نزدیک بائج وتنوں کی نماز وں کا امام امام حمید کی میں میں کتا ہے۔

اگرتمبعدے اما م کامسلک بربوکہ جالیں افرادسے کم تعدادی نماز جمعیہ بن برقی ایج بنت میں کا مسلک بربوکہ بیالیس سے کم تعدادیں حمبعہ درست ہے تواس کوامامست کرانا میائز نہیں ہے، ملکم تقتد بوں میں سے سے کو اینا نائب مقرر کرنا ماہمیے۔

بهاسمیے۔ اگرام م جالیس سے کم افراد کے حمیعہ کو جائز سمجھتا ہے اور مقتدی جائز نہیں مجھتے تو حمیعہ پڑھانالازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جومنفتذی جائز سمجھتے ہوں وہ موجود نہیں ہیں اور جوموجود ہیں وہ جائز نہیں سمجھتے۔

اگرسلطان کابر مکم بروکدامام جالیس سے کم افرادکو حمید نر پڑھائے تواگر حب امام مائر سے بھائر سے کہ افرادکو حمید نر پڑھائے تواگر حب امام مائر سے بھنا ہو گر کھیر کھی اسے جمعہ بڑھانا درست بہب سے کیونکہ اس کوانندیار حیالیس کی صورت بیں دیاگیا ہے ۔ البتہ بہ درست سے کہ شیخص کو اینا نائب بنا دسے اور دہ مقتد ہوں کونماز پڑھائے۔

ادد اگرسلطان کا بیمکم بوکر بالیس سے کم افراد کو حمیر پڑھائے ادراہ اس کو جائز نرسم جھنا ہوتو اس محصنعلتی دوصور نہیں ، ایک برکہ جائز ہا ہے ۔ اور دوسر برسور برس بیس کا نرمہیں ہے۔ اور دوسر برسور برس برسے الری کو این اخلیفرین دسے تونماز درست ہوجائے گی ۔

عبدبن کی نمازوں کے اسکام

بمسنونی نمازیں بانچ ہیں ۔عبدالفطر، عبدالضمی، نمازکسوم، نماز خصوب اور نماز استسقار ۔

ان نمازوں کے بیدامام کاتقررمندوب ہے اس بید کرننہا اور باجاء ن دونوں طرح بُرصنی جائز ہیں البنداس کے احکام ہیں اختلاف ہے جینا نخر بعض فقہا مثنا فعید اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں اور یعن فرص کفایہ تباتے ہیں ہوشخص بانچوں نمازوں یا نماز مجمد کا امام منقر کہا گیا ہموا سے عیدین بڑھا نا درست نہیں ہے البتداگر نام نمازوں کے بیام قرد کیا گیا نوعیدین ہی بڑھا سکتا ہے۔

عیدبن کی نمازوں کا وقت طلوح آفتا ب سے زوال آفرا ب تک ہے اور عیدالانسی کی نمازمبلدی ٹرمنا اور عیدالفطر کی ذرا دیرسے ٹرمستا بہتر ہے عبدین کی دات مى غردب أنتاب سے كرجب تك نازعيد شروع بوكبيرات برهي جموشا عيدالاتني ميں يوم نحر كي نازظهر كي بعد سے آخر ايام تشريق تك پڑميں -

عیدین کا خطبہ نماز کے بعداور حمبہ کا خطبہ کا زسے بہلے سنون ہے بعدین کی نمازوں میں زائد کمبری ہوتی ہیں جن کی تعداد کے بارے بی فقہاد کے درمیان اختلات ہے۔ امام شافعی کے نرد کی گہیر کرمیر کے علاوہ ساست زائد کمبیری ہیں اور دوسری رکعت میں کمبیر قیام کے علاوہ پانچ زائد کمبیری ہیں ، اور سرود درکعت میں اور دوسری دکوت میں گہیری خرائد کمبیری ہیں ، اور سرود درکعت میں گہیری خرائد کمبیری خرائد کمبیری خرائد کمبیری خرائد کا میں ۔

امام مالک کے نز دیک بہلی رکعت میں حیدادر دوسری میں تکبیر قبیام کے علاوہ پانچ ہیں۔

امام الومنىيفى كى نردىك بيلى دكعت مي قرأت سيقبل بين كبيري كهداور دوسرى دكعت علاوة كبيرفيام كة رؤت كے بعد تمين كبيري بي -

تمبیروں کی تعداد کے بارے میں امام اہنے مسلک پڑی نہیں کرسکتا۔ ورزنر ا سے کہ نمازیوں کی تعداد معین کرنے سے امام کی ولایت خاص موجاتی ہے حبب کر عمدین کی تمبیروں کے نعین کرنے سے ولایت خاص نہیں ہوتی۔

سودش اودجا ندگرین کی نمازیں

سورج ادر مباندگر بن کی نمازی و بی امام برها سکتا ہے جس کو سلط ان مقرد کرے یا واقع میں کا اور میاند کی سے مام ہو۔ یا واقع میں کا امریت تمام نمازوں کے سیاے عام ہو۔

بین، ہر قیام میں مورہ بقرہ باس کے بقد دطویل قرائت ہوتی ہے دکوع اور دو قیام ہوتے میں، ہر قیام میں مورہ بقرہ باس کے بقد دطویل قرائت ہوتی ہے دکوع اتنا طویل قبی دیمی تقریبًا سو آیات بڑھی ہاسکیں دکوع میں سیح بڑھی جاتی ہے ۔ اس سے بعد دوسری دکھنت میں سورہ آل عمران یا اس کے بقدر تلاوت کی جائے۔ اور استی آئیوں کے بقد دطویل دکوع کیا ہائے، دوسید ہے عام ماڈوں کی طرح کیے جائیں، غونی وہو کی عدت میں مقرق فیلے آئید وارد دکوع میں دکھنت کے دفلات کے برابر ترین ہائے۔

اوراس سے بعدخطبہ بُرِحاما اسے۔ امام ابوسنیفر کے نزد دیک عام نمازدں کی طرح کی دو رکعتیں میں نیسون قمر (میا ندگرین) کی نمازمیں فراست با واز کی مبلسے اس بیے کردات کی نمازسے اور امام مالک کی داستے ہے کہ بیاندگرین کی نماز مورج گرمین کی نماز کی طرح نہ بڑھی مباسے۔

نمازاستسقار

قیط کے خطرے کے وقت اور بارش کے نہ ہونے کے وقت نماز استسقاد پڑی مباقی ہے۔ مقرد کمیا گیا ہو وہ میہائے بین روزے مباقی ہے مشرکمیا گیا ہو وہ میہائے بین روزے رکھے، سبزطلم و ناانعما فی کونعتم کرے اور جن لوگوں میں نزاع ہو اس کوختم کرا کے ملے کرائے۔ اس کے بعد نماز پڑھا ہے۔

اس نماز کا وقت دہی۔ جوعیدین کی نماز ون کا ہے جشخص کو ایک سال نماز کسوف یا است عار پڑھانے کے لیے منور کی بابلے وہ آئندہ بغیر نئے تقرد کے بیزی پڑھا سنے کا مام ابھے سال بھی بیزنمازیں پڑھا سکتا ہے پڑھا نے کا مجاز نہیں ہے میب کرعیدین کا امام ابھے سال بھی بیزنمازیں پڑھا سکتا ہے تا آئکہ اسے معزول کردیا جائے کی فرکز عبدین کی نمازیں ہرسال مقررہ اوقات پر ہوتی ہیں حب کرسوف (وراس تنسقار کی نمازیں سر توہر میال ہوتی ہیں اور نہ ان کے لوقات (دن) مقردہیں۔

اگرنمازاستسعادے دوران ہی بارش ہوجائے تونماز پوری کی بلے اوراس کے بعد خطبہ بڑھا جائے اوراس کے بعد خطبہ بڑھا جائے جس میں اللہ بہمانہ کا شکر اواکیا جائے ۔ البتہ اگرنما ذسے پہلے ہی بارش ہوجائے تو معبر نماز نر بڑھی جائے اور مغیر خطبہ کے شکر الہٰی اداکیا جائے ۔ اور کی مکم خون ہوجائے تو معبر نماز نر بڑھی جائے اور مغیر خطبہ کے شرحان کے معروب نیز استسقام کے بغیر نماذے معروب میں ہے ۔ نیز استسقام کے بغیر نماذے معروب میں ہے ۔ نیز استسقام کے بغیر نماذے معروب دواہمی کا نی ہے ۔

حسنرت انس بن مالکت سے روایت ہے کہ ایک اعرابی دمول التّرمِیلی اللّہ علیہ دیم کی خدم ست میں ما مشرِ مؤا ادر اس نے عرض کی یا رسول اللّہ م ہم آب کی خدم ست میں مالت میں ما صربِ ہوئے میں کہ ہما ہے اونرٹ اور ان سے سیجے تک بلاک ہو گئے ہیں اور اس

## نے پراشعار ٹیسے۔

دمول النّرملي النّرطيه وملم في ميادر منبعالي اود استفي منبر يرتشر لعين مع كنّ ادر حدوثناء كالمع بعد دعا فرائى -

اللهماستناغيثاغه قامغيثا سمأطبقاً غيري اثث بنبت به المذمع ويملابه العنوع وتحي به الاس ضبعه موتها وكذاك تخرجون-

درائے اداروں یا دش نازل فرہ بوخوب میراب کردسے، فاکہ مندموہ با تا نیرموسلا دھا د ہوجوں سے کھیتیاں ہری ہوی ہوجائیں یکھنوں بی دھر مجرجائیں یکھنوں بی دھر مجرجائے اور اسی طرح انسان مجرجائے اور اسی طرح انسان قبروں سے انشارئے جائیں ہے ۔

سرکار دو مالم نے دعاختم فرمائی ہی تھی کہ بارش شروع ہوگئی اوراس قدر بانی برساکر شیبی مغامات سے لوگ میلاتے ہوئے آئے کہ یا دیمول اللہ ہم تومیہ ملنے کومیں - آب نے معروماکی -

حوالساولاعلساء

دداللی مارے إردگرد اور سمم برے

فرزُ اہی مرینہ کے آسمان سے با دل حیث گئے اور مدینہ منورہ ابک ناج کی طرح نظر آنے لگا۔ رسول التر ملیہ وسلم نے مبتم فر مایا بیہاں کا سکر کہت کے وندان مسادک نظر آگئے۔ اور فرما یا

"ابوطالب کا معلل ہو، اگر زندہ مبوتے نوان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجاتیں ۔کون ان کے اشعارسنائے گا "

معنرت على في في المايدات كه يراشعاري و دابين يستق الفهام بوجهه في فأل البتا على عصة اللالمامل ملوذبه الهلاك من الهاشم في فلم عنه لا في نعبة وقواصل كذبتم وببت الله نبزي محملا في ولما نقائل دونه ونناصل ونشله حتى نعبي حوله في ونذهل من أبنا ثنا والحلائل

(ترجہ) میں میرونبوت اس طرح منور ہے کہ بادل اس بہرے سے بانی ماصل کرتے ہیں ،
دہ تیہوں کے درگار اور میرہ عورتوں کے معافظ میں ،آل باشم کے تباہ بال لوگ انہی کی
بناہ لیتے ہیں اور اب دہ ان کے باس نعمتوں اور راحتوں میں ہیں ، خانہ کعبر کی تسب
تم اس خیال میں معبو ہے ہوکہ ہم محمد کو بغیر نیزوزتی اور تیراندازی کے دشمن کے موالے
کر دیں مجے ۔ کیمبی مہیں ہوسکتاتا وقتیکہ ہم اپنی اوالاد اور بیویوں کو فراموش کر کے س

کے گردکٹ مزمائیں سم اس کو ہرگز مزحبور ہیں گئے " اس سے معدکنانہ کے ایک شخص نے آم کو میراشعار سنائے۔

الك الحد والحد مدن شكر ، سقينًا بعجه النبى المطر

دعاالله خالقه دعوة براشخس مهااليه البصر

قلميك الكرلقاء الرداء واسرع حتى لأثيا المطر

دفأق الغماليج م البعابة ق اغاث يه الله عليا معد

ذكان له كما قاله عمه بابوطالب ابين ذاغسوس

رمول النَّرْملى النَّد عليه ولم نے فرمايا"، اگرشاعراجيى بات كہتاہے توتُونے نوب كہا ہے ؟

ین نمازوں میں سلطان کے لیے دعائی جائے ان میں امام کوسیاہ لیاس بیننا جا ہے ہو ایک مخالف میں است کا مکم منہ ہیں سے ہوا گرم پر شریعیت کا مکم نہیں ہے۔ ہم منا ہی ہے۔ شہیں ہے۔

اگرلیبے کمران کا نلبہ ہوجائے جوجاعیت سے منے کرے توبیم الاعلان جاعت کے ترک کرسے توبیم الاعلان جاعت کے ترک کرسے تواس کا اس بیں انہاع کیا جائے۔ البنہ اگر کوئی برعست کرسے تواس میں ہیروی نہ کی جائے۔ انہاع کیا جائے۔ البنہ اگر کوئی برعست کرسے تواس میں ہیروی نہ کی جائے۔

باب\_-١

اميريج كاتفرر

امير فرك فرائض

بر کر کر کر کر کر کا استان کی دوسی میں ۔ ایک سفر کا امیر چے اور دوسرا چے سے اداکرانے کے لیے امیر۔

امیرسفرکاعہدہ سبیاسی اور انتظامی ہوتاہے اور اس کے بھی فیل دس فرائعن ہیں۔ ایس فراور قبیام کی حالت میں لوگوں کومنتشر خرہونے وسے تاکر مناقع اور کاک مہونے کا خطرہ ندمو۔

٧-سفرم اور قبام كى مالت بين لوگون كى مدا مبلا جاعتيى بناكران برسردار مقرد كرد ب سرجاعت ابنے سرداد كى اتباع كرست ناكر باہم كوتى نزاع ببدا نربور سو- اس ندر تنبر نربیلے كه كمزور لوگون كودشوادى بو با جو بھر تيجيھے رہ مائيں تانك تك نربہ نچ سكيں - جينا نچر دسول الشرصلى الذو عليدوسه كا فرمان ہے كہ .

در كمزود خص البینے ساتھ يكوں كا امبر ہے "

اس فرمان نبوت کامطلب برسے کرمی کی سواری صنعیف ہومسب کواس کی رفتار سے مینا بیا بیا ہے۔ وفتار سے مینا بیا بیا ہے۔

مر تان کو کھیے ہوئے رس برواستے سے بے جائے ورقعط فردہ اورڈیل مطلقے سے بھے۔ ۵ ۔ بانی اور میارے کی فلمن محسوس مونونوڈ ا آ الاش کرائے ۔ ۲ ۔ ماستے میں جب کسی میگر تھ ہرنا ہو آ قل فلے کی محفاظ مست کا بندولسبت کرے،

مكن نگرانى ريكه اور جيدون اور داكورن كومو تعرب وسه-

۵- اگرقدرت بونورلستے میں تا فلہ روکنے والوں سے مقابلہ کرسے ورند کھی جم م دے کررات مامس کرسے ۔ ابنی رہ بری کا معاد شرماحیوں سے زبری تی لدنا ویست نہیں ہے اگر وہ ابنی خوشی سے دینا بہائی تو مسیک ہے۔ اس میے کہ قدرت جے کے مصول کے لیے اس طرح مال کاصرف کرنا لازم نہیں ہے۔

۸ ۔ ماجیوں کے عجمہوں کو ملے کرے مٹا دے گرانے فیصلے پر مجبور درکرے اور اگراسے باقاعدہ فیصلے کے اختیادات دیئے گئے ہوں قومجبور کرسکتا ہے ۔ گر نشرط یہ ہے کہ اس میں ہرا ہمیت موجود ہو۔ اس طرح اگر میر ماجی کسی الیے شہر بیں قیام کریں جہاں ماکم مجازموجود ہوتو یہ امیر سے اور قامنی ماجیوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے معازبیں۔ البتہ اگر حجگر اماجیوں اور اہل شہر کے درمیان ہوتو ہے درمیان موتو ہے درمیان ہوتو ہے درمیان

ا م تركيروادر منائن كوتاً ديب اورمزاد مع مربير منال عدى منعلاتك بهني -

اِلّا یدکه امیرجی مدفائم کرنے کا انتیار دکمتنا موادراس میں اس قدراجتهادی صلاحبت معی مورد اگرایسے شہر میں داخل موجهاں ماکم مدود (عدالت ) موجود موره گرساجی بلات کا مجرم اس شہر میں داخلے سے کہلے کیا ہو تو امیر جی اس کی منزاد سے گا۔ اود اگرادت کا بین میں داخل مورد دن مورد دن مورک کے ایونو ماکم منہ کا مدمواری کرنا موزدن موگا۔

اید وقت کالحاظ در کھے اکیسانہ ہوکہ تا نیم بہومبائے اور جج نریل سکے یا دقت کی کمی کے باعث گعبرا ہمٹ میں نبز میانیا پڑے یہ میں تا ہر ہم ہے ہوں احرام باند سنے اور اکر وقت بیں گنجائش ہوتوقافلے باند سنے اور اکر وقت بیں گنجائش ہوتوقافلے کو کر لے مبائے تاکہ اہل کم کے ساتھ جج کے بینے کی کمیں اور اگر وقت کم ہوؤو میں عرفات موجائے گا۔ وقو وی مرفع فوت ہو مبائے گا۔ وقو وی مرفع فوت ہو مبائے گا۔

عرفات بی تھہرنے کا دقت عرفہ کے روز زوال کے دفت سے بھائم کی مبیح صادی کے طلوع تک ہے اس عرصے بین حس کو وقو من عرفات میں ہرآگیا، اس کا جج ہوگیا اور جواس وقت سے اندرعرفات بین نہیں میہنچ سکا اس کا جج نہیں مؤا۔ وہ باتی ایکلی ایسے کے کے عرفات میں نرٹھ ہرنے کی کوتا ہی کی قربانی کرے۔ ادرا سندہ سال اگر ممن ہوتو جے کی تعنا کرے ورنداس سے بعد جب ہی ممکن ہواس سے بعد مب ہی ممکن ہواس سے کی قعنا کرے اور میر چے عمرہ میں نبریل نہیں ہوگا۔ جے کے فوت ہوجانے کے بعد معد اللہ ہونے احمال ہونے احمال ہونے احمال ہونے کہ احمال ہونے کہ امام ابوطنیفر و فراتے ہیں کہ عمرہ کے اعمال نہوسہ کرے ملال ہومائے۔ اور امام ابولیسف فرماتے ہیں کہ جے کے فوت ہوجائے سے احمال ہومائے۔ اور امام ابولیسف فرماتے ہیں کہ جے کے فوت ہوجائے۔ سے احمال مود کجو دعمرے کا موجانا ہے۔

کربہنچنے کے بعد مجلوگ والسی کے خیال سے نہ گئے ہموں، وہ امیرکی آئی ہے۔
نکل باہیں اور اب ان کے ذہبے اس امیر کی اطاعت دا جب نہیں دینے گئے۔
مطابق ماجیوں کو ضرور یامن ہے اب کرنے کے سے فراغمت کے بعد دستور کے مطابق ماجیوں کو ضرور یامن ہوں کرنے کے لیے امیر وہاں قیام کی مہلست دہے اور عملیت مذکر ہے۔

زيادت رومنة اطهر

، وَلَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظَهِلَهُ وَاا نُفُسَهُمُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَنُ عَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ تَتَابًا تَحْدِيكًا . وَاسْتَغْفَنَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَهُ وَاللَّهُ تَتَابًا تَحْدِيكًا .

(النسأء ١٠١٢)

"اگرانهوں نے بے طریقہ اختیار کیا ہوتاکہ جب اپنے نعن پڑالم کرہیتے عقے تو تہادے یاس ہجائے اور الشرسے معانی مانگے اور دسول ہم ایک بے معانی کی ورخواست کرتا تو یقینًا النّہ کو نجشنے والا اور دھم کرنے مالا باتے ہوا اور میم کرنے مالا باتے ہوکہ اور میم کرنے مالا باتے ہوکہ اور میم کرنے مالا باتے ہوکہ اور میم کراور لمبینے دب کے دریادیں آپ کی شفاعیت کا طالب ہوکہ حاصر ہوگہ امول ، اور میم حمن کرے اعرابی دو ٹرا اور ہے اسے استعادی ہے۔ اور ہر اشعادی ہے۔

یاخیوس دندت بالقاع اعظیه ؛ فطاب من طیبه فالقاع والاکمد نفسی الغده اء تصبوانت ساکنه ؛ فیه العفات و فیه الجود والکویر (ترجیم) کے بہترین خلائق بویہاں مرفون ہیں ، اورین کی نوشبو سے میدان اور تمام شیلے معطر ہی بی اس قبر برقر بان بویبا دُل میں ہیں آپ اَرام فرماہیں ، عبمان عفیت وکرم اور جود نیبان سعے "

مچروه اینداوند پرسواد موکرمپاگیا - تنبی بیان کرنے ہیں کہ - مجھے ذراسی میزری آئی توئی نے دس النوسلی النوطیر وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما دسے ہیں کہ جاد اس اعرابی سے ل کرکہو کہ الند نے تمہاری مغفرت فرما دی - امبر حجے کے فرائش

آمیرج دالبی میں بھی انہی اسکام کی پابندی کرسے جرجے کوردانگی کے خمن میں بیان کیے گئے ہیں۔

مجے کی اوائیگی کی امامت کی کیفیبت نماز کی امامت کی طرح ہے اور اس میں نشرائط نماز کی واقفیت کے مرائق میریمی مشروری ہے کہ مناسک اور احکام جے کا عالم میری مواقعیت اور ایام مجے سے واقعت ہو۔

جے کی امارت سات دنوں کے بیے ہوتی ہے۔ بینی ذی الجے کی نمازظہرکے بعد سے سار ذی الجے بینی ملق کے دن تک ہے۔ اور ان ایام سے پہلے اور بعدید امیر جے بیام ہیں ہے۔ اور ان ایام سے پہلے اور بعدید امیر جے بیام ہیں ہے۔ اس

اگرامیر کومطلقا هج کاامیر تقرد کیا گیا ہوتو اگر اسے معزول ذکیا جائے وہ آئندہ ہمی ہرسال امیر چے دسے گا، اور آگر مسرف ایک سال کے سیام تورکیا گیا ہوتوجیب تک از مرفو تقرد نہ کیا جائے تو آئندہ امیر چے نہیں ہوگا۔

امیرجے کے درج ذیل جرفرائض میں جن میں سے جیٹا اختلائی ہے۔ ا۔ احرام باند صف اور روائی کے اوقات سے مطلع کرنا۔

۲- تما م مناسک ج بالترتیب ا داکرنا بخواه ان می ترتیب لازی بویاست. ۳- راسته می معرف کے مقامات اور وہاں سے روا گی متعین کرنا .

مهر ننام مشروع ار کان کا اتباع کرنا اور حکمته ماؤں کے بعد آبین کہنا ، تاکہ سب ماجی اس کی اتباع کریں اور دعا قبول ہو۔

حج کے بپاد خطبے

۵- اُن نماز د ن کی امت کرائے مین سے بہدیا جن سے بہلے جے کے خطب ہوتے میں ادر میں تمام ماجی جمع ہوتے میں - بین طبے بیار ہیں -

ایک خطبرامیراس نماذ کے بعد دیتا ہے حب تمام ماجی الرام باندم لیت بیں اور جے کے سنون اور مندوب المود کا آفاز ہو جانا ہے۔ یہ ساتو بی ذی الجے کی نماز ظہر ہموتی ہے اس کے بعد المیر جے تلبیہ کہر کرخطبہ دیتا ہے اور ماجیوں کو تباتا ہے کہ دہ کل آئندہ منی دو اند ہموں کے بینی آٹھ ذی الجے کومٹی کے بیے دو اند ہمون کے اور خیصے اور خیصے اور خیصان من ایس کی ماز کے میں کا انداز کے قریب جہاں رسول ادار می اللہ علیہ ولم نے قیام فرایا تھا اور خیصان کا اور خیصان کی میں کو طلوع آفتا ہے دقت عرفات کا طرف من اور ماز ہموں اور ماز ہمین کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت مولی کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت مولی کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت مولی کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت میں اور ماز ہمیں اور ماز ہمی کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت میں اور ماز ہمی کے داستے والیں ہوں تاکہ آمدود نت مولی کے داستے بدل جائیں اور مین میں میں کے داستے بدل جائیں اور مین میں میں کے داستے بدل جائیں اور مین میں کے داستے بدل جائیں اور میں میں کے داستے بدل جائیں اور میں میں کے داستے بدل جائیں اور میان میں کے داستے بدل جائیں اور میں میں کے داستے بدل جائیں اور میں میں کے داستے بدل جائیں اور میں در سے میں کے داستے بدل جائیں اور میں میں کے داستے بدل جائیں اور میں کے دائیں کے دیں کو انداز کی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دیا کی کے دائیں کے دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کا کہ کے دائیں کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے

عرفات کے قریب بہنچ کرمبل عرفہ میں اتر بائیں ، زوال آفتاب تک دہیں مقیم رہیں ۔ فلہر کی نماز کے سیے وادئی عرفہ میں ابراہیم ملیل سالم کی سعدیں بائیں ۔ نماز مقیم رہیں ۔ فلہر کی نماز کی ملرے امیر چے نظیر کہے اور اس نطیب میں ادکان مجے اور مناسک تج

کاتعلیم دسے اور محرمات اور ممنوعات بتلائے۔ برامیر جے کا دوسر اضطبر مجد کا اور مراضطبر مجد کا اور مسرا خطبر مجد کا خطبر اور عرف کا خطبر کا خطب کا درسے کہا ہوئے ہیں۔ اس خطب اور عرف کا خطب کا خطب کا ذرسے کہا ہوئے ہیں۔ اس خطب کے بعد ظہرا در محصر کی نمازیں ایک سائغہ پڑھائے اور مسافران دونوں نمازوں ہیں تصرکری ادرستا میں ہوری پڑھیں۔

نمازوں سے فارغ ہوکر ماجی میدان عرفات مائیں ، اس مگر جے میں مشہر لازی سے اور دسول اللہ ملی اللہ طبیہ تعلم کا ارشاد ہے کہ۔

در ج عرفر ہے حس نے عرفہ پالیااس نے ج پالیااور میں کا عرفہ میں کا عرفہ میں کھر میں اس کا حج مجا آل ہا ؟ میں کھر نا فوت ہوگیااس کا حج مجا آل ہا ؟

میدان عرفات کی مدوادی عرنه اوراس کی مسجد سے آگے بڑھ کرسا سے کے بہاڑوں کہ سہد خوش مینوں بہاڑوں کُڈُعکهٔ مُعَینه که اور قائیب کے قریب قبام کریں نودرسول الشرطی الشرطیہ وسلم نے تائیب سے کناد سے قیام قرابا مقا اورانی اونٹنی کامینہ محراب کی جانب رکھا تھا۔ اس سے امیرج کے شمہر نے کا سب سے عمدہ مقام کہی ہے۔ ویسے حاجی میدان عرفات میں سرحگہ کھم رسکتے ہیں بہتر ہے کہ امیرج اپنی سوادی پروتون کرے تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں۔

غروب آفتاب کے بعد نما زکومونرکر کے وہاں سے مزدلفہ کور دانہ ہوں ، وہاں پہنچ کر مغرب دعشار جمع کر کے پڑھیں۔ دات مزدلفہ میں گزاری ، مزدلفہ کی صد ماز بین عرفات سے لے کر قرن محسر مک سے اور ماز بین اور قرن محسر مزدلفہ سے فارج ہیں۔

یہاں امیر جے اور تمام ما بی جمارے واسطے حیوتی حید ٹی کنکریال شاہیں۔ فیرے بعدیہاں سے روانز ہوں اور فیرسے پہلے نصعت شب بی بھی روانز ہو سکتے ہیں ، یہاں رات گزار نا ارکان حج بیں سے نہیں ہے اور اگر رہ مائے تو ترانی سے بی سے اور اگر رہ مائے تو ترانی سے بے۔ سے تلانی ہوسکتی ہے۔ گرام ابو منیفر رہے نز دیک ارکان وا مبری سے ہے۔ سے اور دماکریں گے اگر تیم بیاں سے بے اور دماکریں گے اگر تیم بیہاں

د توحت لازی نہیں ہے۔ اس کے بعد منی رواند ہوں اور وہاں پہنچ کرز وال سے

ہم سا ت کنکریوں سے جمر وعقیہ بردی کریں۔ اس کے بعد حاجی قربا فی کریں،

ہم سات یا قصر کریں، لیکن مکن (مرمنڈ انا افعنل ہے، اس کے بعد کہ کرکر پہنچ ہیں اور

طوا دن افا مذکریں۔ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر عرفات سے پہلے سعی نہ کی

ہوتو سے کریں سے عرفات سے مقدم ہوسکتی ہے گرطوان افا مند مقدم نہیں ہو

سکتا۔ اس سے بعد منی لوٹ آئیں اور امیر چے لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائے اور نماذ

بڑھ کر چے کا نمیر اضطبہ کہے ہیں میں ساجیوں کو بقیر منا سک اسلال اول اُل آئی تابی

اور بہ کہ کون سے اصلال سے کیا کیا ممنوع چنریں ان پر ملال ہوجاتی ہیں۔

اگرامیر جے نقیر ہوتو بیمبی اطلان کر دے کہ جوماجی کوئی مسئلہ ہوجہنا جاہے تو وہ بچرچید لیے۔ گیاد ہوی کی مبیح کوجس دن کوچ کی اجادت سے اکبیس کنکریاں ہر جمہرہ بچرسات ساست کنکریاں اور تعینوں حجرات پراکبیس کنکریاں مارے۔ دوسری رات بجرہیں گزادی، اسکلے روز کھر بینوں حجروں کی دمی کریں۔ اور نماز ظمہر کے بعد امیر جے، جے کا بچو تنا اور آخری خطبہ کہے۔ اس میں تبلائے کہ ایام جے میں ددکوچ ہیں اور دونوں درست ہیں۔ جینانچہ فرمان اللی سے۔

(البقى ١٤ : ٣٠٠)

دریکنتی کے پندروزہیں حجوتہ ہیں الٹرکی یا دی مبرکرنے ہا ہمیں مہر سے بہا ہمیں مہر سے بہا ہمیں مہر سے بہا ہمیں اور تا نیر مہر سے دوہ میں واپس ہوگیا توکوئی مرچ نہیں اور تا نیر کرنے والا ہمی گنہ کا دنہیں بشرط کیا ہے دن اس نے تقوی سے ساتھ لربر کیے ہوں گ

ادر بتلئے کہ جوماجی غردب آنتاب سے پہلے منی سے بہامبائے گا اس سے رہا ہائے گا اس سے رہا ہائے گا اس سے رہا تھا ہا رات کا تبیام اور انگلے روز کا ری ساقط ہومبائے گی ۔ اور جوماجی غردب آفتاب نک کرکا دسے اس پر ران کا قیام کبی لازم ہے اور انگلے دوزکی رخی می لازم ہے۔
گرامبری ذھے دار مونے کی میٹسیت سیلے کوچ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
ملکہ اسے میا میے کہ وہ دان منی میں گزارے اور دو مسرے کوچ میں بعلق کے دن اینی سار ذی الجے کوری جارسے فارغ ہو کر میماں سے کوچ کرے۔

دوسرے کوچ کے وقت امیر جج کی فسے داری ختم مہومائے گی اور فرائق امامت سے سبکدوش مومائے گا۔

ماجى كاارتكاب برم

٧- حيم المكم جواختلافي ہے- اس ميں مين امور ميں -

بہلایہ کداگرکسی ماجی سے کوئی جم تعزیر یا مدرسرز دہومائے گراس کا تعلق جے سے نہ ہوتوا سیر جے معریا نعزیر ماری نہیں کرسکتا ۔ اور اگر اس جم کا تعلق مجے سے ہو تو امیر جے تا دیبا منزلے نے تعزیر و سے سکتا ہے ۔ البتہ نغاذ مدے متعلق دو آزاد ہیں ۔ ایک یہ کہ مدنا فذکر سے اس سے کہ جے سے اس کا تعلق ہے دومری یہ کہ مدنا فذنه کر سے اس کا تعلق نہیں ہے ۔

دوسرای کرای کام جے کے سواحجاج کے تنازمات میں کوئی مکم اورفسیسلہ نہ کرسے ورای کام کے سے متعلق نزاعات میں دو آراء بین عبی برکھ کم نا فذکر ہے اور ایک کام کے سے متعلق نزاعات میں دو آراء بین عبی برکھ کم نا فذکر ہے اور یہ کہ نذکر ہے۔

"میسراامریه ہے کہ اگرکسی ماجی سے ایسافعل مسرزد ہوسی سے فدیہ لازم ایسے توفدیہ کی ادائیگی کا ملکم دسے - اور سے کہ فدید کا اس سے برعی بن کریمی مطالبہ کرسکٹا ہے تواس بار سے بین اقامیت مدود کی طرح دو آرا ہیں ۔

امیرج اگرفقیر بوتونتوی می دے سکتاہے اگر بوجکم دینے کا مجاز نہ ہو بہرال امیرج کو جائز افعال سے ردکنے کا حق نہیں ہے ادر اگر میر کمان ہوکہ کہیں لوگ محرات کا ارتکاب نہ کو بھیں توروک سکتاہے بیبے معترت ملحری عبیدالتر نے جیس سرخ دیگری کا تیر آبہا تھا تو مصرت عمر ان پر خفا ہو نے تھے اور فرمایا بھا، مجعد اندنید سے کہ کہ یں مال تمہاری بیروی شکری -

امبر جے ماجبوں کو اینے مسلک بوعل کرنے برمبور نہیں کرسکتا۔ اگرامیر جے ساجبوں کو بغیرا سرام باندھے جے کوادے توج تو ہو جائے گا گر کر وہ ہدادراس کو ناز پر قیابی نہیں کیا جائے گا کیو کر ہوشخص خودنما ذیس شر کیب نر ہو وہ دوسرے ناز پر قیابی نہیں ہی سکتا۔

اگرساجی جے سے ادکان امیر بھے سے پہلے یابعد میں اداکری توجے ہوہائے گا یگر امیر جے کی ادائیگی جے میں اتباع مذکر نامناسب بہیں ہے جب کہ خاذیں امام کی مخالفت سے خاز باطل ہو جاتی ہے اسلیے کہ تعثدی کی نازامام کی نافیہ مربع طریب اوراس طرح ماجی کا جے امیر جے سے مربع طربیں ہے۔

باب\_۱۱

## صدقات

صدقہ سے مرادزکوٰۃ ہے جو برسلمان سے مال پرعائد ہونی ہے۔ دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ دسلم کا فرمان سے کہ

"مسلمان کے مال پرزکو قریمے سواکو ئی حق نہیں ہے "

زکرٰۃ اس مال پر مائد مہر تی ہے جونود ٹرصتا ہو یا کام کرے ٹرمایا ماسکتا ہو اور مقصد زکرٰۃ کا بہ ہے کہ مساحب مال کا مال پاک ہو ببلتے اور مشرورت امندوں کی صاحبت روائی ہو۔

زکرہ کے مال کی دقوی ہیں۔ اموالی ظاہرہ اوراموال باطنہ۔ اموال نظاہرہ مراد وہ مال سے مب کوچھپایا نرجا سکے۔ سبے کھیتی اورمونیٹی وفیرہ ۔ اوراموال باطنہ سے وہ مال مراد ہے ہو جہبایا جاسکے ، سبے سونا با ندی اورمامان تجارت وغیرہ ۔ اموال باطنہ کے تعلی ما کم ذکواۃ کو اختیار نہیں ہے بلکہ ہا صب مال اپنی منی اموال باطنہ کے تعلق ما کم ذکواۃ کو اختیار نہیں ہے بلکہ ہا صب مال اپنی منی سے ما کم کو اواکری گے البتہ اموال ظاہرہ پر سما کم ذکواۃ کو اختیار ہے کہ وہ سامپ مال توگوں کو ذکوۃ کی اوائی کا مکم وے ۔ اوراگر ما کم ما دل ہوتواس کا مکم اوری ہوگا اور ذکوۃ دینے والے ازخود ذکوۃ کے شعقیاں کو دیتے ہے کہ بیٹ کم استحبابی سے کراگرزکوۃ ومہندگان باہدی ہوتا کہ ایک دائے ہے۔ کہ بیٹ کم استحبابی سے کراگرزکوۃ ومہندگان بیابی ترماکم کو ذکوۃ دیں ورنزاذخود مستحقیاں کو دیے دیں۔

بهرمال اگرزگرة دم نگلی زگرة وینے سے انکادگری توانہیں اس پرمجیود کہ بیطئے گا، اس بیر محدود کہ بیطئے گا، اس بیے کرمعنرت ابو کمرش نے مانعین ذکرة سے حبنگ کا تھی کیم وکریکی ما کم سے نکاد بغاوت کے مترا دون سے اورا مام ابومنی غرش فرماتے میں کہ اگر ذکرة نا نر دینے والے از نود دیے گئی ہے ہیں کہ اگر ذکرة نا مرسے والے از نود دیے گئی ہے ہیں کی مبائے گا ۔

حاكم زكوة

ا سائم زکوہ کے عہدے کی تعرابط میری ۔

ما کم ذکوٰۃ آزاد بمسلمان اور عادل (بارسا) ہو۔ اگر عمال تفویض میں سے ہوتوسائل ذکوٰۃ سے بھی بخوبی واقعت ہوا وراگر اسے صردت ذکوٰۃ ومول کرنے کے بیے مقرد کیا گیا ہو توا سے بھی بخوبی واقعت کا تقریبی در مست ہے۔ ذوی الغربی ابنو بائٹم ) جن بذکوٰۃ توا سی الغربی ابنو بائٹم ) جن بذکوٰۃ سے اوا تھے اوا تھے کہ انسائے میں مگرانہ میں شخواہ عام مصارلے کی مدسے دی مائے۔

برعبده بحثيب انتبادات نين مم كاسه

ا۔ زکان کی وسولی اوراس کی تقسیم کے اختیادات ہوں۔

۷- وصولی کا اختیاد موگرتقسیم کا نربو-

س۔مطلقًا بل انتہادامت کی تعین کے مغرد کیا جائے۔

عبی می کودمول کرنے اور تقسیم کرنے استیارات میں ، تو دہ سیمی آنجر پرگنه گارموگااس طرح وشخص حبے صرف تقسیم بمتر دکیا گیا ہوتسیم میں تا نجیر کرکنه گاد بور کا م

ذكرة كى دمولى أنتسب ك اسكام مداميلا بي جنبيت بم ختصار ك اليك بأب ميں بيان كرتے بي -

ال ذكاة كاميانسي م

۱- مواشی مینی اونٹ، گائے بہٹر بھری - ان مبا نوروں کومواشی (موشی) اس بے کہتے ہیں کہ برم ہے ہیں ۔ عربی میں مشی مے معنی مطبعہ سے ہیں -اونٹ کا نصاب زکواۃ

اونٹ کا ابرائی نصاب پائے ہے۔ پائے سے نوتک ایک میڈئٹر زحید اہ کی عدر کا بھیرکا بچے یا ایک تندی (ایک سالہ کری کا بچری ذکوۃ میں دیا جائے۔ دس سے بورہ وزرے بیک در کر باں در بربان دیکردہ سے انہیں تک تین کریاں ادر بس سے بہرس

تک بیار مکریاں زکاہ میں دی جائیں۔

كأمت كانصاب زكزة

بكرين اور بعيرون كانصاب ذكرة

بر بوں کے نصاب زکاۃ کا آغاز ہالیں کم یوں سے ہوتا ہے۔ بینا کچراکیسے
ہیں کر یوں تک ایک بیڈے یا ایک نفید لازم ہوگا، اگر کر یاں تام ایک سال سے
کم کی ہوں ، تواہم شافعی کے نزدیک زکاۃ میں حید ماہ سے کم عمر کی بھیٹر (میزمہ) اور
ایک سال سے کم کی بری (نفید) ذکاۃ میں وصول کی جائے گے۔ گراہم ماکٹ فرائے
ہیں کر بندھ اور نفید سے کم عمر بھیٹر بکری قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سو ایک سے میادسو تک تمین بکریاں ، اور
میاد سو رسونک دد بکریاں ، دوسوایک سے میادسو تک تمین بکریاں ، اور
میادسو رسواد بکریاں اور اس کے بعد ہرسوری ایک بکری ذکاۃ ہے۔
دیگر اس کام ذکوۃ
دیگر اس کام ذکوۃ

ذکو ہے معاملے میں بعیر کا دہی مکم ہے مؤکر یوں کا ہے اسی طرح بمین کا دہی مکم ہے بڑگائے کا ہے اور کہنے اونٹ کا دہی مکم ہے بوعری اونٹ کا ہے کیونکہ ان کی منسیس متحدیں۔ ایک خس پرجب زکاۃ عائد ہوگی تواس سے مجموعی مال پر عائدی جائے گی۔
اور ایک نصاب میں جن کئی لوگوں کا مال یکجا (خلیطی ہوتوان سے ایک ہی
زکاۃ نی مجائے گی بنٹر طبیکہ خلط ( یکجا ہونے ) کی تمام شرائط موجود ہوں ہجس سے ہالیہ
میں امام مالک فرماتے ہیں کہ حب تک نک نک مکا کا ر ( یکجا کرنے والوں ) میں سے ہرائی ماحب نصاب نہ ہو، خکیط مؤثر نہ ہیں ہے اور زکاۃ نہیں بی جائے گی ہے ب کرا آگا اور نوائے نے میں کہ خلط کا کوئی اعتبار نہیں سے اور سرصا حب نصاب کا کہ برجدا گا نہ زکاۃ نا کہ ہوگی ۔

مویشی برزگوہ کے واحب ہونے کی دوشرطیں ہیں ۔ ایک یہ کرما نور جینے والے ہوں اور جبک کے اس برتے ہوں بینی مالک پر بار کفالت کم اور ساکٹنی کے اور دیگر فوا کد زیادہ ۔ نیکن وہ مبا نور جبن کا مالک بار کفالت ارتفائے اور انہ بن قیتًا فرید کرجارہ کھلائے توامام ابو صنیفہ ہے اور امام شافعی کے نرویک زکوہ واجب نہیں سے ۔ البتدامام مالک کے نرویک ان مبانوروں پر بمبی ذکوہ لازم ہے ۔ در سری شرط برہے کہ ان مبانوروں پر ایک سال پورا ہو ہائے ۔ بینا نچہ رمول الشمنی اللہ طیر سے کہ ان مبانوروں پر ایک سال پورا ہو ہائے ۔ بینا نچہ رمول الشمنی اللہ طیر سے کہ ان مبان کران ہے کہ در سال گزرئے سے پہلے کی مال پر زکوہ نہیں ہے ؟

له خلط کامطلب بر ہے کہ دوافنا من اپنے جانور یکجا کرے رکھیں اور وہ ایکسانے پری اور ایک بخری اور ایک بخری با اور ایک بی جگہ ان کا ٹھکانا ہو۔ امام مالک کے نزدیک اگر ہر ایک خلیط بینی با نوروں کا مصدر کھنے والا سامیب نصاب ہوتو برخلط ذکر تا میں مؤثر ہوگا۔ اور اس تا ثیر کا خیجہ بر موگا کہ مثلاً دواننا میں سے پاس میاب ایک سواکیس ایک سواکیس مجریاں ہوں تو ہرائی ہے ذمے دو دو جریاں ذکو تا مائد ہوگی بینی کل بیار کمریاں رہیں اگران دونوں سے میا نورخلط موں تو دونوں سے میا نورخلط موں تو دونوں سے دورام دونوں سے دورام میں کہ دونوں سے میان کرنے تا مائد ہوگی ، گر ذکو تا سے بینے کے لیے خلط ناجا کر ہے۔ اور امام دونوں کے زید کہ اور امام دونوں کے دورام میں نور کریاں زکو تا مائد ہوگی ، گر ذکو تا سے بھنے کے لیے خلک ناجا کر ہے۔ اور امام دونوں کے ذریع کے لیے خلک کے ایک کریاں دونوں کے دورام میں مدینے کے لیے خلک کریاں کریاں کریاں کریاں کریا تا جا کریاں کریاں

مبانوروں کے وہ بچیے نبہیں ایک سال پورا نرموُ اہمو ماؤں کی زکر ہے تابع
ہیں ،چنا بخد اگر ماؤں کا نصاب پورا نرمو تو بجی سے ملتے سے نصاب پورا ہوجائیگا۔
امام ابوسنیفہ سے کے خزد بک ماؤں سے سال سے حساب سے زکو ہا عائد ہوگی، اور امام
شافعی سے نزدیک سال کا شماراس وقت سے کیا جائے گا جب کہ بچوں سے لیکر
نصاب پورا ہوگیا ہو۔

گھوڑوں، نچروں اور گڑھوں پرکوئی ذکر ہنہیں سبے - امام الومنیفہ فرانے ہیں کہ ہجرسے والی ہرگھوڑی پرائیس دینارواجب ہے۔ گرنبی کا فرمان سبے کہ میں خلام اور گھوڑے کا مدد ذنم کومعا ہے کہ تا مہوں "

اگرسائم زكوة عمال نفويين ديين جن كوحلدان تنبيادات ميروكردئي كئي بورى سے مو توکسی ایک کی رائے پراینے اجتہا دسے ذکوۃ ہے، امام یا ارباب مال سے اجتہاد یر سنداور سندام کے لیے درست سے کراس سے لیے زکو ہ کینے کی مقدار کا تعین کے۔ ادراگر بما كم زكوة عمال متنفيذ رجنها بخصوص اختيا دامت بهون سيم ونو اختلافي مقدارمي امام كداختهاد كمدمطابن على كريداور اسدما كلين يااين اجتها ديرعل كرنا درست نهي ب يرشخص صرفت عيل زكاة بي امام كا قامداوراس كا مام كا نا فذكرنے والاموكا اوراس لماظ سے زكوۃ كا مائل غلام اور ذمي مي موسكتا ہے۔ گرنلام یا ذمی کوز کو ق کے مام استیارات دے دینا میرے تہیں ہے اس لیے کہ غلام یا کفرسے اس کی ولاست دائنتیان میں کمی پیدا برگئی ہے ۔ بہرمال اس مخصوص ذکوۃ کی وصولی کے لیے غلام یا ذمی کومتفر کرنا درست ہے جب کی مقدار متعین ہو، کیومکاس میں وِلَا بِيَثْ (انعتبياد) كامعاً لمهمنهي سب مبكهُ من فاصدانه كارددا في سب نبكن أكرمندار زكاة متعین نرمونواس كى وصولى كے ليے ومى كاتقرر درست نهيں ہے اس ليے كماس امانت میں اس براعتماد درست منہیں ہے۔ حبب کہ غلام کا تقرر سائز سے ادر اس کی باست قابل قبول سيرً ـ

الرمعيس زكاة مح أفير من أخير موتو ذكاة دم ندمان اس كا انتظار كرب اور

اگر فیم ممولی نا نیم برم بائے اور محقیل زکوا ہ کسی سے یعی پاس نداکیا ہم تو کھیر زکوا ہ دم ندگان اند نور زکوا ہ اداکریں گے۔ دراصل زکوا ہ دم ندگان پڑھ مسل زکو ہ کو زکوا ہ دسینے کی نیا بندی اس وقت تک ہے حبیب تک وہ آسانی سے اسے اداکرسکیں۔

اگرصاسب مال مجتبد به توادائے ذکارہ میں آپنے اجتباد کے مطابق علکے در نرجس سکے مطابق علکے در نرجس سکا کسے دالبت مہواس کے مطابق علی کرے کسی اور سفتوی لبینا لازی نہیں سیے۔

اگرکسی نے دجو ب زکوۃ کے معلیے میں دومفتیوں معفتوی لیا اوران میں سے ایک نے دجوب زکوۃ کا فتوی دیا اور دوسرے نے عدم وجوب کا ، یا ایک کے فتوی کی کردسے کم ذکوۃ عائد مو تی موادر دوسرے کے فتوی کے وسے ایک کے فتوی کی کردسے کم ذکوۃ عائد مورت میں فغنہا نے شا فعید کے درمیان انعتلات نیا دہ ذکوۃ عائد موتی موتواس معورت میں فغنہا نے شا فعید کے درمیان انعتلات ہے اور دو آرار میں ۔ ایک یہ کرمی کا فتوی زیا دہ محنت ہواس بچل کرے اور دو سری دائے یہ سے کرمین فتولی مرمیا ہے عمل کرے۔

اگر ذکرہ دہ ابنے اجنہا دیر باکسی فنی سے فنولی پر عمل کر بھی اہوا وواس کے بعد محقیل زکرہ ہوا وراس کے اجتہا دے مطابق زکرہ ہوا حب ہو، ما لاکھ فنتوئی کی دوسے دا جب خنی یا اس سے برعکس مورت ہو تو محقیل کی دائے بڑعل لائری ہے ۔ بنہ طبیکہ محقیل اس وقت آیا ہو حب اس سے آنے کا امکان باتی ہو اور اگراس کے آنے کا امکان باتی ہو اور اگراس کے آنے کا امکان باتی ہیں دیا تھا تو مالک مال سے اجتہا د سے مطابق ہوگا۔

اگر محقس ذکو ق نے ذکو ق کے واجب ہونے باسا فط ہو نے میل بنی الے برعلی کرنیا مگر مالک مال کے نزدیک ہوزکو ق ساقط ہو تی ہے وہ لازم مقی یا بنتی لیگئی ہے اس سے ذیادہ لازم مقی توبیاس کا اور اس کے ندا کے درمیان کا معاملہ ہے اور اسے جا ہے کہ وہ اسٹے کردہ اسٹے طور پر اس ذکو ق کو یا اس کے نقید حصے کو شخفین

تعيلون كى زكۈق

۲- دوسری شم کے مال جن میں زکون الازم ہوتی ہے کھے وراور دزمتوں کے کھیل ہیں۔ امام ابوسنی فی سے کھے وراور دزمتوں کے کھیل ہیں۔ امام ابوسنی فی سے اوراما کھیل ہیں۔ امام ابوسنی فی تھے نزدیک مقرم میں اور مگر کھیلوں پرزکون نہیں ہے۔ کے نزدیک مسرف انگورا ور کھیور پرزکون الازم ہے اور دیگر کھیلوں پرزکون نہیں ہے۔ کی دوشرائط ہیں۔

ایک بیر کرچل بک کرکار آمدا ورکھانے کے قابل ہوجائیں، اگر کوئی کھے جا
توڑ سے تو ان پرزکڑ ہے نہیں ہے البتہ زکو ہے سے بچنے مکے لیے بچے بیل توڑ لدینا کروہ ہے۔
اور دوسری شرط ہے ہے کہ بل کی مقدار کم اذکم پانچ وسن ہواس سے کم پر امام شافئی کے نزد دیسری شرط ہے ہے کہ بیل ہے وستی سائٹ سائٹ کا ہوتا ہے اور ایک صاع ہے موسل مواتی کا ہوتا ہے اور ایک صاع ہے وسل مواتی کا ہوتا ہے اور ایک صاع ہے ۔

امام ابوسنیفر کے نزدیک تمام معیلوں پر ذکوۃ لازم ہے اور معیلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست نہیں ہے مگرامام شافئ کے نزدیک ذکو ۃ کے تعین سے بیے میرامام شافئ کے درست سے۔ معیلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست ہے۔

دسول التُدمى التُدمليدوللم في معلول كا اندازه لكاف بحديد عامل مقرر فرمائے تعمدان دان سے فرمایا تفاکہ۔

" معیلوں کے انداز ہے ہیں خنیت سے کام لو، کیونکہ آدی لینے مال
میں ومبیت ہمی کر تاہے ، کہرسی کوئش ہمی دیتا ہے ، لوگ ہمی آتے مبات
میں ومبیت ہمی کر تاہیے ، کہرسی کوئش ہمی دیتا ہے ، لوگ ہمی آتے مبات
میس و سے معیلوں میں دوسر سے شہروں کی طرح انگور کا انداز ہ لگا لیا ہائے ۔
کم مور مصرومیں کبٹرت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ لگانا دسٹوار ہے نبز ہوئے
دواج کے مطابق آنے جانے والے کھموریں کھا سکتے ہیں ۔ وہاں دستور بہرہے
کہ جو کھیل درخست سے گرما ہے ہیں ان کا بڑا مصر جمعہ اور شکل کے لئے ہم مدقا

لیے بصرہ کے بچک میں آنے ہی نوان سے مُشرلیا مانا ہے بیؤ کمہ اس طریقیہ کاد کی با بندی دوسرے شہروں کے لوگوں ہرلازم نہیں ہے اس لیے ان کامکم مختلفت ہے۔

انگوراور کھجورکا اندازہ اس سے کار کر مربوبا نے بین بیسراور جنب بن مراور جنب بن ما سے بعد کیا جائے اور اندازہ کر لینے سے بعد امنہ بن کمر اور زبریب ہو مبائے دیا بیائے۔ اگر انداز سے بعد بیمعلوم ہوکہ مالک اما نت دارہ اور مقداد ذکوۃ کا خیال رکھے گا تواس کو کھانے پینے اور تصرف کرنے کی اما زب دے دی جائے یا وہ مقدار ذکوۃ کو اپنے یاس بطور امانت رکھے اور کھیا تیا تھے نے بعد ذکوۃ اداکر دیے۔

مقدارِ زکاۃ کنفسیں ہے کہ اگر سیرابی یارش یا قدرتی ندی سے کی مبلے تو دسواں حقد رفشری لازم ہے اور اگر ڈول سے یا اور شیر پانی سے کر سیراب کیا گیا ہو تو جیسیواں حقد رنصی خشری لازم ہے۔ اور اگر پانی دینے کے بیر ونوں طریقے اختیار کیے گئے ہوں تو آبک ہوائے ہے ہے کہ اعلیٰ کا احتیار ہوگا اور دیمرکا دائے ہیں ہے کہ دونوں طریقوں کے اختیار سے اوسط حساب سگا کرزگوۃ ٹی مبلت والے بیر ہے کہ دونوں طریقوں کے اختیار سے اوسط حساب سگا کرزگوۃ ٹی مبلت والے بیر ہے کہ دونوں طریقوں کے منابار سے اوسط حساب سگا کرزگوۃ ٹی مبلت موتو اگر میں اختلا من ہوتو اگر میں کو قبل اختیار کے بارے میں زمین کے مالیک اور مقیل القیار میں اختلا من ہوتو اور اگر وہ سیرانی کے ایک اور میں کو وہ میہلے قبول کہ اور اگر وہ سیرانی کے دونوں کو ہوں کہ دور کی دور

بری سب کمجور کی مختلفت بین ایک سیمجمی مبائے گی۔ انگور کی بھی مختلف انسام کا کیج کم سے کمیز نکر احبناس متحد ہیں۔ گر کھجور اور انگور دونوں کو طلاکر ایک منہیں قرار دبا مباسکتا کیونکہ بیر دونوں نیسیس علیجدہ علیجدہ ہیں۔

کھجور اور انگورنعشک کھمور اورنٹی موسائیں توان برزکاۃ بالکل نعشک ہونے کے بعد ای بال کی نوشک ہونے کے بعد ای باب کے اور اگریے دونوں میل تازہ توڑے میائیں تو بعدا ز فروضت قمیت

كا دسوال مصرليا م<u>اسئے گا</u>۔

اگرزکوٰۃ کے ستھ قابن کو تا زہ کھیلوں کی مغرورت ہوتو ایک دارے کے مطابق تا زہ کھیل دینے مبائز ہیں کیو کرتھ سیم کا مطلب مصد نہ کا لنا ہے اور دو مری دلئے کے مطابق مبائز ہمیں ہے اس لیے کرتھ بیم سے مراد ہیں ہے۔
اگر معلوں ہر مائد زکوٰۃ کا اندازہ لگا لیا گیا اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائی کے امکان سے قبل آفات سما وی سے میل مندائے ہوجائیں توزکوٰۃ معا من ہے۔ اور اگرزکوٰۃ کی ادائیگ کے امکان کے بعد ہول نوزکوٰۃ ومول کی مبائے گی۔
فصلوں کی زکوٰۃ

٣- تىسىرى مى ما مال عبى برزكرة لازم مصفح مى المام الومنى فدروك نردیک تبرسم کفسل برزکون لازم ہے حب کرامام شافعی کے نزدیک زکوۃ صروت اس زمینی پیدا واریر مائد ہوتی ہے ہے۔ نوگ کمعانے کیلئے ذخیرہ بناکر دکھ سكيس، للبذاان كے نزد كي ميزون اور تركاربوں يرزكون عائد تهاي سے اور نہى وه اشیاس فذائی صرور نون میں استعمال مزہونی موں میسیدروئی اور تیسن وغیرہ اور سنهی وا د نیون اورمیها رون کی پیدا دار برزگاة ما کدیم ملکه ان کے نرد مکب ان دی قسم کی بیدا وار برزکوۃ ای ساتی ہے گیموں ، بور ساول ، مکنی، باقلا Bean لوبیا، بینا، مسور، باجره، ماش \_\_\_\_عکس گندمی کی ایت میساس کااسی می شمار مروكا، البند بركداس بر<u>حيلك موت</u>م بي اورميلكول ميت اس يردس وسَن ير زكون مائد مهوى اسى طرح حيلكون ميت ميا ول يريمي دس وسق برزكون بوى ادر سَكُتُ بَعُوكَ قسم سب اسے اسے اس میں شامل كيا ماسے گا، اور بڑا باجرہ، باجرہ میں شا بل ہوگا اوراس کے علاوہ باتی اعبناس ایک دوسرے میں شابی نہیں کی مائیں گى - ادر امام مالك كے نزد مكي بوكسيوں ميں كاكراور باقى تمام دالين ايك دوسرى ىي ملاكرشمارىيوں گى -

فصلوں برزکوٰ ہ ان کے مک کر نیادمہومائے اورخشک مہومانے سے بعد

ان كے صاف كر لينے سے بدر مب ہر الك عنف كى مقدار ياني وَسَق مومائے تب عائد مو ق ہے ۔ عائد مو ق ہے ۔

الم ابوسنیفر کے نزد کیے کم دبیش سرمفدار پران زم ہے یمکن اگر مالک نراور سری فصل کاٹ نے توزکا ہ تہیں ہے گرز کوہ سے بجینے کے بیاریا کرنا کروہ ہے۔ ذمی اگر عشری زمین کا مالک مواور اس کی کاشت کرے توامام ابومنیف کے نزدیک خواج میا بائے گا جواس محصلمان موجائے سے ساقط منہیں ہوگا، اور ا م م ابو دیسمت فر ماستے میں کہ جومقدارمسلمان سے بی میا نی کھی اس سے دگنی لی <u>جائے</u> اور محدین انعس اورسفیان فوری کہتے میں کہ سلمان محصد قد کے بابرابیا جائے۔ ادر اگرمسلمان خراجی زمین کی کاشت کرے توامام شافعی کے نزدیک زمین كي خراج كيرمائة بيدا واركاعشر كميى لبيامبائ كا، مكرامام ابومنيف كي نزديك عُشراد رخراج جمع نهين موسكة اس بيه صرف خراج لياما سر كالنكن أكرخواج من كوكرابرير دسے ديا مباسئے تو مالك سينواج اوركراب وارسے عُشرليا ماسے گا۔ امام البِهنديف يح كے نزد كب زراعت كاعشر مالك برعا بُرمبوگا اورى عكم اس زمين کایے موکسی کواس کی زندگی تک دی ماسئے۔ اموال باطنه

کے دریم سہاشہ اور قی اور الحری کا، اور دُانِیّ ، رتی کا مشقال بہم الشرہ و تی کا ہوتا ہے۔ الاحظیٰ بھیے اوز ان شرعیہ تصنیعت مولانا محدث شفیع ۔

ا داکیاجائے۔ امام ابوصنیفتر کے نزد مک دوسمی زائد بیالیس مک کچھ مائرنہ ہی ہوا، البند جالیس پر حمید شادر بم بڑھ جا تا ہے زکوۃ کے معالمے بیں بیاندی کے بھڑے اور ڈیصلے ہوئے سکوں کا ایک ہی تکم ہے۔

اسلامی مشقال کے حساب سے سونے کا نصاب بیس مشقال ہے اور بالیہ وا محقہ لینی نعدمت مثقال اواکرنا لازم ہے اور زائد پر اِسی حسا ہ سے اواکیا جائے اور اس پی کھی نمالص مونے اور ڈھلے ہوئے سکوں کی مورت بیں مونے کا ایک ہی کم ہے۔ مالکت اور امام الزمنیفہ رہ کی دائے بہ ہے کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تم بہت کہ کم کوزیا وہ کی قمیت سے لگائی جائے۔

درہم و دیناد کی نجادت پریمی زکوۃ عائد موتی ہے اوراس میں اصل کاسال پورا مومانے پرمنا فع کو اس میں ملالیا مائے کیونکر زکوۃ کے لازم مونے کے لیے سال کاگزرنا نشرط ہے۔

داؤدکہتے ہیں کہ مال تجاریت پرزکؤۃ ما کرنہیں ہوتی اور ان کی برائے منفردہ۔
سونے اور بیاندی کے مُباح زیررات پرامام شافعی کے زیادہ مجیح قول کے مطابق زکوۃ لازم نہیں سے اور کیے امام مالکت کامسلک ہے مبب کہنعیف تول امام شافعی سے بیمروی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور کہی امام البرصنیف رکا کھی مسلک امام شافعی سے برمروی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور برمنوں پر کھی ذکوۃ لازم ہے۔
سے بلکہ ان کے نزدیک ممنوع زیودات اور برمنوں پر کھی ذکوۃ لازم ہے۔
کانیس اور دفینے اور ان برزکوۃ ف

مُعَادِنُ (کانیں) اموال ظاہرہ میں داخل میں، اوراس بارسے میں فغہائے کرام کے مراب استے کرام کے ماہین اختلا من سے کہ کون سی کان پرزکوۃ الازم موتی ہے۔

امام الوسنيفررك زديك وصلف والى دمانون سنالاً سونا، بهاندى، اور پيتل برزكون لازم سب اور بنين سب بجب بجب برزكون لازم سب اور بر وصلف والى دفين اشياء اور بيفرون برزكون لازم منهي سب بجب كم امام الويوسف من محدر ويك بطور زير استعال بوسف والعين فيرت بيفرون ب

ذکوٰۃ لاذم ہے۔ اورا مام شافئ کامسلک بہ ہے کہ صرف سونے اور میاندی کی کانوں پر مبب کر گیم المنے اور ما من کرنے کے بعد نعداب زکوٰۃ کے بقد زیکل آئے ذکوٰۃ اور مسا من کرنے کے بعد نعداب زکوٰۃ کے بارے بن بین اتوال ہیں۔ (۱) میالیسواں سے تسر اور ال ہیں۔ (۱) میالیسواں سے تسر مرکز کی طرح۔ (۲) اگر محنت زیا وہ ہمتے شدہ سونے میاندی کی طرح۔ (۲) بانجواں سے بسکنے والی اشیار پر ذکوٰۃ کی ا دائیگ کے ہوتو جالسواں اور کم ہوتو بانجواں ۔ کا نوں سے بسکنے والی اشیار پر ذکوٰۃ کی ا دائیگ کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے جکہ فوڈ ازکوٰۃ لازم ہے۔

ہودفینہ کئی خص کی زمین میں دریا فت ہو وہ اس کا ہے عب کی زبین ہے اور بانے والے کاکوئی میں نہیں ہے اور شالک بہاسے کہد دینا لازم ہے سوائے اس کے اگر پانے والے نے والے نے اس کی طرف سے زکاۃ دھے دی ہو توزکوۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر اسلامی وَور کے مدفون سکے سی مرائد مرموں تو وہ لُقطہ کے حکم میں میں اور ایک سال تک ان کا اعلان صغروری ہے اگر مالک مل سملے تواس کے سوالے کر دیے مبائیں ورنہ پانے والا مالک ہوجائے گا، اور اس کے بعد مالک حب بی می جائے اس کو تا وان اداکر سے گا۔

زگاۃ ومول کنندہ کو پہاسیے کہ دہ مسلمانوں سے زگاۃ کی وصوبی کے بعدان کو دعادے تاکیمسلمانوں کو زگاۃ اداکرنے کی رخبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن دعادے تاکیمسلمانوں کو زگاۃ اداکرنے کی رخبت ہوا در این اللی کے تعمیل ہو اور نیز اس فرمان اللی کی تعمیل ہو جائے۔

خُ نُ مِن اَمْ وَالِهِمْ صَلَا تَكَةُ تُطَيِّرُ وَهُمْ وَتُذَكِيمُهُمْ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكَنُ لَهُمْ مَ التوبه : ١٠١)
عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَا مَكَ سَكَنُ لَهُمْ مَ (التوبه : ١٠١)

"لما المين المهين بُرها وَ اوران محت من معالى ومائے وحمت کروکيونکر تمها دی دعاران محد منبی موگ ع

تُطُوِّدُهُمْ وَنُوْكِيْهِمْ كَامَفْهُوم يرسي كران ك كناه دوركر دو (در (ن ك اعمال پاكنره كردو - اور صَدِّ عَكِيْمِ كم عنى مصرت ابن عباس نے بربیان فرائے بی كر ان كی مغفرت كی دعا كرو - اور جہور ك نز دیك اس ك معنى بربی كران ك حق میں دعلت نوركرد - إنَّ صَدَّ تُكُ سَكَنَّ لَهُمْ كَ بِارْمَغُهُم بِي بعضرت ابن عباس الله معنی بربی بران كائ صَدَ تُواب ب علی دُا وان كے بیاد مغہوم بی بعضرت ابن عباس الله فرائے من مغہوم بیان كیا ہے كہ آپ كی دُعاد ان كے بیے باعدت نواب ہے ملائ فرائے من بی كرد حمت كا باعث ہے ابن قتيب فرماتے ہیں كہ باعث تبات ہے اور مؤہ تنا اسے معنی مغہوم بیسے كر باعمیث امن ہے -

اُگرلوگ دعاکرانا نہ میا ہی تو دعا کرناستحب ہے اور اگر دعا کرانا جا ہی توایک رائے کے مطابق دا جب ہے۔

اگرزگاۃ دمبندہ زکوۃ حمیباً اور محسن زکوۃ کو نہ دے اوراس کی نتیت ہیں ہوکہ
زکوۃ کو د بائے تو ما ل اسے سز او سے سکتا ہے اور اگراس نے زکوۃ اس ارادے
سے حبیبائی کہ خود اواکرے گا۔ تو اس کو سرزنن کرنے کی کوئی گئجائٹ س نہیں ہے
اور نہی ذکوۃ کی لا ذمی مغدار سے زیا دہ دمول کرے ۔ امام مالک کی دائے یہ ہے کہ
محصل ذکوۃ اس سے او صامال نے سکتا ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ "اگرکوئی شخص
زکوۃ کا مال مہنم کرے تو میں اس کا آد صامال منبط کرلوں گا، اور ذکوۃ ہی سے وں گا۔
کیونکہ یہ النڈ کامن سے اور اس میں آل مماز کا کوئی می نہیں ہے یہ گریہ مدیث کہ
کیونکہ یہ النڈ کامن سے مال پر ذکوۃ ہے سواکوئی می نہیں ہے یہ
سے مال پر ذکوۃ ہے سواکوئی می نہیں ہے یہ
بنظا ہر اس مدمیث سے برمکس ہے۔ اور اس سے معلق می اکر اکر فرکورہ مدمیث

کامکم ایجا بی (لازمی) نهیں ہے ادر اس سے مقصود صرفت سرزنش کرنا ہے ، بیسے برفر مان نبوت کے اور اس سے مقصود صرفت سے کہ

" بوشنس لینے غلام کونت کریے گائم استے لکر دہی ہے " مالانکہ غلام کے قصاص میں مالک کونتل نہیں کیا جاتا ۔

اگر محصل ذکور ، زکوری و مولی میں سخت گیر مواور اس کی تسیم میں عدل سے کا المیتا ہوتواس کو ذکور دیا اور اس سے جھپالیتا دونوں درست ہیں ۔ اور اگردہ لیف میں عدل بر نتا ہو گرنتسیم میں ناانصاف ہے تواس سے ذکور کا پیسٹ بیدہ رکھنا لاذم ہے ۔ اور اگروہ مالک کی دمنا مندی سے یا زبر دستی ذکور وصول کر ہے تو مالک اس می مغداوندی سے بری الذمہ نہ ہوگا بلکراس پرلازم ہے کہ وہ خود تحقین کو دے یکر وام مالک ہے نز دیک محصل ذکور تا کو دے دینا کانی سے اور اس کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

معقس ذکوۃ خواہ عال تغریب سے ہویا منفیذسے ہوتھ وقرر کے وقت اس کا برافرار کراں نے ذکوۃ وصول کر لی ہے تابل قبول ہے گرعزل (علیملگ) کی وصورتیں ہیں جن کا مدارا موال ظاہری کی ذکوۃ کے ان در قولوں پر ہے کہ آیا عابل ذکوۃ کو دینا مستحب ہے یا واحب ۔ اگر مستحب ہے توعلیحد گی کے بعد کا قول قابل قبول ہے اور اگر واحب سے توعلیحدگی سے بعد بغیر بتینہ اس کا قول مقبول نہیں تبول ہے ادر نہ ومولی سے سعاق اس کی شہادت مائز ہے اگر می وہ عادل ریادسا) ہی کیوں نہمو۔

اگر مالک بر دعوی کرے کہ وہ زکارۃ اداکر یکا ہے ادراس کا بر دعوی کمکان ادائیگ کے بعد عامل کی تائیر کے با وجود ہوتو قبول کیا ماب نے گا ادراگر مامل کوشک مہوتو مافک سے ملعن سے ۔ اس ملعن کے بار سے میں دد آرام ہیں ۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر مالک ملعن سے انسکا کر سے تولاز ماک ذکوۃ ومعول کی مبائے۔ دائے یہ ہے کہ اگر مالک ملعن سے انسکا کر سے تولاز ماک و ومعول کی مبائے۔ ادر دد بہری بار برسکفت سے انسکا کر سے ادر دد بہری بار برسکفت سے انسکا کر سے

تنبیمی ذکوۃ مذلی حاسئے ۔ اور اگر مامل سے ہوتے ہوئے اس کا معی ہوتواں قول کی روسے مامل کو اور اس قول کی روسے مامل کو اور اس قول کی روسے مامل کو اور اس قول برکہ مامل کو اور اکر نامستحب ہے دعوی قبول کیا مبائے گا۔

ال فرمان اللي مين زكوة كے متعقبين كابيان كيا كيا سے۔

إِخْمَا الصَّدَةُ قَاتُ لِلْفُعْمَاءِ وَالْمَسَاكِينِي وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْهُ وَلَكُ مُ لَكُوبُهُمْ وَفِي الرِّيقَابِ وَالْعَادِمِينَى وَفِي سَبِينِ لِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَي نَصَفَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ عَكِيمٌ - والتوبر و ٢٠) " برمىد قات تودرامىل فقيرون اورسكينوں كے ليے بي اور ان لوگوں کے بیے حوصد قات برما مورموں اور ان سے لیے مین کی تالیعت قلطلعب موننر برگردنوں کے میٹرانے اور قرمنداروں کی مدد کرنے میں اور را و خدا بی اورمسا فرفدادی می استعال کرنے سے سیے میں - ایک فریضہ سے اللّٰر کی طروت سے اور الٹرسب کچھ مجاننے والا اور دانا وہنیا ہے " اس آیت کے نا زل بونے سے پہلے رسول انترسلی الترطیر وسلم زکوۃ اپنی دلے سیسیم فرمایا کرتے تھے ایک موقع پرکسی منافق نے گستاخی کرتے ہوئے كهات لي رسول مندا عدل كيجيد " اس يرآت فرمايا، «ننبری ماں تح<u>مد و ئے</u> اگریمی مدل بہیں کردں گا تواورکون کرے گا" اس واقعے کے بعد مذکورہ بالاآمیت نازل ہوئی۔ اس وقت آگ نے بہ

ارشاد فرمایاکه.
" الشهبمانهٔ نیاس مال گفتیم نود لینے پاس دکھی ادکری مقرب فرشنے یابی مرسل کی مرضی پہنہیں جھوڑا " فرشنے یابی مرسل کی مرضی پہنہیں جھوڑا " اس سے معلوم ہوا کہ مولتی کی ذکرہ فعملوں اور کھلوں سے عشراور کا نوں کی اور فعینوں کا پانچواں سے عشراور کا نوں کی اور وفعینوں کا پانچواں سعتہ ذکرہ ہے ان بیان کردہ آٹھ مصاریت پر،آگرموج دہوں، تعتیم کیا جانا بہا ہیں۔ گرا مام ابوسنیفہ فرانے ہیں کہ ذکوۃ کے آٹھوں تعقین کی موجودگی سے آٹھوں تعقین کی موجودگی سے باوجودکسی ایک مصرف میں ذکوۃ کوٹرچ کیا مباسکتا ہے۔ مرکوۃ کے سنحقین ڈکوۃ کے سنحقین

لیکن الترسمانئرنے کوسٹ کوسٹن قراد دیا ہے اس لیے سی ایک ہی مصرف بین خرچ کر دینا درست ہنیں سے بہرمال مقبل صدقات کو بہا ہیں کہ اگر مستنفین کی تام اصافت موجود ہوں نوز کو ہ کو آکھ حصوں میں برا رہنسہ کر سے ایک حصد فقراء کو دیا ماسئے اور ایک مستنفین کو دیا ماسئے اور ایک مستند ساکین کو دیا ماسئے۔

ناکانی ہو۔ اس سے معلوم ہؤاکہ فقیری حالت زیادہ تنگرتی کی ہوتی ہے اور
ناکانی ہو۔ اس سے معلوم ہؤاکہ فقیری حالت زیادہ تنگرتی کی ہوتی ہے اور
امام ابوشینہ و فرائے ہیں کہ سکین کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے اس لیے کہ
مسکین وہ ہے ہے نہ ہورنے نے ساکن (بوئرکت ، بینی تنگرت کی بناد پر وہ ہاتھ
مسکین وہ ہے ہے نہ بل نہ دہا ہو) کر دیا ہو۔ ہہر سال دونوں کو اس قدر دینا چا ہیے کہ
فقر اور مسکنت ختم ہو موائے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعین لوگ ایک دینار
سے ہمی غنی ہو جائے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعین لوگ ایک دینار
ایک دینا دست نہ ہی اور اس سے ہمی مناسب فنع ماسٹی کرسکتے ہیں اہذا انہیں
ایک دینا دست زیادہ نہ دیا جائے اور بعین لیسے ہوتے ہیں کہ وہ سو دینا دست ہے اور ہو
ایک در کہ ہمی دینا مبائز نہیں ہے۔
ایک در ہم ہمی دینا مبائز نہیں ہے۔

امام اَبوظنیفری کے نزدیک فقیراورسکین کودوسودر بم باندی اور بیس دینارسونا سے کمتر دیا جائے تاکراس مال پرزکوۃ لازم بنرائے۔

زلاۃ کے مال سے بحویز فرمائی ہیں تاکہ یہ مالکین سے زیا دہ ومعول نہ کریں اور ہر ایک کی تنخواہ زکوۃ کی مرسے اس سے کام اور فرائض کی نوعیت سے اعتبارسے ی بائے ۔اگراس مرمین تنخواہیں دے کر کم پدیچ بائے تو وہ دوسری مردں ہیں فرچ کیا بائے ۔اوراگر کمی واقع ہو تو ایک رائے کے مطابق دیگر مصادف سے پوری کی جائے۔ ادرایک اور رائے کے مطابق مغادمامہ کے فنڈسے پوری کی جائے۔

پورتا مقد مؤلفة القلوب (وه لوگ جن کی لیستگی کی جائے کا ہے اوران کی مرد ما نسین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی مدد اورا عانت کریں دورسرے وہ غیرسلم خہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی ایڈاررسانی سے بازرہی تعمیرے وہ غیرسلم خہیں اسلام کی رغیت دلانے کے ایڈاررسانی سے بازرہی تعمیرے وہ غیرسلم خہیں اسلام کی رغیت دلانے کے ایڈارسانی سے دیا جائے کہان کی فوم اورائل تبید اسلام کی مبانب مائل ہوں ، ان میں جولوگ سلمان ہو مبائیں انہیں نکوۃ کے وُلفۃ القلق کے صفے سے دینا جا ہیں ادر جوابھی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نئے سے دینا جا ہیں ادر جوابھی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لاسلام نہ لاسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے سے دینا جا ہیں اسلام دینا جا ہیں اسلام نہ لاسلام نہ لاسلام نہ لائے ہوں انہیں خانہ کا دینا جا ہیں اسلام نہ لاسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور شائے دینا جا ہیں اسلام دینا جا ہیں اسلام نہ لاسلام نہ لائے ہوں انہیں خانہ کا دینا جا ہوں انہیں خانہ کی انہ کی دینا جا ہے دینا جا ہوں انہیں خانہ کی انہ کی دینا جا ہوں کی دینا جا ہوں کی دربان جا ہوں کی دینا جا ہوں کی دور کی کی دینا جا ہوں کی دینا ہوں کی دور کی دینا ہوں کی دور کی

پانچوال محسر غلاموں کا ہے۔ امام ابومنیفہ اور امام شافتی کی رائے ہے ہے کہ مکا تبین (وہ غلام جنہوں سنے اسپنے مالک سے مقررہ رقم کی او ائیگی پر ابنی آزادی کا معاملہ کرد کھا ہو) کو اس مدین سے دیا جا ہے تاکہ وہ مالک کو برقم او اکرکے آزاد ہوجائیں اور امام مالک کی دائے ہے ہے کہ غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔

تجیٹا صحبہ قرضداروں کا ہے۔ ان کی دقویمیں ہیں، ایک دہ جنہوں نے ابنی منردریات کے سے دیا جائے۔ منردریات کے سے دیا جائے۔ دوسرے وہ جنہوں نے مسلمانوں کے مصالح سے لیے قرض لیا ہو۔ یہ لوگ خواہ تونگر میں یا فقیر قرض کے تقدران کو دیا جائے۔

ساتوال معد فی سبیل الله (درراه مندا) ہے اوراس سے مراد وہ مجابدین بی موجہا دیں مصروفت ہوں ۔ اگر یہ مجابدین کسی مگر مہاد کے لیے مار ہے مہوں توان کے قیام کا اور مبانے کا نثرچ دیا بائے اور اگروالیں آسے ہوں تؤ آمد و رفت کے مصارف دینے مائیں ۔

اسم المفوال معلی السبیل کا ہے مینی ان مسافروں برخری کیا مائے بن سے پاس زادراہ نرمور اگر سفر سے معصب سے کے لیے نرموز انہیں اتنا ہے دیا مبائے کہ ان کا سفر تو را ہو مائے کہ ان کا سفر تو را ہو مائے اور اس ہیں سفر کا شروع کرنے والا اور وہ شفس جو سفر کے درمیان ہیں ہو برا برمیں لیکن امام ابر صنیع تری کی رائے یہ ہے ہوا ہی سفر کا آغاز کر رہا

بوائے مردیاجائے۔ تقسیم زکا ہے۔ کیجام کم

المحوال امنا ف كوزكاة كتقسيم كے بعدان كا مكنه پانچ حالتين بوسكتي بي يہلى یر کہ ان کو بقدر کفایت ل مبائے نرکم ہونہ زیادہ ۔اس سورت بیں برلوگ زکوۃ کے مستعقین یا قی نہیں رہیں گے۔اوراب ان پر زکوٰ ہ طلب کرنا سمام ہوگا۔ دوسری لت یر ہے کہ ان کو بوز کو ق دی جائے وہ ان کے لیے ناکا فی ہوتواس مورت میں برلوگ مستحقین کے زمرے سے بہین نکلیں گے اور ان کی بانی ضرورت رفع کرنے کیلیے کوئی تدہیر کی جائے گئے ہمیسری مالت برہے کہ ذکا ہ بیں سے دی گئی رقم بعض ستحقین کے لیے کافی ہوا در تعین کے لیے نہ ہوتوجن کے لیے کافی ہو دمستحقین کے مرسے خارج ہُومائیں گے اور میں کے لیے ناکا فی ہو وہ پرستورستی رہیں گے بیچیتی حالت ہیر ہے کہ تام شخفین کو بل جائے اور بعدمین کے رہے اس صورت میں بیسب لوگ شخفین ك زمرك سي مك ما كين كاورزكوة كى بتيرقم كوفريب كمستحق لوكول سے ليے بھیج دیا بائے گا۔ یا نجوی مالت یہ ہے کہ بعض کو کافی مل مائے اور دوسروں کے حصے ناکا فی رئی توان لوگوں کو مزید دیا جائے تاکہ وونوں کو نقدر کفایت می جائے۔ اگرندکوره بالازکواة کے مصارف کی آنھامینا جن بوری موجود منهوں تو بحاضا ف موجود ہوں زکوۃ انہی برصرف کی جائے گی نحواہ وہ ایک ہی منت کیوں نہو۔ اور تواصنات موحود نهبي الماست ميرسي ووسرت شهرون كوند ديا مبلت كا بكر جومصارف موجود بين

انهی برخرچ کیا مبائے۔ گرمجا بدوں کا سعد ان کی حجا کو نیوں میں ہمیجا مباسکتا ہے۔ بہرطال مقصد بیر ہے کہ ہرمقام کی ذکوٰۃ اسی مبگر کے ستعتین پرمسرون ہونی جا ہیں اوراس کا دوسری مبلر مقام کی ذکوٰۃ اسی مبگر کے ستعتین پرمسرون ہونی جا ہیں اور اس مبگر سی معنون کا کوئی مستعتی باتی مزرا ہو تو کھیرد دسر سے مقام پرجیج دی جائے ۔ اگرا کی مقام پر ذکوٰۃ کے ستعقین کی کوئی منعن موجود ہونے کے باوجود کسی اور منام پرزکوٰۃ روانہ کردی مبلئے تو ایک دار ہو ہا ہے گی اور ایک اور دائے کے مطابق ادا ہم بی موجود کی ۔ اور بی مسلک امام افر منبغہ مرد کا سے ۔

زكوة كي غيرستعق فراد

کافرکوزکو تا دینا جائز تہیں ہے البتہ ذمی کو امام ابو منیفہ کے نزدیک مدقۂ نظر دیا بیا سکتا ہے گرمُ مَا ہُر کو سیمبی دینا درست نہیں ہے۔

نی کریم می الله طلبہ ولم کے رشتہ داروں بینی نبو ہاشم اور نبوعبدالمطلب کو بھی ذکو ہ دینا مائز نہیں ہے تاکہ انہیں اس گنا ہوں ہے میل سے دور رکھا جائے کیکن اما الونلیقہ کے نرد مکی ان کو دینا مائز ہے۔

غلام مدبر، ام ولدا در می کا بعض مصد خلام بواسے زکوۃ دینا جا نرنہیں ہے۔
سو سربوی کو زکوۃ نہیں و سے سکتا البتہ بوی شوہ رکو زکوۃ و سے سکتی ہے یکن
ام اوسنیفہ کے نز دیک ناجا کر ہے میں کا نعقہ لازم بواسے ذکوۃ و بینا با کر نہیں ہے
سیے بیٹے کا باب کو زکوۃ دینا۔ (یا باب کلبیٹے کو زکوۃ دینا) اس ہے کہ یہ ایک مرب کے
کفیل ہونے کی بنا، پر تونگر سمجھے ما کیں گے۔ البتہ اگر قر مندا دموں توقر مندا دوں سے
سے دینا جا کر ہے۔ باتی دیگر قرابت داردں کو دینا نہ مسروف ما کر ہے ملکہ امنال ہے۔
سے دینا جا کر ہے۔ باتی دیگر قرابت داردں کو دینا نہ مسروف ما کر ہے ملکہ امنال ہے۔
سے ذینر اپنے قریبی ہمسایوں کو بھی دینا افضال ہے۔

اگرکوئی مالک زکوۃ کے تقسیم کنندہ سے پاس اپنے ٹستہ واردں کولاکر کھے کہ میری

زکوٰۃ انہیں دے دوتواگراس کی زکوٰۃ دوسروں کی زکوٰۃ میں منالگئی ہوتواس کے شنہ داروں کواس کی زکوٰۃ انہیں دے دی جائے لیکن اگر دوسروں کی زکوٰۃ میں مل گئی ہوتو اس کے برکشتہ دارد وسرمے تعقوں کی طرح ستحق ہوں گئے لیکن بالک نمارج منہیں کیے میامیں گئے اس لیے کہ اس زکوٰۃ مین البیا صفحہ می شامل نہے میں کے برگری ۔ یہ بارگ زیادہ مقداد ہیں۔ یہ برگری دہ تقداد ہیں۔

اگر مالک کو ما مل ذکو ہ پرشک ہنواور وہ سیم اپنے سامنے کرانے کا سطالبہ کرے تو بیر سطالتہ کیم کرنا عامل ذکو ہ پرلازم نہیں ہے کیونکہ یہ مالک اب بنی ذکو ہ دے کراپنے فرمن سے سبکدوش ہو بہا ہے ۔ اسی بیے اگر مابل مالک کو تقسیم کے وقت ما منر ہونے کے لیے کہے تو اس برسا منری لازم نہیں ہے۔ اور اگر تقسیم سے قبل مامل ذکو ہ سے ذکو ہ منا نع ہو جائے تو ذکو ہ د مہندہ بردد بارہ ادائیگی عائر نہیں ہے اور اگر اس نقصان میں مامل ذکو ہ کی کوتا ہی کو دخل منرو تو وہ ہمی منامی نہیں ہوگا۔ اور اگر مامل کو دینے سے بہلے ہی ذکو ہ مالک کے باس میں منامی نہوگئ تو وہ بہر سال ذکو ہ اداکر سے گا، ذکو ہ دینے سے قبل اگر ال ہی جا تا رہے تو اگر امکان ا داسے قبل الموال ہی اس قطر ہو مبائے گی اور اگر امکان ا داسے قبل الموال ہی اگر امکان ا داسے قبل الموال ہی اگر امکان ا دا سے قبل الموال ہی انہوں ہوگا۔ ویونہ سے قبل الموال ہی اگر امکان ا دا سے قبل تلف ہو اسے تو ذکو ہ سا قطر ہو مبائے گی اور اگر امکان ا دا سے تب تا مدینہ ہوگا۔

مالک اگریہ دعوی کرنے کہ ذکو ہ کے واحبب ہونے سے پہلے ہی میرا مال تلعن ہوگیا ہے تواس کا بد دعوی قبول کیا جاستے اور اگر مامل کوشک ہو تو دہ ہم کے سکنا ہے ۔

ما مل کوزکو ق دمبندگان سے کوئی رخوت لیبنا یاان سے بریے قبول کرتا مائز نہیں سے کیونکہ فرمان مبوت سے۔

"عال کے برائیے رحبہم کی) میٹریاں ، اس

رشوت ادرتحفهمي فرق برب كررشوت مللب كى حاتى ہے اور تحف

بلاطلب بہوتا ہے۔

## عابل زكوة كي خيانت

مائل سے نمیانت سرز دہوتوا مام اس پرمقدمہ بہلائے نود ذکواہ دہندگا کھر نہ کریں ۔ اسی طرح ستحقین ذکواہ کمی خصوص تنہیں کرسکتے، گرما ما جہندیہ کی طرح فریا دیے کر آسکتے ہیں ۔ برگ انی کی بناد پر شعقین کی مٹہادت مامل کے نملا ن قبول نہیں کی ببائے گی ، اسی طرح اگر مالکین کی شہادت ان سے ذکوہ وسول کیے بانے کے بادسے میں ہوتو غیر مقبول ہے ، بینا نچراگر ذکوہ دم ندگان کا یہ دوریٰ ہوکہ وہ ذکوہ ادا کر سکے بین اور عامل اس سے منکر ہوا ور ذکوہ و دم ندگان قیسم کھالیں کہ انہوں نے ذکوہ دی ہے تو وہ بری ہیں۔ ادراگر عامل تسم کھالے تو وہ کھی بری ہے۔

المُرْمِيدِزِكُوٰۃ دېمندگان دوسرے زكاۃ دينے والوں كے بارے ميں بيگواي دیں کر انہوں فے ذکرہ و دے دی ہے تو اگر سی شہادمت فریقین کے تمامم ادر انکارسے پہلے ہو توم قبول بے اور دبدی مقبول نہیں ہے ۔ شہادت کی قبولیت كى معودت ميں ما في اوان ا واكر سے كا اور اگراس شها دست سے بعد ما مل فيونى كرك من زكاة مستعنين منسيم كروبكابون تربيد دعوسى مقبول نهين بوكا ،كيونك اس کے پہلے ایکارسے اس دعوی کی تکذیب مومکی ہے۔ اور اگرمتعقین زکوۃ یہ شهادت دین که وه زکوه بین اینا حصه وا سیدمی توان کی شهادت می غیر مغیر مورگی اس بیے کہ مامل کے انکارسے ان کی اس شہا دت کی مبی تردیر ہوتکی ہے۔ ادراگرمابل ذکرہ وصول کرنے کا قرار کرے اور بیا کہے کوئی شخفین سے درمیانقسیم کرچکا ہوں مگرستحقین انکارکری تو ما بل کا توانسلیم کب ماسئے گا،کیؤنر اس معاملے میں اسے امین متعمور کیا گیا ہے تمکن تعقین اس انتحار سے تعقین سے زمرے سے منارج نہیں ہوں سے ،کیونکہان کی صردرست انھی باقی ہے۔ مستمقين زكواة بين سيه أكركوئي شحف ابني تنگدستي كا دعوى كريسة تووه سليم كبامائ كاوراگرقرض كا دعولى كريد نوقبول نهبين كبياهائ كاورنر بتينتسليم

كبيا ميائے گا۔

" اگرزگاۃ دہندہ مامل کے سامنے ذکا ہ کا تواقراد کرے گراپنے مال کی مقدار ظاہر نیرکرنے تواس کے قول پراعتما دکر سے زکاۃ لینا درست ہے اور اسے مال ما عنرکرنے پرمجبور نرکہا ما ہے۔

تقسیم ذکوٰۃ میں اُکہ عامل سے ملطی ہومائے مثلاً غیر ستی لوگوں کو ذکوٰۃ ہے۔
دے ۔ تو اگر ایسے مالداروں کو دکوٰۃ دے دی ہے کہ من کا مال محفی ہے تو دہ
ذکوٰۃ کی رقم کا منامی نہیں مبوگا۔ لیکن اگر ذوی القربی اور کا فروں اور ظاموں کو
دی جن کی حالت محفی نر ہوتو دو آر ار ہی لینی بیر کرمنامی ہوگا اور بیر کرمنامی نہیں
ہوگا۔

ادراگرخودزکون دمهنده نقشیم می خلطی کی تواگران توگون کوزکون و دیدی سین کی سالت مخفی نهیں سید میں خلطی کی تواگران توگون کوزکون و دیاد مین کی سالت مخفی نهیں سید میں دوباد در کون دوباد در سیسکا) اور اگران لوگون کو ذکون دی مین کی سالت مخفی ہے تو دو آ دار ہیں۔ بینی یہ کہ منا من ہوگا ادر بیر کر نہیں ہوگا۔

منکان (تا دان ہے سا تطربونے بیں عامل کوزیادہ گنجائش ہے کیؤکراس کے مشاعل زیادہ ہوتے ہیں اور ذیا وہ لوگوں کوزکو ہ تقسیم کمنی ہوتی ہے۔ منطق کی مورت میں اس کا عذر زیا دہ سموع ہوگا۔

ياب\_١٢

## فئے اور شیت

فئے اور تغیمیت مسلمانوں کومشرکین سے مامل ہوستے ہیں۔ ان دونوں کے اسکا کم مختلف ہیں اور ان میں اور صدقات میں بیار فرق میں ۔

ا- مدقات مسلمانوں سے ان کے مال کو پاک کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ہیں ۔ مبب کہ فیٹے اور فلمیت کا فروں سے انتقام کے طور پر کیے جاتے ہیں۔

۲- مدقات کےمعدادت قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جب کہ مال نئے اورننیمت اجتہاد کےمطابق صریت ہوتے ہیں ۔

۳- مدقات کومالک خودمیم تنمقین کودے سیکتے ہیں حبب کرخنیمت اور فنے کوماکم لمینے اجتہاد کے مطابق خرچ کریں گے۔ نیز بیکران دونوں کے مساد حداجدا ہیں، مبیبا کہ اسمے بیان ہوگا۔

فئے اور فغیمیت دوامودیں مکساں ہیں اور دوامودیں مختلفت ہیں ہیں دو امودی دونوں مکساں ہیں وہ برہیں کہ (۱) دونوں شرکوں سے ومول ہوتے ہیں اور (۲) دونوں سے خمس کامعرفت إیک ہے۔

اودجن دوامودسی ان میں اختلاف ہے وہ یہ ہیں کہ دا) مال فئے دشامندی سے دیامیا تا ہے اور (۲) مال فنیمت جبڑا لیامیا تا ہے۔

مال ننیمت کے مارخمس ( ایکا ) کا معرون مال ننیمت کے مارخمس کے معرف کے میں است کے مارخمس کے معرف کے میں کے میں ا سے جدا ہے جیسے معتقریب بیان کریں گے ۔ بہرطال اب ہم فیے کا بیان کرتے ہیں۔ فیے کا بیان اوٹرس کی تقسیم

کفارسے مومال بنیر لڑائی اور حرصائی کے ماصل مور مبیصلے کا مال ، جزیر، تمارت کا معصول اور جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کا سبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل میں کے ماصل موسنے کے ایک کا ماصل موسنے کی اسبب کا فر بنتے ہوں جس کے ماصل موسنے کی اسبب کے ماصل موسنے کی ایک کی موسنے کا ماصل موسنے کی ایک کے ماصل موسنے کی ماصل موسنے کا مسبب کا فرید کے کا ماصل موسنے کے ماصل موسنے کی کا ماصل موسنے کی ماصل

ربرسب ال فئے ہے) اور اس بڑکس لازم ہے جواس کے مقداروں میں بانج معموں تقسیم کمیا ما سے گا۔ گرام الومنیغہ ہی دائے یہ ہے کہ فئے پڑس نہیں ہے بنگن فران الہی ہے۔

مَنَا أَفَا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْهُلِ الْقُلَى فَاللهِ وَاللّهِ مَلَى الْفُلِ الْقُلَى فَاللّهِ وَاللّ مَسُولِ وَلِهِ مِنَ الْهُلِ الْقُلْ وَالْمِن السَّيِعِيلِ - (المعنى فَا فَوَا السَّيْعِيلِ - (المعنى فَا فَرَدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کے ہے۔

آپ کا وفات کے بعداس کے بارے میں نعنہائے کرام کے مابین اختلات
ہے۔ برفتہارمیران انبیارم کے قائل میں ان کے نزدیک برمعتم آپ کے ارثوں
کو دیا جائے۔ ابو ڈور فرما تے میں کہ امام رضلیفن کو ملنا جا ہیں ۔ وام ابو خلیفہ فرات میں کہ وفات رسوال کے بعد میر حقہ سا قط موگیا ہے۔ امام شافع کی دلئے بیر ہے
کر اسے سلانوں کی مسال خور مفا دعامر ، میں صرف کیا جائے مثلاً قوج کی شخواہیں ،
مہتمیاروں اور سواریوں کی خریاری ، بلوں اور قلعوں کی تعمیراور قاضیوں اور اماموں
مہتمیاروں اور سواریوں کی خریاری ، بلوں اور قلعوں کی تعمیراور قاضیوں اور اماموں

کی تنخواہیں۔

ی حواہ ہے۔
خسس کا دوسراستہ ذوی القربی ہے جس سے سراد بنو ہا شم الد بنوعبرالمطلب
ہیں۔ امام شافعتی کے نزدیک برصقہ اب بھی یا تی ہے ا درام م ابوسنیفی کے نزدیک
باتی نہیں ہے بہر سال اس صقتہ کی تقسیم ہیں جیوٹے بھیسے، مالدار وفعلس برابر ہیں،
گرمرد کا محقہ عورت سے وگرنا ہے ادر ان کے فلاموں اور لڑکیوں کی اولا دکاای
میں کوئی مقیم نہیں ہے۔
میں کوئی مقیم نہیں ہے۔

تميسر احصته تيميون كاب يعنى عن مجون كاباب مركبيا بهو، اس مين الركا اور المرك برابري اور بلوغ سك بعدده ميم نهي رست -اس مي كرفران نبوت سي كد " بلوغ کے بعد تیمی یا تی نہیں رمہتی <u>"</u>

بوضا معتدسكينون كاب يروه لوك بي عنبي بقادكة ميسرنه والبند فئے کے مساکین نے کو ۃ کے مساکین کے علاوہ موستے ہیں۔

یا پخواں مصرا التبیل دمسا فروں) کا ہے۔ یہ وہ اہل فیے مسا فرہی جن کے پاس زادرا فتم ہوسیکا ہوہ برمال وہ مسا فرجنہوں نے سفر کا آغازکیا ہواور وه موسفرك إندر مون اس باب مين بماربي -

خمس کے باتی مارحصتوں کی تقییم باتی بیارخمس کی تقییم کے بارسے میں دوا قوال ہیں - ایک بیکر یہ صروت انواج کے لیے ہیں اوراس سے ان کی شخواہیں دی مائیں ۔ اور ددسرا قول سے كداسي مسلمانون كمفاوات عامراود فوج كي تنخوا بون اوران تام امورس مرت کیا جائے جمسلمانوں کے لیے صروری ہوں بگرفتے کو صدقات کے مصارف میں اور مسدقات کونے کے مصارف میں خرچ کرتا ورست نہیں ہے۔ فن كمستحق دولوگ بي جومها جمر مون اورسلطنت اور توم كے محافظ اور وشنوں سے جہا دکرنے والے ہوں مب کہ اہل صدقات تومہا جر ہوتے ہیں اور نرمجا بربن - ابتدائے اسلام میں مہا جراس کو کہا جا تا تھا جواسلام کی خاطرانیا وطن حيور كرمدينراكبانا ، اكر بورا قبيلمسلان مومانا قوانهين بررة كيندادر وقبيد كے كچيدلوگ اسلام لاكر مدينے آبائے تو وہ خير وكہلاتے تھے۔

فتح مکر کے بعد سلمانوں کی دوسیں روگئیں مہاہرین اور اعراب اور عبد دسالت میں مہا جرین کواہل فئے اور اعراب کواہل مد قات کہنے تھے۔ یہ بات ان کے استعارسے میں معلوم ہوتی ہے۔

قد لفها الليل بعصلبى ، اس وعصواج من اللادى

مهاجرليس بأعدابي

اتدین اندین ایر مال می ایر ایر ایر از از شنی مواد بر رات میالگی و و مها بر مقااع رای نهی مقال ایر مقال می الم ایر مقال می الم الم می ا

فيئر تحمير مال سے غيرسلموں كى تاليون قلب

اگرامام سلمانوں کی مسلمت کے بیشِ نظرکسی غیرسلم قوم کی مهدروی ماسل
کرنا جا ہے توان کو مال فئے میں سے مصد و سے سکتا ہے۔ چنا نجررسول النّرسلی اللّٰہ
علیہ دیلم نے بنین شرے موقع پر ناکیف قلب کے لیے عیدیہ بن صیب کو بواونٹ

قرع بن مائس کو مواونٹ اور عباس بن مرواس کو بچاس ادنٹ عطافر مائے اوراس
نے آئے سے نارا من ہوکر بیشعر پڑھے۔

كانت نها با تلافيتها ، بكرى على المهم فى الاجمع دايقاظى القوم ان برقدوا ، اذا هجم القوم لم المجم

فأصبح نهبى ونهب العبيد ، بين عبينة والاقسرع

وت كنت في الحرب ذا قلاق ؛ نام إعط شيئاً ولم امنح

والااتات أعطيتها بعديدة والمها الاسهم

فيأكان حصن ولاحاس بالفوقان مرداس في مجمع

ولاكنت دون اهماى منهما ، ومن تضع اليوم لا يوفح

بوگ وه بی باعزت نه بوسکه گا <u>»</u>

اس پرربول السّملى السّرملير صلم سنع صريت على است فرما باكر مها واس كاريان كات دو "معترت على الم تشريف المسكة واس في يعاكم كيادا في أب بيري بان کاٹ دیں گے ؟ آپ نے فرمایا تہیں ملکہ میں تمہیں اتنا دے وونگاکہ تمہاری زبان بند مربائے اور آپ مے فرمان کامقصود کمی میں ہے۔

ايك اعراني كالمصنرت عمرانسيسوال

اگرانعام دینے میں صرف تکنیطی (دینے والے) کا فائدہ بواور مام سلمانوں کامفاد والسندنہو، توبیرانعام اس کے مال میں سے محسوب کیا بائے گا۔بیان كياكياب كرايب اعرا في صغرت عمرة كى خدرت بين ما صنر بهؤا ادر براشعار يره.

يأعماالعديرجذين الجنت ، اكس بنسياتي وامهنيه وكن لناس الزسان جند : اقسم بالله لتفعلنه

(نوجمه) کے سرایا خیرعمر تھے جنت نفسیب ہو، میری مجبوں اوران کی ماں کو کپڑے ہے بنانے

المبين زمانے كى مختيون سے كيا ہے اور تخفيضم ہے كرمنرور مددكر؟

مصربت مرضف فرایا اگری مذکرون توکیر ۔ اس نے کہا۔

اذا إباحفس لاذهبنه

" تواہے ممریں ملاماؤں گا ہے

معنرت عمر السن يومياكراكر قربيلا مائة توكيركيا بوكا - اس في كها -يكون عن حالى لتسالنه بديوم تكون الاعطيات هنه

وموقف المستول بيهنه و اما إلى ناس وإماجت

(ترجه)" توتم سے میرسے بارسے ہیں اس دوز باز پرس ہوگی ، جس روز ہڑعفی ہوابدہ

موكا اور اس كالممكاناجنت يامبنم موكا »

يىن كرمىن سن عرق آبريره بوگت اور دادسى آنسوۇں سىر تربوگئى -ادر آپ سنے اپناکر نااسسے قیمے دیا اور فرمایا بریک اس سے اشعار کی وہرسسے نہیں بگدا خرت کے خوت سے دسے دہا ہوں اور اس سے قریادہ کا اس وقت ہیں مالک نہیں ہوں ، چونکہ اس کا سند عدت ان کی ذات تک محدود کتی اور اس کا تعلق مسلما فرن کے مام مغا دسے نہیں کتا اس لیے آپ نے اپنے ذاتی مال سے دیا ورسلما فول کے مال ہیں سے نہیں دیا ، اس لیے کہ مدقات کی جورقوم اس وقت معنرت بحرکے پاس موجود کتیں ان کے مصار بھی ہرا عموانی وائل نہیں منا بہوسکتا ہے کہ حضرت عثمان وسے نوگوں کی نا را منگی کی ایک ومبر برمبی ہو کہ وہ فئے کے مال ہیں سے برسم کے عطیمے دسے دیا کرتے ہتے۔
وظا نف کی مال ہیں سے برسم کے عطیم دسے دیا کرتے ہتے۔

ام فئے کے مال ہیں سے اپنی سریندا دلا دکے دظیفے مقرد کرسکتا ہے کہنوکہ دہ اس کے ستحق ہیں ، اگر بچے ہوں تو بچوں کی معاش میں ان کومقدم رکھا جلئے ا در بڑے ہوں تو برہبی اور سیا ہیوں کی طرح اس سے مستعق ہوں گئے ۔

ابن اسماق نے بیان کیا ہے کہ معنرت عبداللہ بن عمر النے ہوئے والیت میں ما منرہوئے ادرع من کیا کہ میرا وخشینہ دالد معنرت عمر بن الخطائی معرمت ہیں ما منرہوئے ادرع من کیا کہ میرا وخشینہ مقرد کر دیے ہے۔ آپ نے دو مہزار ان کا وظیفہ مقرد کر دیا ، اس میں بدکسی انسادی کے مسامبزاد سے آئے ادر انہوں نے بھی وظیفہ کا مطالبہ کیا حضرت عمرشنے ان کا تین ہزار وظیفہ مقرد کر دیا ، حضرت عبداللہ دن عمرات عمران نے فرمایا کہ آپ نے مجھے وہزار دیئے ہیں ، ماالا کل میرے باب نے جن قدر اسلام میں عمرات انہام دی میں اتن اس کے باپ نے انہام نہیں دی میں یعمنرت عمران نے فرمایا کہ میری قوم اس طرف متی کہ تمہالاً نا نا نی میلی اللہ علیہ دسلم سے بھری کے تعمال در اس کا عمر میں ان ان آپ کے سا تھ متا اور ماں کا حصتہ ہزاد سے نیا دوسے ۔

امام کا مال غنیت میں سے اپنی لوکیوں کو دینا مائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہیدوہ اول دستے ہواس کے اپنے وظیفہ میں واعل ہے۔ اسی طرح وہ غلام ہو وینگ اول دستے ہواس کے اپنے وظیفہ میں ماعل ہے۔ اسی طرح وہ غلام ہو وینگ میں مشرک میں مشرک ان سے مسال دن لی سے میں مشرک میں مشرک ان سے مسال دن لی سے

ا قاسے ذھے ہیں۔ البتہ صفرت الو کرٹ شریک حباک غلاموں کو مقد دیا کہتے تھے۔
امام شائعی فرماتے ہیں کہ صفرت محمد شریک قول کو ترنظر رکھنے ہوئے فلاموں کو معتبہ تو
دیا معا سئے گا گر آتا ؤں کو صعبہ دسیتے ہوئے اس امر کو ملحوظ رکھا ببلنے گا کہ تعلین کے امتد بار سے عطا با ہیں کمی مبیثی ہوسکتی ہے۔ بہر معال غلام سے آزاد ہو ہانے کے بعد اس کا عبیمہ وصف ہروگا۔

کے بعد اس کا عبیمہ وصف ہروگا۔

عمال فيخر كالمحام

ابل فئے کے نعیبوں کو فئے میں سے مقتہ دیا جا سکتا ہے گران سے عمال کو نہیں دیاجا سکتا، اس لیے کہ نعیب اہل فئے میں داخل ہیں جب کہ عمال کو معا دھنہ متا ہے۔

کسی ہاشمی یا مطلبی محص کوفتے کا عال مغررکیا با سکتا ہے گراست خواہ کے سائند مد فات کا عامل بنا تا درمن نہیں ہے۔ البت اگر البن نواہ برند من انجا مسائند مد فات حرام ہیں ۔ مال فئے جو مرابہ اس میں اکمٹا ہولسے بلا اجازت رخلیفہ تقسیم نہیں کرسکتا ہہ کہ عال مد فات تھیں کرسکتا ہہ کہ عال مد فات تقسیم کرسکتا ہے الا ہے کہ اسے ما فعت کردی مبائے اوراس کی وجہ یہ مد فات تقسیم کرسکتا ہے الا ہے کہ اسے ما فعت کردی مبائے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ فئے کی تقسیم خلیفہ کے اجتہا در موقوف ہے جب کہ مد زات کے مسالہ خران کی نعت کے ذریعے متعین کرون ہے گئے ہیں۔

اصوبی طور پرفئے سے مامل میں بہا دری اور (مانت کی صفات بائی مبائی سائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہائی مہر مبال مامل فئے تبرق مم کے ہوئے ہیں۔

ایک دہ جوفئے کے ال مقرر کر سے اور مہاں ضروری ہوولا جزیرادر خراج قائم کرے۔ اس مم کے عال کوآزاد مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا شریعیت کا حجتز بدا در حساب اور بہائش کا ما ہر مجری مونا میا سے۔

دوسر تیسم مامل فئے کی بیسبے کردہ تمام اموال فئے کی وصولی کے لیے مامورس استعمال کا ، آزادسلمان اور حساب ادر بیمائش کا ماسر میونا زلازی

ہے گراد کا کرمے کا مجتبد ہونا صروری نہیں ہے۔ اس لیے کراس کا کام صرف مغره نمامسل كووسول كرناسير

تىيىرى ئىم كاما بل فئے وہ سے جونے کے کسی خاص ندیج کی ومعو لی پر امور ہو، البيه عامل كاأزاد مسلمان اورحساب اوربهائش كاماسر بهونا ضروري بيكيونكه اس كام رحكومت ، بن انتيار (ولابت ) مؤناس اس يعدد مى يا غلام كوم قررك درمت مہیں ہے بیکن اگراس کام میں نبیابت (قائم مقامی) مذہوتو ذمی اور ظام کوہمی عامل بنایا ماسکنا ہے کیونکرنیا بت سے شہونے کی بناءیر یہ کا محف قاصدا نررہ جا آہے۔ ذمی کے تقرمیں ایک ناص بات یہ ہے کہ اگراس محصنعلی و میوں ہی مے معاملا برول اور وہ برزیہ اور عشر کی وحولی پر مامور کیا مبائے تواس کا برنقرد ودست سے لیکن اگراس سے دائرہ انتیاری ان خراجی زمینوں کوہمی دے دیا ماسئے جوامسلالوں مے پاس میں تو پیراس تقرر سے جازادر مدم جوازی ودنوں آراموجرد میں۔

اگرکسی عامل کی حکومت ( اختبار وا فندار جتم کردی مبلئے گراسے فنے کے ا المامل وصول كرف سعد نرد وكاجائ تواكرده في مع محاصل وسول كرف تو دینے والاسبکروش موجائے گا، اس لیے کہ لینے والے کوومولی کی اجازمت ہے اور ده بحیثبیت فا مدومول کرسکناسید سرحید که اس کا افتدار (مکومت، بانی نهین

بهریمال مکومت (اقتدار) سمے ہونے یا ندم وسنے کا فرق برہو کا کہ مکومت بھنے کی مورن میں مائل مجبرومول کرسکتاہے مبب کرمکومنٹ ننہونے کی مورث میں جبر نهبي كرسكتا- اوراگرمال كى مكومت اوردمونى كانتىيار دونون تىم كرفسيئ مائيس نون جبرًا دمول كرسكتاب اورىندىغىرجبرك - اور سوشخص استسم كى معزولى ك باوجود اسے محصول اوا كردسے توب اوائكى قانونى متصور نرموكى اور اگردينے والے كواس کے اس عزل کا علم نرم و تواس کو ا دائیگی سے بری الذمہ قرار و بنے ا در نہ قراد و بنے کے ברנם לישונים

عنيمت كى اقسام اوراس كاريكام

فقيمت كاتسام اوراحكام زياده بي اورف ورامل فنيت ىكايكاخ

-4

فنيست كى بادا تسام بي - امرى سبى - ادمنين - اموال -

اسری سے مراد دہ لڑتے دائے فیرسلم مردی جہیں سلمان گرفتار کلیں (پنی عبی قبیدی) ان کے مکم کے بارے یں فقہادے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی مفرط نے ہیں کہ اگر بدلوگ کفر برقائم دہیں قو فلیفہ انہیں یا قتل کرسکتا ہے، یا فلام بنا مکتا ہے، یا مال کے فدر نے ہیں یا قید ہوں کے بدلے یں حجوڑ سکتا ہے یا فدر لیے بغیر بطور اسمان حجو رسکتا ہے۔ امام او منی فرات میں کہ فلیفہ کود وا فقیار ہیں یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے۔ اور فدید نے کہ یا بطور اسمان حجو ردیا درست یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے۔ اور فدید نے کہ یا بطور اسمان حجور دیا درست میں کہ مال دائے کے برکس فرمان اللی موجود ہے۔

مَا مَنَّا يَعُهُ وَإِمَّا فِلْأَوْمَتَى تَضَعُ الْحُرُبُ وَمِرَادَهَا مَنَا يَعُهُ وَإِمَّا فِلْأَوْمَ مَتَى تَضَعُ الْحُرُبُ وَمِرَادَهَا مِن المُعارِينَ المُعارِينَ

"اس کے بعد ہیں انتیارہے) احسان کرویا فدیے کا معاطم کولونا آنکہ الرائی اینے مہترا درال دیے ہے

نیز حباب بدر کے موقع پر دسول المتملی الله طیر دام نے ابوع و عجی کو بطور احسان اور بغیر کوئی بدلہ بیے حیوڑ دیا تھا، مگر بعد از ال ، حبب بدد دبارہ حباک احدیث شرک موکر قبید مجانوا ہے سنے اس سے قتل کا حکم دیا۔ ادر فرمایا کہ۔

«مؤى ايك بى موداخ ست دومرتبرنهي درساماتا »

جنگ برر کے موقع پرصفرار کے مقام پرنفنر بن المارث قبل ہوگیا تھا۔ فتے کم آ کے دوزاس کی بیٹی تعتبلہ نبی کریم سلی التّرطیر وکلم کی فلامست بیں ما منر ہوئی (وراس نے میا شعاد پڑھے۔

ياداكيا الالتيل مغلنة ، عن صبح عامسة وانت موفق

ابلغبه ميناف أن تحية بمان نزال بهاالوكائب تخفق من اليه وعبرة مسفوحة بجادت لملئها واخرى غفن المحمد ياخير خورية بنقومها والغمل فعل معه النفع اقرب من قتلت قرابة بدول حقهم ال كان عتق بيتق مأكان ضع إلى لومننت وريا به من الفتى وهو الغيظ المحنق

دسول النّرملی النّرملی دسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ سے کر حیوار دیا تھا ، بعد ازاں آپ نے ایک کا فرقبدی کو دوسلمان قیدیوں سے بر لیے ہی سمبوڈ اسبے ۔

بہر مال حبی قید ہوں کے بارسے میں خلیفہ ان بہار مذکورہ بالاطرافیوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرسکتا ہے اوراس سلسلے میں قید ہوں کے مالات معلی کرکے احتہاد سے کا کے مشالاً اگر کوئی قیدی بہت قری اور جنگرہ واوراس کے سلمان ہوبانے کی کوئی امید نہ ہوا ور نیز اس کے مارسے بانے سے ڈمن کی طاقت کھزور ہوتی ہوتی ہوتی اس کے مارسے بانے سے ڈمن کی طاقت کھزور ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اگر کوئی قیدی طاقتور اور کا کا کے قابل ہو اور وہ نیا میں ہوتی اس کو خلام بنایا بیا سکت ہو ہوتی سے مسلمان اور وہ نیا میں ہوتی سے مسلمان

ہومانے کی امید ہو یا البی قوم کا مرداد ہوکہ اس کی رہائی سے اس قوم سے اسلام لانے یا اسلام لانے یا اسلام سے مانوس ہومانے کی توقع ہوتو اسے مبلود احسان تھٹو دیا ہائے تاکہ مسلمانوں کی قوت کا سبب بنے ۔ اور اگرمنا سب مجھے تومسلمانی قید ہوں کے بدلے میں مجھوڑ دیے۔

مالی فدیر سے کرجی قید بوں کو جھوڑ اگیا ہوتو یہ فدیر در اسل مال فنیمت سے اور اسی نیخسیس نہیں ہے کہ یہ مرحت قید کرنے والے سلما فوں ہی کو دیا بوائے ۔ اور رسمول الشریمی الله ملی مناب مرد کے قید بوں کا فدیہ فید کرنے والوں کو دیا متا نو وہ اسے مناب کے نزول سے بہلے کا واقعہ متا۔

ایست فنیم سے کے نزول سے بہلے کا واقعہ متا۔

وی ایکی السم ملی معالی اللہ ملی معالی معا

اگراهام کمشخص کواس کی شرادت اورا ذیت کی ومبر سے مباح الدم افون دائے انظاں، قراد وید سے مباح الدم افراد تقدی می کراست توہمی الم اسے معامت کرسکتا ہے اور دیا کرسکتا ہے اور دیا کرسکتا ہے اور دیا کرسکتا ہے کیونکر فتح مکم کے سال درول الٹرسلی الٹرطیم وسلم نے میچا فراد کے قتل کا مکم دیا تقا اور ان سے مباد سے میں ارضا دفر ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا دفر ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے می ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کو برسے میں ارضا در ما یا تفاکراگر وہ کا تفاکر ما یا تفاکراگر وہ کا تفاکر کیا تفاکر کیا تفاکر کیا تفاکر کر ما تفاکر کے تفاکر کا تفاکر کے تفاکر کا تفاکر کے تفاکر کا تفاکر کا تفاکر کے تفاکر کا تفاکر کا تفاکر کے تفاکر کے تفاکر کا تفاکر کا تفاکر کا تفاکر کیا تفاکر کا تفاکر کیا تفاکر کے تفاکر کیا تفاکر کے تفاکر کیا تفاکر کے تفاکر کے تفاکر کیا تفاکر کے تفا

ان بین سے ایک عبداللہ ہی سعد بن ابی سرح کفا، ہو در بار نبوت بی کانبِ دحی کفا آپ ارشاد فرماتے کہ تکھو بعفور دھیم ادر وہ تکھمتا علیمت کیم جوہ مزدر ہو کہ متا علیمت کیم ارشاد فرماتے کہ تکھو بعفور دھیم ادر وہ تکھمتا علیمت کیم اور اس نے کہا کہ بی محد کو حبال سے جا ہوں بھیرسکہ اور اس سے تعلق ہے آبیت نازل ہوئی ہوں۔ ادر اس سے تعلق ہے آبیت نازل ہوئی

سَأَنُولَ مِنْلَ مَا أَنُولَ الله - (الانعام: ٩٢)

"ين كمي السي ييزنان لردونكامسي خدان كي بي "

مُ و وسراَتُنعی مبدالتّد بن خطل تقاحی سے باس دوبا ندیاں تقین جونی کریم ماناتُر ملید و کم کوکا گاکر برا بجا کا کہا کرتی تقین – تیسراشخص مومریث بن نوفل مقا ا در ریم پی رسالت مآب کا ایدار رسانی میں پیش ش مقار

مجوم تعاشی مقیس بن حیاب مقابیس کے بھائی کو ایک انعماری نے قبل کر دیا مقاجس کا اس نے خوبہا لیے لیا بھا، لیکن بعد بیں مرزد موگیا اور قاتل کو قبل کر کے مکر میلا گیا اور میراشعاد کہے

شفی لنقس ان قلابات بالقاع مسنا ی یغیر شوبید دماء الاخداد ع و کانت هدوم النفس من قبل فتله ی تلم نفتفی عن وطاء الدخداد ع تأریب به قبل ا دسملت عقله ی سعالة بنی النجاد ادباب مادی و ادرکت تادی و اضجعت موسل ی و کنت عن الاسلام اول داجی و از رکت تادی و اضجعت موسل ی و کنت عن الاسلام اول داس کی رگوں کے توں ( ترجید) "میراول اب خوش بوگیا کہ دی میلان میں پڑا ہوا ہے اور اس کی رگوں کے توں سے اس کے کپر نے تربیز بین - مالانکم اس کو مار نے سے بیلے میر سے این بدلر لے لیا ہجر رستا کہ مجھے لیتر برلیشنا کھی ترام ہوگیا تھا ، اب می نے اس سے این ابدلر لے لیا ہے جب کر بری ناک والے بنی النجاد کے سرداد اس کی دیت کے کر بیم ایک والی میں سے اینا بدلر لے لیا اینا بدلر نے لیا ہے اب میں آزام سے سوتا ہوں اور اسلام سے بلیف دالوں میں سے سے لیکے بوں گ

پانچویں ایک مطلبی کی باندی سارہ تھی حیرات کو ہرام مبلاکت اور اپنا ٹرسانی کرتی تھی ۔

حیمٹاشنعی عکرمہ بن ای جہل ہواکٹر آپ سے خلاف پرسے جاتا رہنا کھا کہ اپنے باپ کا بدلہ ہے سکے۔

بعداداں بحصرت عثمان فیے دمول الشرسلی الشرطیر دلم سے مدالشری ابی مرح کے لیے امان مانگی ، آپ نے اعراض فرمایا ، آپ نے ددبارہ () ان مانگی بیجب وہ میلاگیا تومرکا درسالت کے ارشا دفرمایا کہ حبب میں نے اعراض کی کھا تھیں میں ہے کہ کی میں سے کوئی ملسے تن کر دیتا میمائیڈ نے عرض کی یا دسول النگر آپ

ابرد ئے جھم سے ارشا دفر ما دیتے ۔ آپ نے فرا بابنی کی آنکھ خائن نہیں ہوتی ۔
عبداللہ بن خطل کوسعد بن حریث مخزدی ادر البوز ہر آ اسلمی نے قتل کریا تھا،
مقیس بن حبابہ کو بھی اس کی قوم سے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا تھا،
توریث بن نو فل کورسول المنہ مسلی اللہ علیہ سکم سے مفرس علی شنے باندھ کر
قتل کیا ادر آ می سنے فرمایا کہ

معسوائے قعدام کے سی قریشی کواس سے بعد باندھ کر قبل نہ کیا ہوئے۔
اور ابن طل کی ایک باندی قبل ہوگئی اور ایک بھاگ گئی ، بھر آ ہے اس سے
لیے امان کی درخواست کی گئی آ ہے نے قبول فرمائی ، سارہ بھی فراد ہوگئی ہوبیاس سے
لیے امان حاصل کر لی گئی تو وہ آگئی محر کھے فراد ہوگئی بیم ان تک کر معنرت محرشے عہد
میں کھی ڈرے نے امان حاصل کر کی گئی تو وہ آگئی محر کھے فراد ہوگئی بیم ان تک کر معنرت محرشے عہد
میں کھی ڈرے نے ایک کرم گئی۔

اور عرمه بن ابي جبل كا وافعداس طرح بؤاكه وه يبيد ساسل مندر كى مانب علے گئے اور کہائی اس منص کے سائٹر نہیں رہ سکتا میں نے میرے باپ کونٹل كياب كشتى مي سوار بوسئ أوكشتى والمصف كهاسورة اخلاص يرم لو، انهول نے برحصا، کیوں ٹرحوں ؛ اس نے کہا کہ مندری سور ، اخلاص می کا آتی ہے اس يرعكريه وسي قسم يخدا ، اگرسمندري سودة اخلاص كام آتى سب توخشكى بهمبى اخلاص كا کام آئے گی بیکہ کر وہشتی سے اثر آئے۔ اس کی بیوی جواسلام لامکی تھی،اس نے رسول التدسيدان كي ليدامان سامل كرلي اوراس كي اطلاع مركوان كيوس كئى غرض عكرمر وابس آئے اورسركاررسالت كى ندورت ميں ما منر بوسے، آپ نے انہیں دیکھ کرفرایا کہ اے مہاجرسوار، خوش آ مدید اس سے بعد عکر مرسلان ن ہوگئے ۔ اور رسول الله ملي الله عليه ولم سنے فرايا، تم جو مانگو كے دسى دو بھا، عكر مرس عرض کی آی و ما فرائیے کاسل کے خلاف بی نے جو خرے کیا اور جرکا کی نے کہا التّراسيمينات فرملية . آبّ سنه دعا فرما كي "اسه التّراسيمينات فرما " عكريم فعرض كى ، يا رسول النوع اب مين زان شرك ك ايك دريم ك برسه اب اسلاً

کی خاطرد و در در م خرج کروں گا ، اور اگر زمائ شرک ہیں کوئی اسلام سے خلا من عمل کیا سے نوا مسئل کیا سے نواب اسلام کی تائید میں دگناعمل کروں گا۔ مینانچہ عکرمہ جنگ پرموک ہیں شہید ہوگئے۔

ان دافعات بیں مج نکر منبرت دسول کی کئی مجلکیاں موجود ہیں اس لیے ہم نے تفصیل نقل کر دی ہے۔ بیفسیل نقل کر دی ہے۔

راببول كالحكم

بہت ذیادہ براسے یا لئے یا تارک الدنیا راہبوں یاعر لت نشین راہبوں سے منعلق سکم یہ ہے کہ اگر دہ اپنے شوروں سے لڑنے والوں کی ا ما نت کرتے ہوں یا لاڑائی پر کھبڑ کا سے موں توان کو قتل کرنا درست ہے۔ اسپر بور نے کے بعد ان کا معاطم اسپروں رقید بور) کی طرح ہوگا ، اور اگر وہ مشور سے نہ دسیتے اور حباک پر اکسیا نے نہوں توان کے قتل کے حوالا اور عدم مجازے وونوں اقوال ہیں۔

عورتين اوربيجيحبني فنيدى

سی سے مرادوہ عورتیں اور نیے ہیں ہو حبی قیدی بن جائیں بہر حال اگر ایل کتاب
ہوں توان کا فتل جائز نہیں ہے کیو کہ رسول الٹرسلی الٹر طیر سلم نے عور توں اور
بیوں سے تنع فرما باہے۔ ان کا حکم بیر ہے کہ انہیں غلام بنا کر تنہ بہت کے
سائند تقسیم کردیا جائے اور اگر عورتیں اہل کتاب منہوں اور مشرک ہوں یا وہر رہے
ہوں توام مشافعی کے نزدیک انہیں قتل کیا مبائے گا اور امام ابو ضیفہ رہ سے
نزدیک انہیں بھی خلا کا بایا جائے گا، گرماں اور اس کی ادلادیں مبدائی نہی جائے۔
کیونک فرمان نبوت ہے کہ

"کسی ماں کواس کی اولا وکے فراق میں مبتلار نرکیا جائے گ

ان نبدیوں کو بھی قدید نے کرا زاد کردینا درست ہے اور بہ تبا دلہ بج کے ملکم میں ہے اور ان کا فدیہ مال فلیم سن ہی بین شامل ہے ۔ خلیفہ کے ذھے یومنوری مہیں ہے کران کو جو بیٹ نے کے بعد فائمین کو مام مصالح کی مدسے رقم ہے کردافتی

کرے دیک اگرمسلان تبدیوں کے بدلے میں جپوڑے تو فائمین کومصالے مامہ کی مد سے معا وضردے اور اگر قبدیوں کو بلورا حسان جپوٹرے تو بھی فائمین کونوش کرنے کے بلے معا وضراد اکر ہے۔ اگر قبدیوں کوسلانوں کی مام مسلمت کی بنا، پر جپوڑلہ تو کو بھرفائمین (فلیمت پانے والے مہا ہدین) کومصالے مامہ کی مدسے دینا ہا کرنے ورز اگر ذاتی صنرور دے گرفائمین اگر ذاتی صنرور دے گرفائمین ایسے معاومنہ دے اگرفائمین میں سے کوئی شخص ابنا میں جپوڑا ہے تو امام اپنے باس سے معاومنہ دے اگرفائمین میں سے کوئی شخص ابنا می جپوڑا نے براگا دہ مزمو تو اسے محبور مزکم بیا ہے۔ مگر ائمری (مروجنگی قیدیوں) کا بریم نہیں ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کرائمری (مروجنگی قیدیوں) کونتل کرنا جائز فیاری کی مور یہ ہے کرائمری (مروجنگی قیدیوں) کونتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں مال فلیمت ہوئے اور انہیں فلیمت پانے والوں کی مرضی خبریں ہے۔ اس میں میں مال فلیمت ہوئے اور انہیں فلیمت پانے والوں کی مرضی کر بغیر حمور ٹر دریا نے بردرست ہے۔

بنوموازن كحقيدي

منگ منین میں قبیلہ ہوا ن کے بچے اور عورتیں گرفتار ہوکر مجاہدین ہیں تیسیم

ردئیے گئے اور صغرت ملیم سعد میر کا بھی اسی خاندان سے تعلق کتا۔ بوہوا زن کے

دفد نے دمول النہ کی خدمت میں رحم کی درخواست کی اور رمنا حت کا تعلق یا دولیا۔

اس واقعے کو ابن اسمی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حب بہوا زن کی عورتیں

ادر بچے گرفتار ہوگئے توان کا ایک و فدمسلمان ہوکر دربار رسالت میں ما صرب ہوا

اس وقت دسول النہ وجران سے مقام پر قیام فرما سے اور عرض کی۔ یارسول ہے

ہم خاندان والے ہیں اور شریعی ہیں ، ہماری معید ت آپ سے مفی نہیں ہے۔

آب ہم بدا سان فرمائے النہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا۔ بھران ہیں سے

آب ہم بدا سان فرمائے النہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا۔ بھران ہیں سے

قید بورسی آپ کی بھو بھیاں ، منالا ہیں ، آپ کو گو دمیں لینے والیاں اور آپ کو بروش کی مارث بن ای شمر خسانی

بروش کر نے والیاں ہیں۔ اگراس تھم کے کسی مؤقعے ہر ہم مارث بن ای شمر خسانی

بانعان بن مندرسے درخواست کرتے نومیں امیدہ کروہ مم برکرم کوشش فراتے اور آپ توان دونوں سے میں مبترمیں اس سے بعد انہوں نے بداشعار بڑھے۔

(خوجہ) یا رسول الشریم پرکوم فرائے، آپ ہی کی ذات سے ہماری امیدیں واب تنہیں، آپ
اس بیلیے پر احسان فرائے بیم پرکوم فرائے واپ کودود حرالیا ہے اور جس کا نظام پراگٹندہ ہو بیجا ہے
ان عود توں پر احسان فرائے جنہوں نے آپ کو دود حرالیا ہے اور آپ کی عمیت اور خلوس ہرور ش کی سہے۔ آپ ہمیں تحط زدہ لوگوں کی طرح ندبنا دیجئے۔ اے میب سے بڑھ کرملیم برورش کی سے۔ آپ ہمیں تحط زدہ لوگوں کی طرح ندبنا دیجئے۔ اے میب سے بڑھ کرملیم برائی کے میرائی کا میروم کی جے کیونکر اگر آپ کے احسان کی بروات ہماری حالت درست نہیں ہوئی توہم بالسکل تباہ ہوجائیں گے اور آپ کے احسان کے بیم بھیٹ ٹرسکر گرزار رہیں گے ہے

اس پررسول افترسلی افترطیه وسلم فی استفساد فرمایا ۔ "بیتے اور عور میں زیادہ پارسے میں یا مال زیادہ معبوب ہے ہے

 رسول الله کودیتے ہیں ،اس پر عباس نے پوسلیم سے کہاکہ ہم نے مجھے ذلیل کو یا ہے۔
درسول اللہ سے برآ دی کے بدلے میں جہ اونٹ دیں کے بدلے میں جہ اونٹ دیں کے لہٰ دان کے عورتیں اور بچے واپس کر دو ، چنا نجرسب نے واپس کر دے ، چنا نجرسب نے واپس کر دے ، چنا نجرسب والی کے عُید نہ کے پائی بنو ہوازن کی ایک بڑ صیا ہمتی ۔ وہ کھنے لگا برعورت بڑی نسب والی معلوم ہوتی ہے اس کا بدلہ زیادہ ملے گا۔ گر ابوصر دنے کہا ، جلنے دو ، نداس کے لبوں معلوم ہوتی جا تی ہے اور نہ سیند کی کی فراز ، نداب یہ بھی جننے کے قابل اور نہ بچے کو دو دو حربا اور نہ بیال اور نہ بچے کو دو دو جوڑ دیا اور اس کے بدلے چھرا و نسٹ سے بعد از ان عیب نے افرع میں اس کے کتف شو ہر رسم ہم ہموں کے۔ اس پر اس نے اس کے اس کے اس کے اور شد سے بعد از ان عیب نے افرع میں اس کے جوڑ دیا اور اس نے بھی کہا ،کہ وہ کون می خوش اندام متی (حس کا تحجے افسوس ہو سے شکایت کی تو اس نے بھی کہما ،کہ وہ کون می خوش اندام متی (حس کا تحجے افسوس ہو

منركار دسالت كى دضاعى بمشيره

ان قیدیوں میں شیاد نبست مارٹ بن عبد عزی ہی تعیب، ہورسول اللہ می رمناعی
ہمن تھیں ۔ ان پر کمپیر تنی کی گئی تو دہ آپ کی خدرست میں ما مغربر کمیں ادرعرض کی، بکی پاکست ہے نیساء نے کہا، بعیبی میں آپ کی بہن ہوں ، آپ نے استفساد کیا ، کد کیا ملامت ہے نیساء نے کہا، بعیبی میں آپ کوگو دہیں نیا تھا ، تو آپ نے کا مل لیا تھا ، آپ نے اپنی جا در کپیلائی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں ۔ آپ نے فرملیا تمہیں اختیار ہے کہم عزن کے مساتھ میرے یاس رم ویا بحف اپنی نوم ہیں والیں بی جاؤ ۔ انہوں سنے تو اہش ظام رکی کرائسے کم مدال ومتاع دسے کر والیں کیا جائے۔

شیمارکایرواقع بنوموازن کے وفدکی آگرسسے میہا کاسمے۔ آپ نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی دی ، انہوں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اور اب ہمی کچھ لیگ ان کی نسل کے باتی ہیں۔

تقسيم غنبيت تحداقكام

یہ دا تعرمیرت نبوی کانمور میں سے اوراس میں احکام میں موجود ہیں ،

بی کا تباع مکرانوں پر لازم ہے۔ اسی مقصد سے تمت بد وا تعدی رانقل کردیاہے۔
منکور عورتیں اگر قدیر ہوجائیں تو قبیسے ان سے نکاح ٹوٹ مباتے ہیں،
خواہ ان سے شوہر کم بی ان سے ساتھ قبیر ہوئے ہوئی ۔ امام ابومنیفٹر فرانے
ہیں کہ اگر شوہر سا ہتھ قبید ہوئا ہمو تو قبیدی عورت کا نکاح باقی رسے گاء اور
اگر منکور معورت قبیر ہوئے سے بہلے ہی مسلمان ہوجائے تو وہ آزاد ہوگی ور
عدت گزرنے پر نکاح باطل ہموجائے گا۔

تعتیم کے بعرجب تک قہدی عور میں حبین سے یا دمنع مل سے اسے وربیت اسے قربت است میں میں میں میں اسے قربت است برار دبینی رحم کا بغیر کل کے ہونا) ندمامس کرلیں اس ویک ان سے قربت ممنوع ہے ۔ بینا تخیر دوایت ہے کہ رسول الشرسلی الشرطید وسلم نے بنو ہواندن کی قیدی عور تول کے بارسے میں ارشا د فرما یا کہ

" نخبردادما مله سے دمنع عمل سے قبل اور خبرما ملہ سے بین ۔ "مبائے سے قبل والمبتنگی نرقائم کی مباشے "

میانوں کا ہو مال کفار کے قبضے میں بھلا بائے تواس قبضے سے سلما فول کا ملکیت ختم نہیں ہوتی اور اگر یہ مال دوبارہ سلمانوں کے قبضے میں آب اسٹے تو اصل مالکوں کو بلاسعا و ضد ملنا بہا ہیں و مام ابو ضیفہ تر فرمانے بہر کی مورت میں کا فرہمی مالک ہو باستے ہیں ادراس لحاظ سے اگر کوئ باندی فرق کی موروز اس کا مالک سلمان دارالحرب ہینچے تو اس کا اس کا اس باندی سے فطری تعلق قائم کرنا سمرام ہے اور اگرزمین ہوا در فلہ بانے والے کا فرسلمان ہو جائیں تو دہ اس زمین کے ذیا دہ متعدار ہوں گے ۔ اور امام مالک کی رائے یہ سے کہ اگر مالک کو اس کا مال تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا دہ متعدار ہوں ہے اور اگر تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا دہ متعدار ہے اور اگر تقسیم نے بہلے مل گیا تو وہ زیا دہ متعدار ہے ۔ اور اگر تقسیم نے بہلے مل گیا تو بعد مقدار ہے ۔ اور اگر تقسیم نے بہلے مل گیا تو بعد مقدار ہے ۔ ورز خانم رفتی ہو تا کہ خانہ دائل ہی متعداد ہے ۔ مور یہ بیوں کے کہ اور کو تا کی تا کہ خانہ میں خانہ دائل ہی متعداد ہے ۔ مور کی خانہ دائل کو بی خانہ دائل کا خانہ میں خانہ دائل کا خانہ میں الکر خانہ میں خانہ کی خور کی خور کی خانہ کے خانہ کی خانہ کا میا کہ خانہ کی خور کی خانہ کو میں مورد میں مورد میں مورد میں خانہ کو جانہ کی خانہ کی خانہ کے خانہ کو حانہ کا خور کی خانہ کی خانہ کی خانہ کی خانہ کے خور کی خانہ کی خانہ کی خانہ کر خانہ کی خانہ کی خانہ کی خانہ کے خانہ کی خانہ کر خانہ کی خانہ کی خانہ کے خانہ کی خانہ کی خانہ کی خانہ کی خانہ کیا کہ خانہ کی خانہ کے خانہ کی خانہ

ان کا خرید نا بھی مائز سے ، اہل معاہدہ کی اولاد کوخر بدنا جائز ہے گرسبی سنانا مائز نہیں ہے اور ذمیوں کی آزاد اولاد کو مذخر بدنا مائز ہے اور ندمنگی فیدی

بناكرغلام بنا نامبائزے۔

 کمسجد دالے بچے کا اسلام عنبرنہیں ہے۔ بدربعہ جہادجس زمین پرنسسترواس کا حکم

بر بربی برسلمانوں کا جہاد کے ذریعے فیصر برداس کی برنسیں ہیں ،

ایک تسم دہ ہے جو زبر دستی اور قوت کے ساتھ قبضے ہیں آئے اوراس کے لک کا فروں کو یا قتل کر دیا جائے یا قید کر لیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے ۔ اس بین کا فروں کو یا قتل کر دیا جائے کے اس بین اختلات ہے ۔ امام الکٹ کی کرام کے ما بین اختلات ہے ۔ امام الکٹ کی رائے یہ ہے کرقب میں آئے ہی مام سلمانوں کے لیے وقف ہوجائے گی اور فائمین میں تسبیم کرنا درست نہیں ہے ۔ اور امام الوسنیفیۃ فرات ہیں کہ خلیفہ کو اختیار ہے کہ جا ہر ہیں ہیں تنظیم کر کے زمین کو مُشری قرار دید لے وقیا ہے مشرکین کو والی دے کر خواجی بناوے ۔ اس معورت ہیں بیشرکین ذمی جو ایس ان مسلمانوں کے لیے وقف کردے ۔ ہم جمال زمین خوام سلمانوں کے بیے وقف کردے ۔ ہم جمال زمین خوام سلمانوں کے قبضے میں رہنے دی جائے چونکہ یہ اب سلمانوں کے مکھیت ہے اس لیے دارالا سلم ہی ہم گی اور شرکین کو دے کر بالکل مت بردا کو میں بردین دوبارہ دارالحرب نربن جائے ۔

دوسری سم کی زمین دہ ہے جو کا فرد سے بھاگ مبانے کی وجہ سے بغیر سی کر اور کے بھاگ مبانے کی وجہ سے بغیر سی کر اور کے سلمانوں کے بین ہوائے یہ زمین قبضے میں کہ نے ہی دقعت ہوجائے کے گر کوجن فقہاء کے نز دیک صروری ہے کہ امام اپنے الفاظ سے دفعت کرے اور اس کو اور نگر انی اور معفاظت کے سعا وضعی اس پرخراج مقرد کیا جائے اور اس نومین سے خراج مسلمان یا سعا ہہ سے جو بھی وہاں مقرد مہول کیا جائے اور اس نومین سے خواج سے اور اس نومین سے خواج سے اور اس نومین سے خواج سے اور اس کر ہے کہ اور اس کی بیدا وار پرعشر لیبنیا وہ فوں در سن ہیں ۔ لیکن جو مجود س قبضے کے قت موجود ہوں ان پرعشر لیبنیا فائد می ہیدا وار پر سسا قات کا معا ملہ کرے ، غرض زبین کی بیدا وار پرعشراد دنین پرخواج مائد ہوگا ۔ گر ہام اور خواج من من کر عشراور خواج بیدا وار پرعشراد دنین پرخواج مائد ہوگا ۔ گر ہام اور خواج فر است ہی کرعشراور خواج بیدا وار پرعشراد دنین پرخواج مائد ہوگا ۔ گر ہام اور خواج فر است ہی کرعشراور خواج

دونوں جمع نہمیں ہوستے مبکہ نے اجی زمین سے مشرسا قطم وگا اور بے ذمین وادالاسلام ین جلسے گئے جس کا فروخمت کرنا اور دمین و کھنا مائز نہیں ہو گا البنداس کی پرید اوار فروخت کی ماسکتی ہے۔

تمیسری شم کی وہ زبین ہے جس برملے کے ماتھ اس شرط کے ساتھ ظبہ ماس موکہ زبین برمتور کہلے مالکوں سے باس رہے گی اور وہ اس کا نواج اور اکریں گے۔

اس کی دوسیں ہیں ۔ ایک بیر کہ صلح اس شرط پر ہو کر زبین پر قبعنہ برقرار رہے ، اس مورت ہیں ہزین دارا لاسلام کی وخت ہے اور اس کی بیج اور رہی مائر نہیں ہے اور اس کی بیخ اور رہی مائر نہیں ہے اور اس کے باش رہے سال ان مورائیں یا ندین مسلمانوں کے باس آبا ہے اور اس میں نواہ اس کے باش اور ہو میائی یا درہ سکتے ہیں اور باست مائر ہوں سے بین اور باست ندیں تو ان سے بیز الربا جائے گا لیکن وہ مہار ماہ یازیادہ دی تو اور ایک سال بیریہ ندیں تو ان سے بیز الربا جائے گا لیکن وہ مہار ماہ یازیادہ دی تو اور ایک سال کی مدت تک وہاں قیام کرسکیں گے۔

دوسرے برکراس شرط برمئے ہو کرنین کا فرون کی مکیت رہے گا اور وہ اسلمانوں کو نزاج اوا کریں گے برنواج ہوزید کے حکم میں ہوگا اس لیے اگر ہے لوگ مسلمان ہو جائیں قونواج سا قطع ہو جائے گا۔ اس ملح کے نتیجے ہیں برزمین ادالا سلام نہیں ہنے گی جلک اسے گا دوراس کے اصل مالک اسے فروخست کی جلک دادالت ہو الدرس کے اصل مالک اسے فروخست کی جلک خارد اس کے اصل مالک است بی فروخست کی سکتے ہیں اور و میں کہ اوراص مالک موب تک سعا بدہ منتقل ہوگی تواس سے نواج ہمیں لیا جائے گا۔ اوراص مالک موب تک سعا بدہ ملے کے بابند رہیں گے برسنور تقیم رہیں گے۔ اوراس مالک موب تک سعا بدہ مسلم کے بابند رہیں گے برسنور تقیم رہیں گے۔ اوران سے مجزیہ نہیں لیا جائے گا کیونکر وہ دار الاسلام ہی وائی نہیں ہیں۔ اوران م اورمنیف کی دائے برسے کرملے کیونکر وہ دار الاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس لیان ہوسے کی اس کے باشند سے درمی ہوگئے اس لیان ہوسے کی سے ہرزمین دارالاسلام ہوگئی اوراس کے باشند سے درمیں ہوگئی اوراس کے باشند سے درمی ہوگئے اس کی باشند سے درمی ہوگئے اس کی باشند سے درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کی کی درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کی درمی ہوگئے کی درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کی درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کی درمی ہوگئے کے درمی ہوگئے کی درمی ہوگ

أكرمهلج كي بعددشن معاہر ، ملح توٹر ڈالیں ، نوام شاخی کے نزد بک اگر

ہملے سے انہیں زمین کی ملکیت ماصل ہے تواسی مالت پڑکل ہوگا اور اگروہ اس زمین ہے ملک نہیں تو ہرزمین اب دارالحرب کے سکم میں ہوگی ۔ امام البرسنیف واللہ میں کہ اگران کے علاقے میں سلمان ہی آباد ہوں یاان کے اور دارالحرب ورمیان کوئی مسلمان کوئی مسلمان کوئی مسلمان کوئی مسلمانوں کا شہروا تع ہوتو ہرزمین دارالا مسلم ہے اور اس کے باشندے باغی متصور مہول کے اور اگران میں سے کوئی بات شر ہوتو ہے زمین دارالحرب مجمی بالم کی ۔ اور امام ابولو سعن اور امام محمد کے تردیک دونوں مور تو ہی بائے گا۔ در الحرب قراد دی ملے گا۔

اموال منفوكه

اموال منقوله علیمن کے عمین ہیں ۔ ابنداریں مال علیمت کورمول النّد صلی النّدعلیہ دسلم ابنی مرضی ستقسیم فرما یا کرتے تصریم گرجب حبات بدر کوقع پرمہا جرین اورا نصار صحابہ کے ما بین حجگر ابنوا تو النّرسجاند کی جا نہے رسول بنّد ملی النّدعلیہ دسلم کو مالک بنا دیا گیا کہ وہ اس کوجس طرح بھا ہیں صرت کریں ۔ مسلی النّدعلیہ دسلم کو مالک بنا دیا گیا کہ وہ اس کوجس طرح بھا ہیں صرت کریں ۔ ابواما مربا کی سے دو این ہے کہیں نے صفرت عبادہ بن صامرین سے اس فرمان النی کے بارسے میں استفسار کیا ۔

نَيْسُتُكُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ثَلِ الْاَنْفَالُ بِنَهِ وَالدَّسُولِ فَالْآسُولِ فَالْآسُولِ فَالْآسُولِ فَالْآسُولِ فَالْآسُولِ فَالْآلُهُ وَالْسُلُوكُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالسُّلُولِ فَالْ وَاللَّهُ وَالسُّلُولِ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّاللَّةِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُولُولُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ وَاللّهُ و

مصنرت عبادہ بن صامت فی فرایا کہ یہ آبت اہل بدرمی افغالی جمعوں ہے ارسے میں اختلاف پر ارسی افغالی جمعوں کے بارسے میں اختلاف پر پر ام بر میں اختلاف پر ارسی میں اسے المشرقعالی نے ہم سے تقسیم کاحق ہما دے دل مما ف بہم یں دسیے کتھے اس سے المشرقعالی نے ہم سے تقسیم کاحق کے درسیل المربی المربی میں مرسیر در فرا ویا ، ارم سے مسادی طور بہم افوں کے درسیل المربی المربی المربی میں مربی در فرا ویا ، ارم سے مسادی طور بہم کافوں

مین سیم فراکر اینے لیے منبتر بن حجاج کی تلواد منتخب فرمالی اور اس کانا دوالفقار رکھا۔ آپ نے بردی منبیت سے اپنا معتبہ تولیا گرخس ( کے) نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ یہ فرمان اللی نا فرل ہوا۔

وَأَعْلَمُواْ اَتَّهَا غَمِهُمُ مِنْ ثَمَى فَكُ فَأَنَّ بِللهِ خُهُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَا عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(الانغال:١١١)

"اورتمہیں معلوم مروکہ حوکی مال مغیمت تم نے معاصل کیا ہے اس کا پائی ا حصتہ اللہ اور اس سے دمول اور دستہ داروں اور تیبیوں اور سکینوں اور مسافردں سے لیے سے ہے

کویا الندسیماندنے مد قات (زکوان) کی طرح منیمت کے بی خصر مقرد فرما دیئے اور اس کم پیمل کرتے ہوئے میدر کے بدیس ننیمت کو بانچ حقتول میں تقسیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزدہ سے سلنے دالی ننیمت کی ہے۔
میں تقسیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزدہ سے سلنے دالی ننیمت کئی ۔
میں تقسیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزدہ سے سلنے مذکی سائے تاکہ ننیمت کی مثمل میں بناکہ ختم ہونے سے پہلے فلمیت تقسیم مذکی سائے تاکہ ننیمت کی مانب

علببت اور سے کا ل کا بعبی موما ہے اور بر مربولہ مجاہدین سیت یہاب منوبہ برکرشکست سے دوبار بومائیں۔ فتح بوما نے کے فرد ابعد امبراشکر دارالحرب بی میں فنی متنفیم کروے یا دارالا سلام الکرتنب کرے گرا رام الونب فر استے بی کہ دارالا سلام بی بی لاکتنب کرے۔ اور نام الا سلام بی بی لاکتنب کرے۔

منفتول كاسلب

تقیم کے دقت سب سے بہلے مقتولین کا سلب رامقتول کے جبی پہلے مقتولین کا سلب والا اسلحہ اور لباس تقسیم کی جائے اور ہرقائل کواس ہے مقتول کا سلب دبا جائے ہوا ہام سنے جنگ سے بہلے اس کا اعلان کیا ہو یانہ کیا ہو ۔ نہ کیا سالب دبا جا اور ام الوحنی مذہ سے بہلے اس کا اعلان پرسی سکب ہو۔ نبکن امام مالکٹ اور ام الوحنی مذہ سے نز دبک پیٹری ا ملان پرسی سکب ہو۔ نبین امام مالکٹ اور ام الوحنی مذہ سے کر حب نبیت ہیں جو کے مناز ہوں سے وگر نرنہ ہیں۔ حب کر دوایت یہ ہے کہ حب نبیت ہیں جو کر

لیگیک تورسول الشمطی المشرطم کی مبانب سے ایک منادی نے آوا دوی ۔ در مقنول کا سلب وائی کی کمک ہے ؟

ظامر الركوني شرط يا علان بهوتا توه منبهت كصول سي بهله بهوتا -

نبراً ہے سے ابدقتا دہ کو ان سے میں مقنولوں کا سلب عنایت فرایا تھا۔
مککٹ مقنول کا وہ سامان ہے ہواس کے جہم برموجود ہر بینی اس کا لباس
ادد اس کے ہمنیار ادر اس کا وہ گھوڑا میں پر دہ سوار ہو۔ اشکر کاہ بیں موجود اس
کا سامان سککٹ نہیں سے ماں کی جبیوں سے مال ادد اس سے اسے کمشری
یں بندھے ہوئے مال سے بادے یں ددا دار ہیں زید کہ یہ سامان سلب ہے۔
در سے کہ نہیں سے ا

سکب مین خس بہاں نکالا جائے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خس کے مستحقین کے لیے خس نکالا جائے گا ۔ امام مالک فرمات فرمان مستحقین کے لیے خس نکالا جائے گا ۔ سکستحقین میں تقسیم کرے ببیا کہ فرمان مال غیرت سے مس نکال کراسے اس کے ستحقین میں تقسیم کرے ببیا کہ فرمان الہی ہے۔

وَاعُلَمُوْا اَنَّمَا غَيِمُ ثُمُ مِنَ شَقَى فَاَتَ بِلَهِ عُمُسَهُ وَلِتَوْسُولُ وَلِي ى الْقُرُهِ فَالْمُعَلَى أَوَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -وَلِي ى الْقُرُهُ فِي وَالْمُعَلَى أَوَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -(الانفال: ١٩)

الم ابومنیغة الم ابوبوست الم محد اور الم مالک فرات می کفش کا می محد اور الم مالک فرات می کفش کے تبین سختے کیے جائیں تیمیوں کا حقتہ مسالکین کا حقتہ اور سا فروں کا حقتہ بیصنرت ابن عباس کی دائے یہ ہے کفش کے خصص کے چی مصلے کیے جائیں ۔ (ور ایک حقتہ النہ مبائے کا کھی کے ضروریا سن برصرف کیا جائے ۔

ننیمت کے خمس کے خمس کے سنعت وہی ہم ہوفے کے خمس کے ستحقین ہم ہے بیائیہ خمس کا ایک محقد رسول اللہ مسلی اللہ طبیر وہلم کا بچرا ہے بعد مصالے عامہ ہیں صرف کیا مبانا ہے۔ دوسرا محقد ذوی الفر کی بینی بنو ہاشم اور نبوعبد المطلب کا ہمیرا تیمیوں کا، چونھامسکینوں کا، بانچوال مسافروں کا۔

امیرنشکرخمس گفتیم سے فادغ موکرابل دخن این غلام عودتوں اور بچوں
اور مندورلوگوں کو بو حبگ بیں نشر یک توجی گرفنیمت بیں ان کا معقرنہ ہیں ہے ہوئے۔
فرمیوں کو میں ان کی محتت وشقت سے لحاظ سے غلیمت بی صفتہ ملنا بیا ہیے گران بی
سے کسی کے صفتے کی مقدار سوار یا بیدل سے صفتے کے برا بر نرم ہو۔ اگر سینگ سے ختم ہونے
سے بہلے اہل دشنے کا نقص ذاک ہوجائے مثلاً غلام اُزاد ہو بالے نے بیالغ ہوجائے ،
اور کا فرمسلمان موسیا سے توانہ ہیں دیگر مجا ہر بن کی طرح پوراسم سے گا۔ اور اگران کا بر
نقص من گئے ختم ہونے سے بعد ذاک ہو اُم و تو بیان کردہ طریقے سے مطابق انہیں انعام
د ماملے گا۔

ابل حباد كالعصه

بنی کیونکوسے میابدی زادر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیری الم

وَقِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوْ إِ مَا يَكُوْ إِنِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِا دُفَعُوا ﴿ (الْعَلَىن ١١٠) "اوران سے کہاگیا، آؤاللّہ کی را میں حبنگ کرد، یا کم از کم (لمنے شہر کی )

مدا فعت مبی کروی

یں ددتا ویلیں ہیں، ایک یہ کہ اس سے کمٹیر سکواد رائشکر کے الدیں میانا) مرادسے ادر بہ رائے این جریج اور سے اور دوسری رائے این عون کی سے کہ اس سے مراد میں اسے اور دوسری رائے این عون کی سے کہ اس سے مراد گھوڑے باند صنا ادر ان کی پرورش کرنا ہے ۔

قیمت کی تیم والاب ہے اور تقسیم کنندہ یا امیر اشکرے انتیاری نہیں ہے حب کہ امام مالک فرمات ہیں کہ مال تغیمت کی تقسیم امام کی دائے پرموقو دن ہے کہ دہ چاہے تو فائیں ہیں برا رہ تھسیم کردے یا ان میں کم وہیش کر کے تشبیم کرے اور چاہے تو فائین کے سالقران لوگوں کو بھی شریک کر اے موجعی میں کہ میں مطور مان نورت ہے کہ

« ننیمت شرکائے دیاگ سے ہے ہے

اس فران سے امام مالک کے خرکورہ بالامسلک کی تر دید ہوتی سے۔ بہرمال فنیمت ان لوگوں سے العصب جو حباک بیں موجود ہوں ۔ اقتسیم بیں سوار کا معترمیدل سے زیادہ ہے اس میے کرسوار کی شقت زیا دہ ہے مگر مقدار زائد کے یا دے میں فقہائے کوام کے مابین اختلات ہے سے انجے امام الدسنیفرر کہتے ہیں ،کہموادسے دوسے ہوں گے اور پیدل کا ایک معتبرا درامام شافعی فرمانے بن كرسواركوتين حصه دينه مائين اورسيل كواكب مقتر ديا مبلية كايسوار كالصهرت گھٹرسواروں کو ملے گا ، تچر، گدھے ، اونٹ اور پائنی سے سواروں کو پیدل کا حقرقہ یا بعائے گا- الیتنگموٹروں میں امیل اورغیراصبل گسوڑ<u>۔ سے برابریس گرسلیمان ب</u>ربیم كى دائے بىر كى كى دائى بىش كرد كھوڑوں كا مفسر ديا مائے - كھوڑے كا حقيد جنگ میں سائد لانے بر موگا اوراس برسوار موکر جنگ میں شرکت مزدری نہیں ہے اوراً كر كھوڑے کے تیجیے شكری جمہور دیا توسستر بہیں سکے كارا وراً كركو أي شخص اوا ك میں کئی گلبوٹر سے لے کرشر کیب ہو آنوا سے ایک ہی گھوٹ سے کا حقہ طاع کا، امام ابد منیفه اور امام محدکی کمی بہی ماسئے ہے ۔ مگر امام ابوبوسعت فرملتے ہیں کہ دو کھوڑوں کے بیسے وکیے مائیں سے ۔ اور یہی قول امام اوز اعتی کا بھی ہے ، مبب کہ ابن عیبندی رائے برے کرمننے کھوڑے لڑائی بین مصروت ہوں ان کا مصر لگا باتیا۔ اورجس كالكسود الوائي بس مشر كبب مؤكر مرام واس كامجى معتربيك كا ودبغ برشر كمت سيعمرا ہو تونہیں لگے کے اسلیب بہری سلینودسواری موت کی مورت میں بھی جے ام ابرمنیفر

کی دائے یہ سے کہ اگر مواریا اس کا گھوڈ ا دارالحرب میں داخل ہوکر مربع کے تواس کا حقہ طلے گا۔ عبنگ کے عبار میں مونے سے پہلے میں لوگوں کی مدد آئے دہ کھی غلیمت میں حقہ الد میں اوراگر ہر مدد منبگ کے تعرب کے اس کے تم ہونے کے لبد کہنچے تو یہ لوگ صقیر دار نرموں کے ۔ لیکن امام ابو منبی کی دارئے ہے کہ اگر تباک کے تقیم ہونے سے پہلے مدادی جا حدت دارالحرب میں داخل ہو مبایدین تنبی تنفواہ بائے تو وہ فلیمت میں شرکے ہوئے۔ فلیمت میں شخواہ بائے تو وہ فلیمت میں شخواہ ناملتی ہو مرابر میوں کے۔ دارالحرب میں اور وہ مباہدین جنمیں شخواہ ناملتی ہو مرابر میوں کے۔

اگرکوئی جاعمت خلیفہ کی اجازت ہے بغیر سے اور مال ننیمت ہے کہ اُسے نواس سے بعبی مسلیا مبائے گا گرا مام ابومنیفہ کی رائے ہے کہ ممسن نہیں لیا جائے گا اور من کے نزدیک اس فنیمت برملکیت ماصل نہیں ہوتی۔

اگرکوئی سسلمان امان سے کردارالحرب بیاستے باکوئی مسلمان جمنوں سے باستہ تنا اورائنوں نے رہاکر دیا، تواس کو بیرمائز نہیں ہے کہ وہ ان شمنوں کوسٹیسم کا مبان کایامال کانفضان پنجائے اور ان کوامن دینا اس کے ذیہ صروری ہے بجبکہ داؤدروی دلسنے بیسے کرسلمان ان کی مبان ومال تلعث کرسکتا ہے سوائے اس کے كرده اس سيدامان كے طالب بول، توكير سلے سے دسنا لازم اور للف كرنا مرا ہے۔ دوران منگ جن محاہرین نے دادشجاعت دی مواور سخت آزمائشیں مداشت کی بول توغنیمت بیں ان سے <u>حصہ سے ملاوہ انہیں مفا</u>د حام کی مدسے بی انعا کہ دیا<u>ط</u>ئے۔ عبداسلامين رسول الشرطى الشرطير وسلم فيصب مسير بالاحمينة المبيز عمامتم مصرت ممزه رخ كو ديا تفااوران سے بعد رسيع الاول سيم ميں مبيده بن مارث رخ كو عطا فرمایا ، ان کے سائق معتریت سعدین وقامن ہمی قریب ترین یا نی کی طرحت دانہ بوئے کفارِ کم کاسردار مکرمہ بن ای جہل مقابعی برسعد نے تیر میلایا اور وہ نشا في يرك اوربراسلام كى تاريخ بى سب سي بال تيرمنا يينا مخرام بول ف براشعاد کیے۔

الاهلالي يسول الله اني عميت معابتي بصدورنبلي

اذودبهااوا ملهم دیا دا به بک حذونه و سکل سهل فیمانده امر فی عدد به اسبهم یارسول الله قبلی فیمانده به دود حق اتبت به وعدل و دلک ان دینک بن صدی به دود حق اتبت به وعدل اترجه به کمیر سول الشرملی الشرملی وسلم سے پاس کوئی برخبر ہے گیا ہے کمین نے اپنے منزوں کے مجلوں سے اپنے سائمیوں کی مدد کی سے اور ہر نرم اور سخت زمین سے دشمنوں کی مدا فعت کی ہے ۔ اے رسولی ندا مجمد سے پہلے کسی نے دشمن برتبر اندازی نہیں کی اس کی در بر ہے کراکپ کا دین سچا سے اور آپ مق وانعما ن ہے کراکٹ بین سے مور سے سے مدر سول الشرملی معدرت بی معاملی و مساحل می معدرت بین معاملی و مساحلی و می می می می در گذر و فرایا۔

اس سے درگذر و فرایا۔



## جزيبا وزخراج

الترسیمائر نے مشرکین سے سلمانوں کو دوخوق دلائے ہیں ایک ہوڑئی اور در مرا خواج ہر دونوں ختوق بین امور ہیں کیسلا ہیں اور ہمین امور ہیں ان ہیں فرق ہے۔ بعد ازاں ان دونوں کے بلیمرہ ملیمرہ اسکام ہیں ۔ جن امور ہیں ہی کیساں ہیں ، وہ ہے ہیں ، ۔ ا۔ دونوں مشرک کی اہانت اور تذلیل کے طور پر لیے مباتے ہیں ۔ ۲۔ دونوں مال فئے ہیں اور فئے کے مصارف ہیں خرچ کیے جاتے ہیں ۔ سا۔ دونوں سال گزرنے پر دمعول کیے مباتے ہیں اور اس سے پہلے وصول مہیں کیے بیاتے۔

اور جن امور میں ان ونوں میں فرق ہے وہ یہ ہیں کہ ۱- عمد میلین فرائی سے اب سے اور خواج نیر دیعیر اس بھاد نا بت ہے۔

۷- بهزیرکی ابتدائی مفدارستین سیدا و دانتهائی منفدار اجتهادی سیدسب که مغدارج که ابتدائی او دانتهائی دونوں مقداری اجتهادی بیں -

س- بعزیہ کیالت کغرومول کیا بہا تاہے اور اسلام لانے سے سا قطم ہوہ آئے اور اسلام لانے سے سا قطم ہوہ آئے ہے اور نمراج کغراور اسلام دونوں مالتوں ہیں لیا بھاتا ہے۔

بخربراشخاص برنی کس سے عمال سے عائد مہونا ہے۔ اور برلفظ مزا سے کت سے کیونکہ برکف ہے کہ سے کیونکہ برکف کے بدلے میا با اسٹے۔ یا یہ کہنے کہ بحزیران کی معاظمت کرنے اور انہیں امن دینے سے بدلے میں نیا بانا ہے ۔ یا یہ کہنے کہ بحزیران کی معاظمت کرنے اور انہیں امن دینے سے بدلے میں نیا بانا ہے یہزیر کے بارے یں فرمان اللی حسیب ذیل ہے۔

اله همزیر بدل سیے اس امان اودحفاظت کا بجد ذمیوں کو اسلامی کومت پی عطاء کی میاتی ہے نیز وہ ملامنت سبے اس امرکی کربرلوگ تا ہے امریغنے پردامنی ہیں۔ (نفہیم القرآن پیملد :۲)۔ قَاقِلُوا اللَّهِ يُنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْمِيوْ وَالْحِيرِوَلَا يُحْتِرِوُلَا يَحْتِرُمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَمَرَاسُهُ لَكُ وَلَا يَهِ يُنُونَ دِيْنَ الْحَقِيرَ اللهُ وَمَرَاسُهُ لَكُ وَلَا يَهِ يُنُونَ دِيْنَ الْحَقِيرَ الْحَقِيرَ اللّهُ وَمَرَاسُهُ لَكُ وَلَا يَهِ يُنُونَ وَيُحَالُوا لَحَقِيرَ يَهُ عَنْ يَسَهِ وَ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ لَكُونُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

سناگ کردان کتاب میں سنے ان لوگوں کے ساتھ ہواد ترا دردز آخر برایان نہیں لاتے اور سوکھ دانٹرا در اس کے دسول نے حرام قراد دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین عق کو اپنا دین نہیں بنانے (ان سے لڑو) بہاں تک کروہ اپنے یا تقریعے جزیہ دیں اور حہو نے بن کردیں ہے ایمٹ جزیر کی تشریح

آئیت بالایں وارد السن بن لایڈ منون اہل کتاب سے تعلق ہے ۔ پیزکم برلوگ توحید خدا دندی کے قائل تھے، اس سیے ان کے مؤمن نہ ہونے کے ومعنی ہوسکتے ہیں، ایک برکت ب اللہ یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرے برکداللہ کے رسول معنویت محمد برامان نہیں لائے تھے۔

دلا بالیوم الا خور کے بھی دوم فہوم ہوسکتے ہیں، ایک مفہوم ہے ہے گار جے اہل کتاب ہزار اور مزاد کے قائل سے گرا فرت کی دعید سے نہیں ڈرتے ہے۔ اور دومر ام فہوم یہ ہے کہ وہ فد اسے بیان کیے بوٹے عذا ہے نہیں ڈرتے ہے۔ ولا بعدو مُون ماحی مرالله وس سوله کے بھی دوم فہوم ہیں ۔ بعنی ان کو رام نہیں کی نشر بویت کے وہ امور جن کو الشرب مان کہ مسوخ فرما دیا ہے ان کو حرام نہیں محقے۔ بایم فہوم ہے کہ جوامور السّراور ورمول نے ان برمرام کردیئے میں ان کو مرام نہیں سمجھتے۔ بایم فہوم ہے کہ جوامور السّراور ورمول نے ان برمرام کردیئے میں ان کو مرام نہیں سمجھتے۔

دلای بنون دین العق سے مراد کلبی کے نزدیک نورات اور انجیل می وارد انباع رسول کے بارسے میں فرمودات ہیں۔ گرجہ بورفقہاء کے نزدیک اس سے اسلام میں جا تھا میں میں اور سے۔ من الله بن اد نواالکتاب میں می دو فہ می بیان کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی اولا دہمیں کتاب دی گئی اولا دانمیا آل اوریا وہ لوگ جی کے درمیان کتاب موجود ہے۔ کیونکہ بلجا ظراتیا عوہ بجی اولاد کی طرح ہیں۔

حتی بیطوا الجن بیقے کے دومفہوم ہوسکتے ہیں الین بہان کے وہر بد اداکردیں، یا برکہ وہ جزیری ذمے داری قبول کرلیں، کیونکہ ذمیے داری قبول کرنے کے ساتھ ہی دہ امون موما کیں گے۔

لفظ مخربہ کے بارہے میں کمی دوآ رادہی ،ایک توبہ کر یہ ایک مجبل نا ہے حس کی دون مرسی دیا ہے کہ حسل کی دون مرسی رائے یہ میں کم میں موسکت ، اور دوسری رائے یہ میں کہ کہ میں دون مرسی رائے یہ میں کہ اس کی کوئی تحقیب کے ساتھ دارد نرم و اسے عام ہی تنصور کرنا ہا ہیں ۔

عَنْ بِهِ كَيْمِى دومَفَهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَمِنْهِ وَم كام مودت مِن ا داكري سے اور د درسرام فهوم بربان كياگيا ہے كہ ان سے جزير اسلام كى بالادستى اورا فترادكى وجرسے ليا جائے گا۔

حسَاغِیُ دُف کا یا تو بیر فہری سے کہ وہ ذلیل اور پا مال موں ، بابر کہ وہ اسمال می کا ذربہ کے سامنے سرنگوں بوں اور ان کے دار الاسلام بیں رہنے اور اسکام اسلامی کا ذربہ فبول کرنے ہے اور اسکام اسلامی کا ذربہ فبول کرنے ہے برا کہ بیں امن اور تحفظ دیا جائے تاکہ دہ ہُرامِن شہری بن کررہ سکیں بونا نجہ محمدرت نافع بن عمروا سے دوایت ہے کہ دسول الشرائے ہے گائی کہ معندیت نافع بن عمروا سے دوایت ہے کہ دسول الشرائے ہے گائی کہ معندیت نافع بن عمروا سے دوایت نے ذرہے کی حفاظ ت کرنا ہے

جزیر کے احکا)

ابل عرب سے دیگر خیرسلموں کی طرح ہوزید لیامیا ہے گا۔ امام ابو مغیفہ دو کی لائے بہت کہ اہل عرب سے مرتدین میں ان کی الم نامی میں ان کی الم نامی میں ان کی الم نت ہے۔ مرتدین میں ان کی الم نت ہے۔ مرتدین میں ان کی الم نت ہے۔ مرتدین میں اور میت پرمتوں سے میں ہزید لیا جائے گا، محرامام ابو مغین میر میں اور میت پرمتوں سے میں ہزید لیا جائے گا، محرامام ابو مغین میر میں ایس میں ہے۔ بن پرمنوں سے میزید لیانا درمیت نہیں ہے۔

ابل کتاب سے مراد عیسائی اور میہو دی ہیں اور ان کی آسانی کت ہیں انجیل اور زبوج بیں اور ان کی آسانی کت ہیں انجیل اور زبوج بیں معاصلے میں مجسیوں کو معی اللہ کو اور جزیہ سے معاصلے میں مجسیوں کو مجان کا ویجہ کھانا اور ان کی عور توں سے نہاہے کونا محام ہے۔ محام ہے۔ محام ہے۔

معائمین اورسِامرہ اگرامول وعقائد میں بہود ونصاری کی طرح ہوں توان سے میں بزیر لیا میاسے کا اور اس بارسے میں فردھی عقائد کا کوئی کھا ظرنہ ہوگا، لیکن اگر ہے گا۔ مدل کے اندین میں مختلف ہوں ، توان سے بزیرنہ س لیا مائے گا۔

اگرکوئی شخص شروع ہی ہیں عیسائیت یا یہود بہت اختیار کرے واض ہوتواس کواس فربب پر باتی رہنے وہا جاستے گا ۔ لیکن اگران کو تبدیل کرے داخل ہوتواس کواس نئے مذہب پر باتی نہیں رہنے دیا جاسئے گا ۔ اور جس کے مذہب کا علم نہواس سے بھی جزیر لیا جلسنے گا ، لیکن اس کا ذبیح مطال نہیں ہوگا اور موشخص میہود بہت جبول کر مسکت اسلام نیول کر سے تو میں یہ ہوں کہ وہ عیسائیت برقائم نہیں رہ سکت اور اسے اسلام قبول کر سنے پر جبور کیا جائے گا ، اور اگر وہ اس مذہب کو اختیار کرنا جاسے تو اس سے بادسے یں دوا قوال بی کہ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں دوا قوال بی کہ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں دوا قوال بی کہ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں ۔ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں۔ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں۔ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں۔ اختیار کرسکت ہے اور برکہ نہیں۔

نیبراوردوسرےمقامات کے میمودی جزیری ادائیگی کے لواظ سے کیساں سے شیرا میں ہیں۔ سینسی سے مال ہیں۔

جزیرصرف اُ ذا داود ما قل مردون برلازم ہے۔ عود توں بچوں اور مینون اور فلام برلازم نہیں ہے کیونکہ براولاد اور تابع سے مکم ہیں ہیں ۔ چنا نخبراگر کو ئی عورت ا بنے شوہر یا بہشتہ دادوں سے مبرا ہوتواس سے جزیر منہیں لیا مبائے گا ، کیونکر وہ دراصل

اله سابین : صابی کی جمع د فظی منی فرب بدل لینے والا اور نوی می دعونا بنها نا یعنی میبسد دینا۔ بیاں پر مراب کا ایک کواکب پرست فرقہ ہے، میں سے مقائد میسائیت ویم وریت کا مرکب ہے۔

ابنی قوم کے لوگوں کے تابع ہے اگریپ وہ اس کے رسٹ تد دارنہیں ہیں، اوراً کوئی عورت دارا لوب سے آگر دارالاسلام ہیں بس بلے اور ازخود جزیر دینا چلہت تو وہ اس کی بانب سے ہر بربوگا، بجزیم تعمور نربوگا اور اگروہ منز دینا چلہت تونہیں لیا بائے گا، گر ہر حزید کہ وہ جزیر ہے معلی میں ابنی قوم کی تابع نہیں ہے کی اسلای مکومت اسے خفظ اور اس فراہم کرسے گی۔

خنی امشکل سے جزیہ بیں کیا جائے گا اور حب بیٹا بت ہوہائے کہ وہ مردہی سے ترکن مشکل سے جزیہ بین کہ اور آئندہ کمی لیابا تا رہے گا - جزیبہ کی مقدار

کسی اور ماکم کواس میں رود بدل کا اختیار نہیں۔ہے۔

اور اگر بجزید دمبندگان بجزیر بمی دینا جا بی اور اپنی طرحت سے داسلامی تعکوت کو، مد قریمی دینا جا بی، توبید دونوں کالیبنا درست ہے اور اگر ایک بی دینا جا بیں اور اس کی مقدار ایک دینا رسالا نرسے کم نہ بوتو میر زکوا ق جزیری سے۔

اگر غیرسلوں سے اس شرط بِر سُلُح مِوکہ وہ سلمان مسا فردن کی مہمان نوازی کریں گئے تو برمہمانی مردول ہ ہوگا ، اس سے زیاد ہ نہیں ، مینانج برصفرت محرش نے شام سے عیسائیوں سے مسلمان مسا فردن کی مسروولہ ہ مہمان نوازی کی شرط بہملح کا تھی ۔ اس مہمانی میں دہی کھانا کھانا لازم بردگا مجودہ خود کھانے ہوں اور ان کوعمظ کھانے کھانے کھانا کھانا لازم بردگا مودہ خود کھانے ہوں اور ان کوعمشر کھانے کھانے کھانا اور ان سے مبان نوازی اہل دیہات پر لازم ہے ، شہر لوں پر نہیں ہے۔ ہودہ در اور ان کے مبان نوازی اور معرفہ دونوں منہ کے کہ ہوں تو ان کی زراعت اور اگران سے مہمان نوازی اور معرفہ دونوں منہ کے کہ ہوں تو ان کی زراعت اور کی بھان اور میں ہوگا اور منہی ان سے خصصائل اور مسافر کی مہمان اور کھانی تو کھانے دی کھی ہوگا ہوں ہمانی اور میں ہوگا ہور منہی ان سے خصصائل اور مسافر کی مہمانی اور میں ہوگا۔

جزیه کے معلیے کی شرائط

معا ملهٔ جزید کی کحچرا ورکمی ترانط بی بجن میں سے دیج ذیل کھٹر کولاڑی ہیں۔ ۱- جزیہ وہندگان قرآن کریم پر اعتزامن یا اس میں تحربیت کا ذکر مذکریں -مور رسول الشرصی الشرعلیہ دسلم کی تکذمیب اور قومین نزکریں -مر۔ اسلام کی برائی مذکریں اور اس پراعترامن نزکریں - ، مرسلان مورست سے زنا کا ارتکاب کریں اور مداس سے نکاح کی جسارت

۵ - کسی سلمان کو ترمهب اسلام سید برکث ندم کری - اور شاس سے بان و مال يردست درازي كرس ـ

٢- ابل حرب كي اعانت شركري اور منان محية وتمندي سيراه وريم ركوب -ير ميداموربغيران كى وضاحت كيمي بزيد دمندگان پرلازم بي، اوراگر ان شرائط كا ذكروا على كرديا جائے تواس كامقعد با خركرنا اورمعابسك ويؤكد بنانا ہوگا، اور اگران میں سے سے امری پابندی نہوئی تومعاہد و دمہ ٹوٹ مائیگا۔ مذكوره بالاشرائط كے علاوہ درج ذيل خيرلازمي سرائط ميں مين كااكرمعام ميں ذکر موتولازم ہوں کی ورنہ نہیں۔

ا۔ ذخی خاکی لیاس پہنیں اور زنامین کرانے آپ کومسلمانوں سے مدار کھیں۔ ۲- اپنی تعمیراسن مسلمانوں کی عاد توں سے بلند نرکریں۔

٣- نا قوس كى أواز اوراينى كتابي پر معنه كى آواز يى سلمانون كوندسنائيس ـ ٧ - كمنم كمعالسع نوشى سعه پرمبزكري او معليبوں افتينزيروں كو بر الاسليمنے نہ

۵ - مردون کونماموشی سے دفن کریں اور (ن پرنومرا ورشور مرکریں ۔ ٢- املی اور عمده گفورون پرسواری مذکری، البنه نچرون اور گدمون پرسوار مو مکتے ہیں۔

ان شرائطی سے کسی شرطری مثلاث ورزی پرجهد کمکنی تولازم نهیں آئے گی مگر بهر مال معاہدہ کی ایک شق کی خلاف ورزی پر تادیبی منزادی جاستے گی۔ اوراگر معاہد مين يرشرائط شاق نرمون توميركوي كرفن منين برسكتي \_

المام كوبالهي كرمعابرة ذمرى تمام مطرشده شرائط كانغول مختلف ثم فراك دفاتريس بمجو ادست ناكهان ترائط كى مالعت ورزى يركرنس كى مباسك كيونكريكي نومو سكتاب كمختلف اقوام سع معابده كى مداميدا شرائط سطيرون -

تُمرى مالى مے گزرنے پرمال بى ابک مرتبہ جزید اواكرنا لازم ہے۔ اگر كوئى ذمى دوران مبال مرجائے تواس كے تركے سے جزید وصول كيا جائے اور اگركوئى ذمى مسلمان ہوجائے تواس سے مجھال جزید (بحوباتی ہو) نيا جائے گا۔ ليكن امام منيفر جمع نزديك موت سے اور اسلام سے مجھال جزید سا قط مہوجاتا ہے۔

اگرذی دارکا بالغ مورمائے یاکوئی ذمی مجنون افا قربا میائے توسال سے شروع مورنے کے بعداس سے جزیر لیا بہائے کا ۔ اگر کوئی ذمی بہائے نگدست ہو بھر الدار مردائے واس سے جزیر لیا بہائے اور تنگدسی کی مالمت میں مہلت دی جائے ۔ مرد بار مصراور لئے فرمی سے جزیر سا تطاب ہیں ہے حبب کر بعض فقہا رکنے دکی ساقط ہے اور ان کے تردیک تنگدست سے بھی ساقط ہے۔ ما وران کے تردیک تنگدست سے بھی ساقط ہے۔ فرمیول کے تقوق

مین نوگوں سیسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو (اہی عہد) وہ دارالاسلام آئیں تو انہیں میا نی اور مالی تحفظ ما مسل ہوگا اور وہ جار ما ہ تک بغیر سے ورسال معربی ہے اور دہ جار ما ہ تک بغیر سے درمیان ترت معربی ہے۔ ان دونوں مرتوں سے درمیان ترت کے بارسے میں نقباء کے درمیان اختلاف سے۔

ایل معلی می ملاوه دیم غیرسلموں کی مرا نعت مسلما لوں بےلازم نہیں ہے

لیکن ذبیول کی دوسرسے غیرسلموں سے مانعت بھی سلانوں کے فع ادی ہے۔ اگركوئي عافل بالغ مسلمان كسي حربي كوامان ديدست توتمام مسلما نون پراس كى بابندى لازمىسى - امان د يني بس مورست مرد اور فلام اور آزاد مسب مساوى بير. مبكن إلمام ابومنيفردوكي راست يرسه كراگرفلام كومسلما نون كي يانب سي نبك بين مشركت كى اجازت نهوتواس كالمان دينا درمست نهيس سب اوراسى طرح ال كے نزدیک نیخ اورمجنون کا امان دینا درمست نهیں سے ،اوراگروه بالفرض کسی کو امان دسے دیں تووہ برستورم بی رسے گا، امون نہیں بن سائے گا، البنداگر مرنی اس قافىن سين وا تعن بوتولسے واپس دارالحرب بالے كى امازت بوگى۔

الل جهد مون ما ذمي من وقمت ومسلمان كے خلا من منسيار المعاليس كے اسى ونست مربي بوبايس كاوران بيسسير السن والون كوفت كرديا باسئكا اورباقي لوگول کے ساتھ ان کے انکار بارمنا مندی کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔

اگرذمی جزید کی او اُنگی نہ کریں توم ع جمک کمی منتصور م وگی کیکن امام ابوسنیفرسے نز دیک صرفت جزم کی عدم ادایگی عبد کمکنی مهیں سے حبیب مک وہ دارالحریث میں میں بلکه صرف بزیرنه دسینے کی مورت میں وہ قرمن کی طرح اس کی بعد میں ا دایگ کریں گے۔ ذمی دارالاسلام می نیامعبد یاکنیه تعمیرنهی کرسکتے اگر کری گے تواس کو منهدم كرديا باسك كا، البندانهين برانى عبادت كابول كى مرمت كى اجازت بوگى ـ

ذى اگرعېدمكنى كرىي توجېب نكب وه نودسلما نول سكے خلاحت برسر به يكار ن موجائين، ان سے جنگ كرنا، امنيى مارنا، ياان كولۇننايان كے اہل وعيال كو كرفقاد كرنا جائز منبي هي ملكرانهي دارالاسلام مصينكال كردادالحرب كييج ديا ماست <u> قرارج</u>

فراج زمین پر ما مُدسمده ایک سن سے۔ قرآن کریم میں اس کا مذکرہ بوزیدسے علىده كياكياسب اسب يرائمر كايتهاد برموقود سب - قراك كميمي ارشاد أَمُرْ نَسُتُكُمُ مُ خَوْجًا فَخَمَ الْمُحَ دَيِّلِي خَدَيْرَ والمؤمنون : ٢٧)
"كُيانوان سے كھ مانگ را ہے، تبرے ليے توتيرے دب كا ديا ہى

ار وه زمینیں بوآ فازی سے سلمان کا شت کریں اور انہیں آباد کریں، بہ عشری زمینیں ہوں گی اور ان پر نراج منہیں لیا جائے گا، اس کا مفصل ذکراہیا کوان انہے زمین کی آباد کا دی کے تحت پندو ہویں باب میں آئے گا۔

۷- وہ زینیں جن کے مالک مسلمان موجائیں ، ان سے ستی وہ تحود ہی ہوں گے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے مالک مسلمان موجائیں ، ان سے ستی وہ تحود ہی ہوں گے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے کہ امام کو اختیار ہے کہ نوا و وہ مشر کے منزم کی امام ابوسنی فی کے امام کو اختیار ہے کہ نوا و وہ مشر کے یا خواج وصول کر لیے ۔ لیکن اگر امام خواج منفرد کردے تو وہ مشرمی تبدیل نہیں ہو مکت جب کہ مشرم کر سے کی صورت میں ممشرخواج میں بدل سکتا ہے۔

مور وہ زبین جومشرکین سے جبراماصل کی بھائے۔ امام شافعی کے نزدیک اس زبین کو غائبین رغنیمت ماصل کرنے والوں ، بینقیم کیا جائے اور استحشری زبین قرار دیا جائے گا۔ لمام ماکات کے نزد کیک استے سلمانوں کے لیے وقف کرد یا جائے گااوراس پرخماج مائد مہوگا۔ اور امام ابوسیفرٹے نردیک اگاکوانٹیار سے کہ خراج مائد کرسے یا محشر ہے۔

٧٧ - مبى زمين پرشركين سيصلى موبائي طابر ب كداس دمين پرفراج عائد
٢٧ - است مى زمين كى دومز برقعيس بير - ايك وه زمين عبى ك باشند ب بغير
مغالب ك بعالك مبائيس اور زمين سلمانوں ك باتھ آمبائے - برزمين سلمانوں
ك مسالے ك بعالك عائم اور دائمى شمراح بطوراجمت ليا جائے گاہر تبند
كراس شراح كى مدت مغرز نہيں ہے مگر عموى مسالى كے ميث نظر درست ہاور
١٠ كاس محم اسلام للے نے سے يا ذمى بن مبائے سے تبدیل نہيں ہوگا - اور جو نکہ نيبن
وقعت ہے اس ہے اس كے بي بحرى مبائر نہيں ہے -

دوسری وہ زمین ہے جس کے مالک وہی مقیم رہیں اور اس امر رہان سے معلی بوکہ زمین ان کے پاس رہے گی اور وہ سلمانوں کو خراج ا داکر ہیں جے اِسْ ہیں کی کمبی دفتہ ہیں ہیں۔

۱- ایک وہ جس کی منے کے دقت وہ سلان کو ملکیت دے دیں ، برزین مسلمانوں پراسی طرح وقت ہوگی ، جس طرح ان کے اصل غیرسلم مافکوں کے فراد کی مورت میں جوئی ، جس طرح ان کے اصل غیرسلم مافکوں سے فراد کی مورت میں جوئی ہے۔ اور اس کا خراج بطور اجرت و مول کیا جائے گا اور آگر یہ اصل مافک مسلمان کبی جو بھائیں تو بھی میرخ اے سا فطر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس ذمین کو فروخت کیا جا اسکتا ہے اور حب تک بر مالک معاہرہ مسلمے کے باند رہیں گئی میں اس ذمین کو فروخت کیا جا سے گئی خواہ مشرک رہیں یا مسلمان ہو جا ئیرج برطری کر ہیاں کر ایر داروں سے کرایے کی زمین نہیں جو بین جاتی ۔ اور اگر یہ مالک یہاں رہ کر ہیاں مشوطی ذمی بندا بھاہیں تو اس خراج کی اور آگر یہ مالک یہاں رہ کر ہیاں مشوطی ذمی بندا بھاہیں تو ہے معاہر ہوں سے حرزیہ سا فطر نہیں تو ہے معاہر ہوں سے واور اس مورت میں ایک سال اور آگر ہولوگ ذمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ ذمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ ذمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں سے اور اگر میرلوگ دمی فرنبیں تو ہے معاہر ہوں کے اور اس میں ورست میں ایک سال

۷۔ دوسری دہ زمین جس کی ملکیت دہ اپنے پاس باتی رکھیں اور خراج کی دائیگی برسلے کہیں اس مورت بیں برخواج ہی جزیہ کے عکم میں ہوگا اور اسلام کے بول کر لینے سے سا قط ہونہائے گا ، ہبرسال وہ علیمدہ سے بزیرا دا نزکری تو مبا کرہے نیز میرکہ اس زمین کی خرید و فروخت آپ میں یا کسی مسلمان کے باتھ باکسی ذی کے باتھ کہ کہ اس زمین کی خرید و فروخت آپ میں یا کسی مسلمان کے باتھ باکسی ذی کے باتھ کرسکتے ہیں ۔ آپ میں فروخت گی سے زمین برستورخواجی دسے کی اور مسلمان کوفروخت کرنے سے خراج سما قط مزم کو کرخ میں ایک احتمال کرنے سے کہ خراج سا قط مزم کو کی خراج سا قط مزم کو کرخ ریدار اس مال برسے کہ ما قط مزم کو کی خراج سا قط مزم کو کرخ ریدار ہے کہ کہ ناء پر ہے اور دو دسرا استمال برسے کہ ماقط ہو جائے کی فرم ہوئے کی بناء پر ہے ذمی موسے خارج ہو گئی ہے۔

اگر خراج کی مقداراس طرح متعبی ہوکہ ہر جریب پرکوئی مقدار مقرد کردی گئی بعدازاں خراج دم متداراس طرح متعبی ہوکہ ہر مریب پرکوئی مقداراں خراج دم بندگان میں سے کچہ لوگ اسلام قبول کرلیں تووہ کمی ہج خواج میں واقع ہوئی ہے۔ اور اگر کل زین دافع ہوئی ہے۔ اور اگر کل زین پرخراج کی ایک مقدار مجوی طور پرتنعین کردی گئی ہو تو کچہ لوگوں سے مسلمان ہوسنے سے خراج کا کوئی محت سا فلے بہریں ہوگا۔

امام شافئی فرمانے میں کہ نواج دمبندگان کے اسلام قبول کر لینے سے فراج کی جومقدار کم ہوتی سے وہ سا قطر ہے اور وہ دوسروں کے فرصفہ بین ڈالی جائے گی۔ مگرامام ابومنیفی کی داستے ہے ہے کہ ملح عبس مقدار مال ہرگی گئی سبے وہ بجدا وصول کیا جائے گا اور ان میں سے کسی شکہ اسلام سے جومعداس پرااذم سبے وہ ساقط نہیں ہوگا۔

خراج كىمقدار

بہان کک خراج کی مقدار کا تعلق ہے تو درامی وہ ذمین کی حیثیب سے است سے بہان کا حیثیبت سے است سے بہان کا حیثیبت سے است مرتب کے معتب درہم مقدم معرب نے مرتب کے مرتب کے مسلم میں کمٹری بی قیا فد کے تحرب سے فائدہ اٹھا یا تھا فرط یا تھا اور آ ب نے اس سلسلے میں کمٹری بی قیا فد کے تحرب سے فائدہ اٹھا یا تھا

کاسی نے سب سے پہلے زمین کی بیائش اور مدبندی کوائی اور خراج مغراکرے
اس کی ومولیا بی سے بہلے دفاتر قائم کیے اور زمین کے بار سے میں ایسے اصول
ومنع کیے عب سے زمیندار اور کاشتہ کار و ونوں نقصان سے معفوظ رمیں۔ اس
نے فی جرب ایک قفیز اور درہم مغراکیا تھا۔ اور ایک تُونیز کا وزن ایک الطال
اور اس کی قبیت بوزن مثقال بین درہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر نہر
بن ابن ملمی نے اسیف معلقہ میں کہا تھا۔

فتغلل مکم مالاتغل لا هدای به قهی بالعهای من قفیزوددهم از وجم است مران کے غیراور دریم کے برابر بوجا کینگ و ان جمل سے مران کے غیراور دریم کے برابر بوجا کینگ و معمر سے ملاقوں پر دوسری مقدار مقرر فرمانی تعمر سے ملاقوں پر دوسری مقدار مقرر فرمانی تعمر سے ملاقوں پر دوسری مقدار مقرر فرمانی تعمر میں ایک سے مالا میں منبیات کو گور فر بناکر بھیجا اور میم برابیت کی کریے اکتر میں سے لماظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینانچرانہوں کہ بیائش کرے میں دیل خراج متعین کریا ۔

انگورون او دیگفتے درخت سے باغات برنی جمریب دس درہم ، تھجور بر اکٹر اور سنے مشکر برنی جمر میب جھر درہم ، ترجیزوں پر بائج درہم ، کیپوں برجار درہم اور سُوس دو درہم ۔

درہم اور سُجر پر دو درہم۔ عثان بن منبیت نے خراج کی بہم تعداریں لکھ کم مصنرت عمر شکے باس روانہ کیں ، آپ نے ان مقدار دن کومنظور فراکران کے نفاذ کا مکم دیا۔

معنرت عمر سے مرائے شام کے بعض دیگر ملاقوں بیں ایک مباطر لقیر کا داختیار فرمایا جس سے معلوم ہواکہ آپ نے ہرزمین کی نوعیت کو مدنظر مصفے ہوئے ارج کی مقداد متعین فرمائی۔

خراج کی مقدار محد تعین کے وقت زمین کے بارے میں ان تین امورکو ملموظ دکھنا چاہیے اور ان سے بیش نظر خراج میں کمی بیشی رو ارکھنی پاہیے !یک سے کہ زمین زرخیز عمدہ بریدا وار دینے والی سے یا کم زرخیز اور خراب بریدا وار ساے ایک ریش میں تولد ڈیٹر ہو مانٹہ کا ورا یک متعالیم ماشہ میار دی کا ہوتا ہے ۔ دس صدیقی دسینے والی ہے۔ دومرسے برکہ مختلعت کھلوں اور خلّوں کی پیلاوار پر خواج کی مغدار مختلف ہونی بھلہ میے تمبہ رسے آب پانٹی کے ذرائع کہ نہری یا نی اور بارش سے پانی کی بہسبت اون طب برلاد کر یانی لانے اور رہ طب کے ذریعے سے میراب کرنے کاعمل زیادہ دخوارہے۔

زمين كالبيراني كاصوريي

باغوں اور فصلوں کا سیرانی کی جارصور میں ہیں۔ ایک بیر کہ چشموں اور نہروں سے بانی کی گول لائی جائے اور جیب صرور ت بانی کی گول لائی جائے اور جیب صرور ت بوری ہوجائے تو بانی ندکر دیا جائے ۔ اس طرح کم مشقت اکھا کر بانی زیادہ فراوانی سے میتر آنجا تا ہے۔

دوسری معودت بر سے کہ ربہٹ ادر اونٹوں یا آلات کی مددسے براب کیا جائے۔ بیصودت آب دسانی زیادہ وفنت طلب سے۔

تىسىرىمىورى مەكەزىن بارانى موادربارش سےميرانى موتى مور

چوتقی مورت بر ہے کرزمین میں خودہی اس قدر نمی ہوکہ اس سے کمبیت اور درخمت فذا مامسل کرلیں ۔

اگرنین کی میرانی کاربزے ذریعے ہوا وراس میں سے گول بنالی گئی ہوتو یشکل بہلی معورت میں داخل مہو جائے گی ورنہ دوسری سم میں داخل ہوگی کنوؤں سے میرانی اگر دمیش کے ذریعہ ہوتو یہ دوسری صورت میں داخل ہے اوراً گرفنات رکارین کے ذریعے پانی بہنچا یا گیا ہو تو بہلی سم میں داخل ہے۔

بہرمال فراج کے تعین کے وقت زمین کے اختلاف، طرنیہ کا شت کے فرق اورسیرا بی کے طریقے کا شت کے فرق اورسیرا بی کے طریقے کے اختلا من کو تد نظر کھنا میا ہیں ۔ تاکہ زمین کی نوجیت کے مطابق کا شتکا روں اور اہل فیئے کے ساتھ عدل وا نصا من کیا ماسکے ۔ اور کسی فرن کا نقصان نربو یعن نقہاء نے مذکورہ بالا بین امور کے ملاوہ ایک بہلو سے میں دیمی میں ایمی دیکھا ما ہے کہ وہ شہری آبادی سیمی میں بیمی دیکھا ما ہے کہ وہ شہری آبادی

سے دُورہ بے یا قرب کی کو کم شہری آبادی سے قرب یا بعد زمین کی مینوں برا تر ڈال سے یکر دراصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے میکر دراصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے میکر دراصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے میں خراج لیے مارے کی مورت بیں میں ابا مارے کی مورت بیں میں شرط غیر مؤثر ہے ہے ہے ہے کہ میں کے بیال کردہ تینوں امور مہر لمحاظ مؤثر ہیں ۔

مخران کی مذکورہ بالا تعصیل کے مؤثر ہونے کے سماتھ سے اموراس خراج یں بھی مخرانہ میں میں مقرار کر نا بھی مخرانہ میں کی مقدار مختلف ہو۔ بہر حال ہر طلاتے کا مختلف خراج مقرار کر نا مبائز ہے اور زبین کی وسعت اور نوعیت کی پوری مطابقت کے ساتھ خواج ما کر نہ کیا با سے بلکہ اس تعین میں نرمی برتی مبائے تاکہ کا شعت کاد آفات سماوی اور حوادث کی تلانی کھی کرسیکس ۔

بیان کیامبا تا ہے کہ حجاج بن پوسعت نے حبدالملک بن مردان سے محصولات میں اصافے کی اجازت میا ہی، مگراس نے اس عرضدالشت کومنظور نہیں کیا ورکہا کہ جو معصول مل دیا ہے اسی برگزارہ کروا ورکا شتھا دوں سے پاس بھی اتنی گنجائش دین جائے کہ وہ اینی لائدگا لبہ ولمت بسر کرسکیں۔

خراج کی مغدار کے تعین سے بعد حسب ذیل تین امود میں سے بومنا سرب ہومنیا، کرا مالئے۔

ا- ذبین کی مساسمت پرخماج لٹکایا جائے۔

۲- يا کھيتوں کي پيمائش پر-

٣- باغلے ك تقسيم كم اعتبادسے

پہلی مورت بیں قمری سال کا کماظ ہوگا، اور دوسری صورت میں سال کا اور دوسری صورت میں سال کا اور مقائمہ (بیداوار کی تقسیم) کی صورت بیں بیدواد کے کور اور ما من ہو مبانے کو ملح خطود کھا دیا ہے ہے۔

نفراج كامتقدارين كمي مبيثي

خمان کی جومقدار ایک مرتبهتعین بهوماست تو پیراسی کو باقی رکسنا جا مید بینی

بہت کک ذین کی وہی کیفیت باتی دہے بہ خواج کے مقرد کرنے کے وقت متی تواں میں کمی یا زیا دتی نرکی جائے اگر کیفیت ہیں کوئی تبدیلی آ جائے تواس کی دومور تیں ہیں ایک بیر کرزیا دتی یا نقصان ان سے اسپنے کسی مل سے بھا ہو مثلاً نہریں کھو دنے اور پالی نکا لئے سے بیدا واری مسلاحیت بڑھ گئی ہویا ہے توجی برشنے اور زمین بہمنت بڑھ گئی ہو۔ اس مودس میں خواج بھالہ باتی دمہنا بیا ہیں ۔ مذکر نے سے بیدا واری کی آگئی ہو۔ اس مودس میں خواج بھالہ باتی دمہنا بیا ہیں ۔ بیدا وارکی کی مودس میں کوئی اضا فر نرکیا مباشے اور کی کی مودس میں کہئی مذکی ہا ہے کہ ذمین بنجراور بے کا کہن مذکی ہائے ۔ بہر مال ان کو کا شدت پر محیور کیا جا سکتا ہے تا کہ ذمین بنجراور بے کا منہو جائے ۔ میر مال ان کو کا شدت پر محیور کیا جا سکتا ہے تا کہ ذمین بنجراور بے کا منہو جائے ۔

دوسری صورت برب کر بہیا وار کی کی یا ذیا دتی بین خماج دہندگان کی کوشش یا تھا کا کوئی دخل مزم ومثلاً زبین مجید جاسئے اور نہر بے کاربوبا ہے جس سے بہا والد ختم ہو مبائے کوئی دخل مزم ومثلاً زبین مجید جاسئے اور نہر ہے کاربوبا ہے تعتم ہو مبائے کو آگراس کی اصلاح کرائے اور اصلاح ہونے اور زبین کسی ور اصلاح کرائے اور اصلاح بربوسکے اور زبین کسی ور اور اصلاح بزم وسکے اور زبین کسی ور کام مذا سکے توثواج بالکل معا من کر دیا جائے اور اگر زراعت سے ملا وہ اسے جا گاہ یا شماد گاہ بنانا مکن ہو تواس سے حمال ہے سے خماری مقرد کر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت میں ہے اور کا داکر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت ہیں ہے اور کا داکر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت ہیں ہے اور کا داکر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت ہیں ہے اور کا داکر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت ہیں ہے اور کا داکر دیا جائے کیونکہ نیمیں کام میں ہوتی ہے۔

اوداگرقدرتی اسباب کی بنا، پر پیداوارمی اصافر مومبائے ، مثلاً سیلاب سے نہربن گئی، اگر بدعا دمنی ہوا در اس سے ستقل رہنے کی امید نہ ہوتو خراج میں امنیا فہ نہیں کرنا چاہیے اور مہیشہ ماری دہنے کا بقین ہوتو امام زمینداروں اور اہل فئے سے مصالح کو مدنظر دکھنے ہوئے منصفا نہ طریقے پر خراج میں اصافہ کرسکتا ہے۔ خراج کے دیگر اس کا منافہ کرسکتا ہے۔ خراج کے دیگر اس کا م

خراج سرفابل کاشت ذمین برعائد مونا ہے خواہ عملاً اس پرکاشت نربورہی ہو۔ لیکن امام مالکت سے نردیک حس زمین میں عملاً کا شعت ند ہورہی ہواس پرخواج نہیں ہے خواہ کاشتہ کا میں ہے لائٹود کا شت کرنا چیوٹر دیا ہو باکسی مجبوری کی بنار پر ندکرسکا

ہوتوخراج سا فط ہومبائے گا۔

حسن فراجی نمین کو کا شدن کرنا مجبوژ دیا گیا موتواس پروہ چیز فراج میں بی میلئے بومعو بی شخصہ اس میں بیہلے کا شدت ہوئی تنی ،کیونکر اگروہ صروت اسی شئے کی کا شت کرتا تب بمی فراج اسی شئے میں سے نیامانا ۔

اگرزین کی نوعیت الیسی موکر وہ سالانہ پیدا وار تہ دیتی ہو بلکہ ایک سال مجوڈ کر قابل کا شعت بنتی ہو تو ایسی نمین کا خواج مقرد کرنے وقت درج ذیل بینوں مورتوں ہیں ہوم ورت میں کا شتکا روں اور اہل مفتے کے مغا دیس ہووہ زیرعمل لائی مباسئے۔

بوزین ہرسال کا شت کی ماتی ہے اس کا نصف نواج ہرسال ہیا بائے بینی اس سال بھی جس سال کا شت ہوئی ہے۔ اس سال بھی جس سال کا شت ہوئی ہے اور اس سال بھی جس سال کا شت ہوئی ہے ۔ یاز بین کی بیائش بین اس کے دوجر بیب مسا دی ایک بویی قرار دے دیئے مائیں ، اور اس کے دوجر بیب مسا دی ایک بویر نویوں کے دایک اور اس کے دوجر بیب پر ہرسال دہ نواج ومول کیا مائے جو دوسری زمینوں کے ایک جریب پر ومول کیا مائے۔

یاصرت کاشت کا حساب رکما جائے افتصل پرخواج کی مقدار وصول کر لی مبلے۔ اگر کھیلوں اور دیگر مپیرا وار سے کما ظرسے نمراج میں فرق ہوا ور کا شتکار مپیلے سے سے برطے شدہ شنے سے علاوہ کوئی اور شنے کا شت کر لیے توجمو پزشرہ کا خرت ہیں جس سے برکا شست بھاظ معودت اور نفع مشا برہوائ کا خواج ومول کما مائے۔

اگرخراجی زمین میں البی شئے کا شنت کی گئی میں پڑھشر عائد مہونا ہو تو زمین کے غراج کی بناء پڑھشرسا قطانہ میں ہوگا، اور امام شا فعی کے نزد یک ودنوں ومول کیے ماہیں گئے۔ مگرامام ابوشیفہ مرماتے ہیں کہ خواج لیا مبائے گا اور محشرسا قطا ہو گا۔

مخراجی زمین کوعشری سنانا اور عشری کوخراجی سنا دینالهی درست بنیس ہے مگر امام الومنیفرصے نزد میب درست ہے۔

اگر مشری نبین خواجی زمین سے پانی سے میراب کی گئی ہوتو محشر ہی لیا مبائے گا، اور اگر خواجی زمین عشری زمین سے بانی سے میراب کی گئی موتو خواج ہی لیا مبائے گا محشر نہیں اس کے کہ اصل اعتباد زمین کا ہے بان کانہیں ہے گر ام ابو منین ہے تردیک بانی کا اختبار ہے اور دوسری مورت بیل مورت میں خولے اور دوسری مورت بیل عشر عائد ہوگا۔ لیکن میری دائے میں اس معلمے میں زمین ہی کا عقبار ہونا جا ہیں عشر عائد ہوگا۔ لیکن میری دائے میں اس معلمے میں زمین ہی کا عقبار ہونا جا ہے کہ کیونکہ خواج ذمین برعائد ہونا ہے اور بانی برنز خواج مائد ہوتا ہے اور ناخ مرز اسی ومبر سے امام الومنی فرق اس امر کو درست نہیں ہے ہے کہ عشری ذمین کو خشری زمین کو خشری ذمین کو خشری ذمین کو خشری ذمین کو خشری ذمین کے بانی سے میراب کیا جائے یا خواجی ذمین کو خشری ذمین کے بانی سے میراب کیا جائے گئی اس امرائی کے رزد یک اس طرح کرنے میں کوئی ہرے نہیں ہیں ہے۔

خواجی ذمین پراگرمکان یا وکا نین عمیرکر کی مبائیں تو بھی خواج مائد ہے کیؤکہ اے
اس طرح نفع معامسل کرنے کا اختیار ہے میب کہ امام الجھنیفری کے نردیک سے مورت
بی خواج سا قط ہے۔ میرا خوبال ہے کہ کا تند کا اکو رہائشی مکان کی صنر ورت ہوتی ہے
لہٰ ذامتی ذہین پروہ دہنے کی صنر ورت سے بیتے تعمیر کرے اس بین خراج معا حث ہے
ادر اس سے زائد کا خواج معاحت نہیں ہے۔

خراجی زمین اگر کرائے پردسے دی جائے یا عا ریٹاکسی کومپردکردی جائے تو مُمٹنا بُرُ (کرائے پرلینے والے) اور شعیر (عادمیت پرلینے والے) پرخراج عائد نہیں ہو کا بلکہ خواج برمتور مالک کے ذھے ہوگا۔ امام او منیعہ کے نزدیک کرلئے پرفینے کی مورت بیں مالک کے ذھے اور عاربت پر دینے کی مورت بیس تعیر کے ذیتے ہوگا۔

اگرزین کے بارسے میں عامل (خواج وصول کنندہ) اور مالک کے دیمیان اختلا ہوکہ عامل ذمین کوخواجی کہے اور مالک عشری بتلے اور دونوں کا قول ممکن ہوتو مالک کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور اگر اس سے سیچے ہونے کے بارسے ہیں بدگما نی ہوتو استے م دی جائے گی اور اگر مرکاری ومبارکا انداج اس سلسطہ میں موجود ہوتو اس کو ترجیح دی جاہدئے گی کیونکر مرکاری تحریری مامو امدود سے سرمعا ملے ہیں معتبریں - اگر الک نین بر دیوی کرے کہ اس نے خلاج اداکر دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگر کا کہ دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگر کو اور ایکی سے تعمل کا قول معتبر ہے لیکی اس سلنے میں ہی کہ کا بی سرکا یک اندواج کو معتبر متعمل و کیا جائے گا۔

مبی خص کو خواج کی اوائی کی قدرت مزہوا سے قدرت ما مس ہونے تک مہدت دی جائے گی امام الم منیفی کے تردیک مقدرت مزہونے کی مورت بی مخاص میں بہت دی جائے گی امام الم منیفی کے تردیک مقدرت مزہونے کی مورت بی مخاص اور اگر قدرت کے ترمی با وجود خراج اور اگر اس کا کوئی مال موجود ہموتو اسے فروخت کر سے قرمن کی طرح خراج کی دمول کر دیا جائے اور اگر اس خراجی ذمین کے موراس سے باس مجھے نہموتو اگر ملطان کی ومول کر لی جائے اور اگر اس خراجی ذمین کردی جائے ورند زمین کو کوائے پردے کر اجازت دے تو بقد دی جائے دی فروخت کردی جائے ورند زمین کو کوائے پردے کر کرا ہے آگر د اجب الادار خراج سے ذیا دہ جو تو باتی رقم اسے دیدے دی جائے اور اگر کم جو تو دہ کمی اس مالک سے بوری کر ائی تو باتے رقم اسے دیدے دی جائے اور اگر کم جو تو دہ کمی اس مالک سے بوری کر ائی مالے ۔

اگرزین کامالک کاشت کرنے کے قابل ندر ہے ۔ بقورہ زبین کرایہ پروہیے یاس سے دست برداد مہومائے تاکہ کسی اور سے کا شت کرائی جا سکے اور زمین ہے کا شدت کرائی جا سکے اور زمین ہے کا مذر ہے۔ اگر میہ مالک اس زمین کا نواج مجی اواکر رہا ہو۔ عابل نواج کا نقرر

خواج سے مال کے تقریرے وقت دیکھنا بیا ہیں کہ اس منصب پرشخص کو مقرد کیا مبادیا ہے وہ آزاد، امانت دار اور کا کا اہل ہو۔ ادر سشخص کونواج منتین کرنے سے بیے مقرد کیا جلئے وہ فیقیٹر اور مجتبر دہونا جا ہیں ۔ مگرصروت ومولی پر مامول شخص کا فقیہ اور مجتبر مہونا صنر در دی نہیں ہے۔

مابل خماج کی تنخواہ خماج کی مرسے دی مبائے گی بھی طرح زکواۃ کے ال کی مرسے دی مبائے گئی بھی اکثری کرنے والوں کی منخواہ دی مباتی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیمائش کرنے والوں کی منخواہوں سے منخواہوں سے منخواہوں سے منخواہوں سے منخواہوں سے داد (ہموں گئی ، البند تقسیم کنند میکان کی تنخواہوں سے

بارے میں اختلات ہے۔ امام شافتی کی دائے یہ ہے کہ عُفراو و تولئ کے تعلیم کرنے والوں کی تنواہیں اس مق میں سے دی مبائیں مونو دسلطان نے وسول کرنے والوں کی تنواہیں اس مق میں سے دی مبائیں مونو دسلطان نے وسول کیا ہے۔ امام الوشیفہ ہ فربائے میں کوخرائ العام شرکا ظَلَّ تعسیم کرنے والوں کی تخواہیں دونوں مم کی آمدتی سے دسے دی جائیں ۔ سفیان ٹورگی فربلتے تنواہی مدونوں میں اور المام ماکٹ فربلتے خواہی تنواہی منطان میں اور المام ماکٹ فربلتے ہیں کہ عُشرکی شخواہیں دونوں میں اور المام ماکٹ فربلتے ہیں کہ عُشرکی شخواہیں ذمی والوں میں اور المام ماکٹ فربلتے ہیں کہ عُشرکی شخواہی ندونوں میں المان میں اور المام ماکٹ فربلتے ہیں کہ عُشرکی شخواہیں دونوں میں المان میں کے بیماکٹ میں اور المام ماکٹ فربلتے شمان کی بیماکٹ میں اس میں اور المام میں کے بیماکٹ میں اور المام میں کے بیماکٹ میں اس میں اور المام میں کے بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کی بیماکٹ میں کو میں کے بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کو بیمان کے بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کو بیماکٹ میں کے بیماکٹ میں کو بیماکٹ میں کو بیماکٹ میں کی بیماکٹ میں کو بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کو بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ کے بیماکٹ کی بیماکٹ ک

خواج کی مقطاد کے تعینی کا تعلق ہے کرسیائٹ سے اس لیے اس کیلے میں تین مقدالدں کی وضاحت منروری ہے۔

١- يرب من كي بيائش باعتباد دواع (المقر) بوتى بد.

۲- دریم کی مقدالا حوشمالی میں ومول کی میائے۔ مریخ

٣- كُنْل ﴿ وَلَالَ ﴾ حَبِل سے ناپ كرنوائ وسميل كيام استَ

ایک بیمینی - ۱۱ - ۱۱ قدیات کا بوتایت آفینر ۱۱ مید اقعسیات کابوتاید - آفینر ۱۱ تعسیات کابوتاید میشیر ایدا تعسیات کابوتاید میشیر ایدا تعسیر کابوتاید - ۱۳۱۱ مید کابوتاید - ۱۳۱۱ مربع دوای کابوتاید و دواس برید کاششر مربع دوای آگذی بود دواسل جریب کاششر در دوال جمعه برید و دوای کابوتای کابوتای تنفیر کابوتای کابوتای کابوتای تنفیر کابوتای ک

ذراع ساستیم کا ہوتا ہے۔ سب سے جہوٹا قاضیہ ہے ، کچر لوسفیہ ، کپولڈاہ کچر ہائٹم موخری جیے بالاکی کہتے ہیں ، کچر ہائٹم پر کُری جے نریاد یہ می کہتے ہیں کچر عمریہ کھومتران ہے۔

قا فیر بھی دواج دوری کہا جاتا ہے دواج مودارے ہے الگشت جیوٹلے اس کو قامی ایر کی ترکیف کے اہتا اور یا شندگان کو اذی کے دریاف کی مود ہے۔ یوسفیرس سے مزاد کے قامی مرکان کی بھائش کرت ہیں، دول موداء سے ذراع سودار، فراع پرسفیرسے ۱۴ انگشت براہے۔ باردن الرشید نے اپنے سیاہ فام خادم کے باتھ سے تاپ کرا بیاد کیا بھا، اس کولوگ کپڑے کی تجارت بی استعمال کرتے ہیں۔ نیز تعمیرات اور دریا۔ نے بیل کی بیاکٹی میں بھی بھی تنگل ہے۔ اور دریا۔ نے بیل کی بیاکٹی میں بھی بھی تنگل ہے۔ اور دریا۔ نے بیل کی بیاکٹی میں بھی تنگل ہے۔ اور اور اع باشمیر منفری جے بلالیہ بھی کہتے ہیں، سودا، سے ۲٪ انگشت بڑا ہونا ہے ہے یہ بیاکٹ بال بن ابی بردہ ۔ نے مقرد کی تھی۔ اور ایک، دوایت برہے کر برائ کے بدا مجد محمدت ابورس اشعری رہ کی بیاکٹ سے یہ فراع زیاویہ سے بہ کم ہے۔ اور اس کوریا دیراس لیے کہتے ہیں کر زیاد سے برزمین سواد کی بیاکٹ اسی سے کہتی اور ابوراز کی زمینوں کی بیاکٹ اسی سے کہتی اور ابوراز کی زمینوں کی بیاکٹ اسی سے کہتی اور ابوراز کی زمینوں کی بیاکٹ سے سے بہوئی تھی۔

ذراع عمرہ اس فراع دگر سے سوادی زمینیں پیائٹ گائی تیں اوراس کی لمبائی معنی اوراس کی لمبائی معنی اوراس کی لمبائی معنی اور ایک کھڑے ہیں کہ مصرب عمرہ کا ذراع ایک ہاتھ ، ایک مسلم میں اور ایک کھڑے کے برابر تھا۔ اور حکم بن عینیہ کا بیان ہے کہ مصنب سے جھوٹ اور حکم بن عینیہ کا بیان ہے کہ مصنب عمر شرف تعین فرراع من کلئے ، سب سے بڑا سب سے جھوٹ اور میں ورائے من کلئے ، سب سے بڑا سب سے جھوٹ اور ایک کھڑے تعین فرراع من کلئے ، سب سے بڑا سب سے جھوٹ اور ایک کھڑے تعین کو ایک ساتھ اور ایک کھڑے انگو کھے کا امنا فرکیا اور انہوں نے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکر مند لیفرا ورعثان بن انگو کھے کا امنا فرکیا اور انہوں نے سواد کی زمینوں کی اسی سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن بہیرہ نے اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن بہیرہ نے اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن بہیرہ نے اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر

فراع میزانید، فراع سودار کا دُگن اور ﴿ فراع اُور ﴿ انگشت ہے اور یہ پیائش مامون الرسٹ پر کی ایجا و سے اور لوگ اسے مکانوں، بازار، نہروں اور گڑھوں کی پیائش ہیں استعمال کرتے ہیں ۔ اسلامی عہد سکے سکے اسکے اسکامی عہد سکے سکے

عبداسلامی بی ایک دریم کاوزن جددانق اورسات متعال تهاراس کی ایک وجر به بیان کی گئی ہے کہ ایک متعال سے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے وجر بہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان میں تین وزنوں سے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے ونن سے بیس قیراط کا ، دوسرا بارہ قیراط اور تمیسرا دس قیراط کا عمداسلامی میں زکارہ کی

ومونی کے لیے ان مینون مے در بھوں کے مجبوعی دندن بعبی اہم قیراط کی اوسط مہا قیراط نکانی کی اور اس وزن پر در بم بنائے گئے ۔ الیسے دس در بہول کا وزن سات متقال سے برابر ہے ۔

اود بعض فرگوں نے بیر دہم بیبان کی ہے کہ ترب بعثرت عمر شخص خون ایک منظفت فان کے در ہموں کی جانب قوم فرمائی تو آب کو معلوم ہوا کہ بنی در ہم کا وزن آ محر دانی ، طبری در ہم کا وزن آ محر فرائی تو آب نے معلوم ہوا کہ بنی در ہم کا وزن ۱ دانی۔ ہے۔ آب نے مسب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونی ہو زیادہ مروج ہوں کو جمح کرنے کا حکم ویا تو ایسے در ہم بنی اور طبری سختے جن کا مجموعی وزن ۱۲ دانی ہوا۔ اس کے نفست بینی ۱۰۔ دافی کا در ہم بنی اور طبری سختیاں ہوں کو جمح کر نے کا حکم من کا اسلامی سکہ در ہم بنایا گیا ۔ اگر اس وزن پر تے اور اضافہ کر بیا جائے تو ایک سنتھاں کی اور ابری منتقال کا وزن کا منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ در ہم اور ہم ہوا۔

ایران کے داخلی استظام کی ٹرانی کی بناد پر وہاں سے مسکوں پی کعو ش شامل ہوگیا مقالسکیں جب اسلامی سنگے ڈھائے گئے تودہ بالکل کھرسے بھے اور ان میں کھوٹ ہیں مقا۔ اور اس طرح بچر کھوٹے اور کھرے کا فرق کیا جائے دیگا۔

معنرت سعید بن المسید بن کرسب سے پہلے اسلامی سکے دکرنسی میدللک بن مروان سفے منرب کراسئے اور اس دفت تک روحی دینا دا در کرردی اور آلی مروان سفے منرب کرائے اور آلی دفت تک روحی دینا دا در کرردی اور آلی کرستے بی کہ حبداللک بن مروان کے حکم اور آئی مروان کے حکم دیا - اور آئی روایت سے حجاج سنے منود ابنی مرضی سے منرب کرائے اور آئی مرضی سے منرب کرائے اور آئی برانلہ احد الله العمل کندہ کرایا ۔

العاسكون كويونكرتا ليسندكيا كياس اليداك كوظروه كها كيامقا الديمية ال كانام بي كيامة الديمية ال كانام بي كيامة السن ومرست كرفتها م كرام سنة مسكون برا بيت قرا آن كنده كرند كانام بي كيامة السي ومرست كرفتها م كرام بي ما تقون بين كي مباسق بي المناكع كوي حرست كربونكر الانس بالمقون بين كي مباسق بي المناه ومرست كربونكر الن كا وقدن كم يقا اس لي يجيون اس طرح سي الدي يوق سيد و يا اس ومرست كربونكر الن كا وقدن كم يقا اس لي يجيون (ايرا تيون) سف است تا يسندكي مقا .

مجر مجاب کے جدیز ہے ہی میدالملک کے مہدمی عمر ہی بہرو نے ذیادہ کھوا سکومٹرنب کرا یا بہرخالد ہی میدالٹ قسری نے ذیادہ بالج کی اور اس کے بدیوست سکومٹرنب کرائے۔ اول یہ سکے الہی کے مشرب کرائے۔ اول یہ سکے الہی کے ماری کے ماری کے مالی کے ماری کے مالی کے ماری کے مالی ہے تا کہ وہ سے بہر ہے مالی ہے مالی

میمی بن نمای خفادی اسنے والارسے دوالیت کرتے بین کرمب سے بہلے مسب کن تربیر نے اسنے بھائی میرالٹرین قربیر کے بھم سے مسری کی مشرب پرسکے ڈھلوائے اور الن کی الکی جوکٹے مکھوالیا اور وومری طروت اطلا مکھوالیا - اور الیک سال بعد مجاری شرق الن سکوں کو تبدیل کر سے الن کی لیک میا تب البم الشرا ورود مری میا تب مجاری کندہ کرایا -

بهرمال متراود على والديسيكة دي بي بونالعن بون اوداس لماظ سه سركاري حترب شده منط بيا تري سوسف سطح وي بي بونالعن بو شركاري حترب شده منط بيا تري سوسف سطح وي برنسيست ذيا و « مَا إلْ حَمَاد بروست بي مَو تَحْدِيل الله بي مَو تَحْدِيل الله بي مكوست شا ال نهيس بو سكا - الى سيف تريي بي توجير موجود ي قيمتين مطلع شا بولى با تين بيا منافع شرواشياري مسكا - الى سيف تر بيرو فرد تست من قيمتين مطلع شا بولى با تين بيا منافع شرواشياري قويم مركالي فتود مراد بول كي -

اگرمگرشده سنگ کمرسے بوسف کے باوجود ممتلت قیمت سے بیل اور والی واقعال کرانے واقعال کر اور وہ سلطانی و قدت کر سف واقعالی و قدت کر سف واقعالی و قدت کا مطالب کر سے اور وہ سلطانی مسید المخراف کے معنی اس کا بھا ہوت کے اس کی بھا ہوت کے معنی اس کی بھا ہوت

سے گریز کے ہوں گے۔ اور اگر دہ سکر ایطان و قت کانہ ہوا در کیا ہے ما لی کو اسی
سے ادائی ہوتی ہوتی ہے تواب ہی اسی سے اوائیگی ہوگی اور اگر پہلے ما مل کواس سکے
سے ادائیگی ہم تی تی تو دہب عامل کواس سکر کا مطال ہرکز نازیا دتی منعسوں ہوگی۔
سکول کا توڑنا یا کا شنا

قوتے ہوئے درہم اور دیناری قبیت (میل سکے سند کم جو باتی ہے اوا کا کا کا اور دیکر نقبلے نے بعرب ان ہے کہ ہوانا کا الک اور دینار توڑنا کمرہ ہے ہو ہا اس سے کہ ہوایا کہ الک اور دینار توڑنا کمرہ ہے ہیں ہے کہ ہوایک ماری کا فسیا دی الامن ہے اور پڑنی میں ایسا کہ ہے اسے مسرز فیش کی جا نی پہلہ ہے ہو در میول الشرک الشرک الشرک الشرک الشرک ورمیان مرق میں مرق میں مرق میں کہ در میان مرق میں مرق میں مرق میں مرق میں مرق میں کہ در میان مرق میں مرق میں مرق میں کہ در میان مرق میں میں مرق میں میں میں مرق میں میں میں میں میں مرا یا ہے۔

سکدامس میں ایس دھائت کا نام ہے میں پرسکونیوب کیا جائے، اسی مناسبت سے درہم کوسکہ کہا گیا ہے۔ بنوامیر کے والی اگروٹر ہسکے کی کاشف سے بہت ناواض ہوتے نے بنائے ہمیان کی بابا یا ہے کہ ایک شخص ہوتے نے بنائے ہمیان کی بابا یا ہے کہ ایک شخص نے بینا نے بہان کی بابا یا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایرانی درہم کا طرف دیا تومروان بن میم سنے اس کا باند کھوا دیا ۔ مگر بیمن ظلم منا اوراس کی کوئی نقبی تا وی بہیں بوسکنی ۔ ...

واقدی نے بیان کیا ہے کہ ایک ساکم شہر ابان بی بھالی ہے ایک شخص کودیم کاشنے کے جم میں میں کوٹروں کی سزادی اور اسٹ شہر بین بھرایا ، اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد واقدی کہتے ہیں کہ برسزا ہمار سے نویال میں اسٹی میں کودی گئی بھی مب نے دیم توڈ کراس ہی کھوٹ طایا تھا ، اگر اسیا ہی ہے تو بھر یہ سنزا طائع نہیں سہے بکہ حجلسازی پرسزا سے تعزیر ہے بہرمال مروان کے فعل کو صنر ورظلم دنا انعما فی کہا ماسے گا۔

امام ابوسنینه اورفقهائے عراق کے تزدیک دریم توٹرنا مکروہ تہیں ہے اور سالح بن حفی ابی کو منابع کے مسالح بن حفی ابی کا موالنا مسالح بن حفی الموالنا ما نشاء سے دراہم کا قوٹرنام اوسے۔

إيام شافعة كي دائد برسه كر بل منرورت قورْ نا كروه سه كيونكه با وبرال بي

نغض ادرمیب پیداکرناحاقت ہے گرمنرودنا الیباکرنا درمست ہے۔

الم احد بن منبان فرائے بین کہ اگرای پر مندا کا نام ہو تواس کا قد ڈنا کردہ ہے در نہیں ۔ اور میں مدیث سے سکول کے توڑنے کی ما نعمت ظاہر ہوتی ہے اس کو قامنی بھرہ محد بن عبداللہ انسادی نے اس پر محدول کیا ہے کہ اس ہی سکے کو بترا بنا کر مطاب نے کے لیے قوڑ نے کی حافقت ہے اور دو در سرے فعتہا ہے نزدیک یہ مانحت اس امر برجمول ہے کہ سکے تو ڈکران کے برتن اور اکرائش کی چیزیں بنائی مائیں ۔ اور ایک جاعب فیتہا ہے نزدیک سکول کے کنا دے کرنے کی مانعت میں ان سکوں کو گئی کرمعا طرکیا بیاتا ہمتا اور اس طرح کنائے کے مانعت ہے کیون کہ اور ایک اسکول کے کنا در اس طرح کنائے کہ مانعت کر سے کیون کہ اور ایک اسکول کے کنا در اس طرح کنائے کہ مانعت کر سے کرنے کہ مانعت کر کے کہ اس اسکول کے کہا تھا اور اس طرح کنائے کہ کا در اس طرح کنائے کہا تھا در اس طرح کنائے کہا تھا کہ کرنے سے ان کے وذن ہیں کہی اُم باتی تھی ۔

اگرخراج بربرا دارتسیم کرے اس کے ایک معتب کے طور پر لیا مبائے (مقاعۃ ، برائی) تواس تغیرسے بیائش ہوگی جس کے بارے میں قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ قوجس تغیرسے بیائش ہوگی جس کے بارے میں قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ قوجس تغیرسے کمی اور آگرم قدار نوراج متین ہوتا سے ہوتا ہے گی اور آگرم قدار نوراج متین ہوتا ہے کہ دیر کیا تھا اوراس کو معتبرت محراث نے ایل مواد سے لیے جویز کیا تھا اوراس کو معتبرت محراث کے بی بن آدم منظور فرالیا تھا، دہی ان کا بیان موگیا تھا اور اس کا تام شاہر قان کھنا ہی بن آدم کا قول ہے کہ اس پر حماجی دہر کھی ہوئی تھی۔

یاب\_\_\_بر

## مختلف علاقول كالحكاكم

حرم كمركمريه

منکت اسلامی بی از روئے شرع علاقے کی بین میں بہترم بھاتہ اور اف نوں
کے اسوا۔ سوم سے مراد مکر اور اس کے گرد کا علاقہ جونسب کے اندو داقع ہے۔
تران کریم میں اس ملاقے کو دوناموں سے یا دکیاگیا ہے ایک بلکہ مکر ، جنانچ ارٹ ارٹ ادے۔
ارشاد ہے۔

وَهُوَالَّ فِي كُعَنَّ أَيْهِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْهِ يَكُمْ عَنْهُمْ بِبَعْلِي مَلَّةَ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ - (الفتح ١٧٨٠)

دى سے جن نے مكر كى وادى بن إن كے بات تم سے اور تمہارے بات تم سے اور تمہارے بات اللہ مال مرديكا تفاع بات مالانكروه إن برتمہاں نلب مطاكر ميكا تفاع

مگر کالفظ تعککت الد خام من العظم تدکگاسے ما خوذ ہے حب کا مطلب ہے بین نے بڑی سے مغزن کال لیا ، کیونکر کم آبی مدودی برکار آدمی کو مطلب ہے بین نے بڑی سے مغزن کال لیا ، کیونکر کم آبی مدودی برکار آدمی کو منہیں دستے دیتا اوراسے با برن کال دیتا ہے ۔ بیم خبوم اسمعی نے بیان کرا ہے اور انہوں نے اس منہوم کی ولیل کے مطود بردا تجز کا بیٹ عربی نقل کرا ہے ۔

یامکة الفاجی می مکا به ولانه کی منحه وعکا قرآن کریم می ترم کے لیے دومرالفظ کر وارد مراسیے۔ اِتَّ اَدَّلَ بَنْتٍ تُضِعَ لِلنَّابِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَادَكًا۔

( أل عمل أن ١٠١٠)

"بے شک سب سے بہلی عیادت گاہ جوانسا نوں کے لیے تعمیر ہموئی وہ وہ کا میں ہمیں ہمائی ہے۔ وہ کا دہ کا میں ہمائی ہو

اممی کیتے ہیں کرچونکہ لوگ بہاں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اس لیے بگر بگرنام ہوا کہ یہنگ کے معنی یک فئم کے ہیں۔ اور بطور دہیل بہشعرسنایا۔ اخالت حیب اخصات آگہ ، فضلہ حتی بیب ک بکہ ان دونوں ناموں کے بارسے ہیں اختلامت ہے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ برایک بی لفظ کی دومور تیں ہیں، کیونکم عربی زبان میں بسااد قات میم ، بار سے بدل جاتی ہے اور اس طرح دراصل بگر کرتری کی ایک شکل ہے۔

بعض معنرات نے کہاہے کہ کمرادد بکر بعدابدا نام ہیں، اود مختلف سمی پر دلالت کرتے ہیں ، کیونکہ اسم (نام) کے مختلف بونے کا مطلب بھی کا مختلف ہونا ہے۔ اس دلے کے حال امحاب کاخیال برہ ہے کہ کمر دواصل تمام شہر کا تام ہے ۔ اس دلئے کے حال امحاب کاخیال برہ ہے کہ کمر دواصل تمام شہر کا تام ہے اور کمر مردن ، بریت اللہ کا نام ہے ۔ بردائے ا براہیم نوم کو کہتے ہیں ایوب کی ہے جب کرز بری اور ذید بن اسلم کے نزد میک کمرتمام موم کو کہتے ہیں اور کمر مسمور مرام کو۔

مسعب بن عبدالشرزبیری وائے برہے کہ کمتر کا نام دُور ما ہمیت براس مسعب بن عبدالشرنبیری وائے برہے کہ کمتر کا نام دُور ما ہمیت براس شہرکے اس کی دہیل سفیان بن حرب کے بر اشعاد ہیں۔

" اوربیا اڑ دیزہ دیزہ کو دیئے جائی گے ۔ کر کا تام تاسریسی بیان ہوا ہے جس مے معنی ہیں کہ ہتہ ملحد کو جکیل کر با ہز کال دیتا ہے۔

تعظيم كي وجر

التَّسَنَّةِ وَ الْمَرَا لَعَلَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ والاضام : ۱۹۰ معناکر تم الموات میں دینے الموات میں دینے دین دینے دالوں کو الموات میں دینے دالوں کو متنبہ کرو ہ

معفر ہی محدایت والدمجدی کا سے مواجت کرتے ہیں کہ بہت الشرکی تعمیر دوراس کے طواحت کے مغرز کرنے کی ویر یہ ہوتی کرجید، الشرقعالی نے فرشتوں سے فرمایا ۔

 طرح بناه مانگے اور طواف کرے مینا بچرفرشتوں نے کم اللی کا مبرل میں دنیا بیں سب سے بہلا عبادت کو تعمیر کیا ۔ مبیدا کہ ارشاد ہے ۔

اِنَّا اَدَّلَ بَيْتٍ دُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَهِ في مِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَ هُدُنَى وَ لِلنَّاسِ لَلَهِ في مِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَ هُدُنَى وَلِنَّالَ مَنْ وَمِنْ وَالْمُعْلِينَ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَكُولُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَكُولُونُ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُو

سیے شک سب سے بہا حیادت کا ہ ہوانسانوں کے لیے تعبیر ہوئی دہ دی ہے ہو کھر میں واقع ۔ ہے گا

ای امری قریم مال علما کوام کا اتفاق ہے کہ بہت اللہ نعل کی حبادت کے بیے تعمیر ہونے والاسب سے بہا گھرے ہے ، اور مجا بدا در قنا وہ کی دائے ہے ہے کہ مطلق گھروں بی بھی میسب سے بہالگھر ہے جب کہ میں کا در نے یہ ہے کہ مبیت اللہ کا تعمیر کھروں بی بیر سے کہ مبیت اللہ کا تعمیر سے بہالگھر ہے جب کہ میں کا در نے یہ ہے کہ مبیت اللہ کا تعمیر سے بہالگھر ہے جب کہ میں گھروں بی در نے یہ ہے کہ مبیت اللہ کا تعمیر سے بہالگھر ہے جب کہ میں کہ موجود در تھے۔

آمیت ذکورہ بالای وادد لفظ مبادک سے دومفہوم ہیں، لیک برکر بہت انڈے طرات کا اوادہ کرسفے میں برکر بہت انڈے طرات کا اوادہ کرنے میں برکمت اور قواب ہے اور ووسرا منہوم یہ ہے کہ بنگرتما م انسانوں کے سیے سنٹی کرمیانوں وں تکسد کے سیے بھی امن کی مبکر ہے کہ میہاں ہرن اور مجیٹر یا ایک مبکر جمع ہومیا ہے ہیں ۔

جری دلعالمین کے بھی دومغہوم ہیں ، ایک برکریہ توسیدی جانب داسخارے دومسرایہ کریے عبادیت وچھ اور تمازی میانب داستھاہے۔

قِيْدُ الْمَاكُ الْبِينَاتَ مَّعَامُ الْبُرَاهِ فِي وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَاء (العمان: ۹۰)

" اس می کمل جو کی نشانیان می ، ابرامیم کامقام عیادت ہے ادراس کامال یہ سبے کہ جواس می داخل بھا مامون جوگیا ہے

مقام ایرائیم مقام ایرائیم مقام ایرائیم می آیت اورنشانی بر سے کمراس مقام پر ایک بچرسے میں پڑھنرت ایرامیم سے قدموں سے نشاق میں ، اورمقام ایرامیم سے موالورنشانیاں بریں کرمائیے سے خوفز دھنخص کواسی میسراتا ہے، بہیت الشرکو دیکھنے سے ہیبیت طاری ہوتی ہے . برند سے نمان کعبر کے اوپر سے نہیں اڑتے ہمیاں سرکشی کرنے والے کوفوا سالمتی ہے، چنا نچرمبالمیت کے زمانے می اصحاب فیل کا وا تعربیش آیا ، اسلام سفیل کے عالميت كے عراوں سے داوں میں اس كى عظمنت مونا، اور سالمبيت ميں كوئى تعنع فائدكعبر من آنا اوروبال است إب يا معانى قاتل كو دليمننا توويال قصاص كاسطالبه نه كرنا یمی نشانیاں میں موالٹر تعالی نے استے بندوں کے دلوں پرانقا فرمادی میں ۔ اسلام کے ذمانے میں خانہ مندا سے پرامن مونے سے بارسے میں ارشا وہے۔ وص د حله کان اسنا۔ اس فقر مے سے بارے س کیٹی بن جعدہ فراتے میں کاس كامفهم برسي كربدأك مصمحفوظ بواوردوسرامغهم برسي كرقنل سيمعفوظ ہے،اس کے کریہاں وائل مونے والا احرام میں موتاہے اور فتے مکہ سے موقعہ بر حبب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم بلااحرام داخل مد اخ تواتب فرما باكه " ميرے ليے كيد وقت كے ليے ملال كر ديا گيا ہے ، تجد سے پہلے كسى كے ليے ملال نہيں كيا كيا كھا اور ندميرے بعدسى سے سيے ملال كيا

بعدازان ارشا دفرمایا ۔

دَيلُهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلُدَ (العممان : ١٠)

سلوگوں پر السّر کا بیتی ہے کہ بواس گرتک بینینے کی استطاعت رکھتا مورد اس کا ج کرسے ؟

ای آیت سے سلوم بر اکر خان کوبر کے قبلی تر بر نے کے بداری کا مج فرق کیا گیاکیونکہ نماز کا سکم سیاستہ میں اور جج کی فرضیت سی میں نازل برئی۔ کیاکیونکہ نماز کا ملم سی دوعیا دقوں کا تعلق ہے دنماز اور مجے نیزیونکہ موم ہے اس بہرسال نمان کوبہ سے دوعیا دقوں کا تعلق ہے دنماز اور مجے نیزیونکہ موم ہے اس لیے تمام شہروں میں میں اس اے بہلے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہی اور اس سے بعد ا*ں کے حرم ہونے کے* بادسے میں ڈکرکر ہے۔ خانہ کعبر کی تعمیر

ای آیت سے سلوم پرواک معترت ایرای کم اود معترت اسامیل کونام کوی تعمیر پرالشری ما نب سے آمود کمیا گھیا تھا ، سینانچ تعمیر کے بعد المتیوں نے اس کی تبولیت کی دُما فراتی ۔

کعبه لوکنبه بند موسف کی دم سے کہتے ہیں ،کیونکه کسب مصنی بند موسف کے سے اور سے کہتے ہیں ،کیونکہ کسب کے معنی بند مج اور جیب اور کی میں ، اس بنا ، پر تخف کوع بی میں کھیسے ہیں کہ یہ بٹری الجری مو تی ہے اور جیب اور کی اس بند الجر اُتا ہے اس وقعت کیتے ہیں وگفیست المرا مست )

حسنرت ایل میم کے بعد توجیم اور تر منافقا سے متولی مسید - اور کو وَالْ الله کے ماتولی مسید - اور کو وَالْ الله کے التون تم موکئے ، ال کے بارے میں مامر بی مار بی مارون کا متحرب -

کان لمریکن بین العجود الحالفظ ؛ اخین ولمریس بدکة سامی بلی غن کنا احلها قابا د منا ؛ معودت اللیالی والید و والعواثور بلی غن کنا احلها قابا د منا ؛ معودت اللیالی والید و والعواثور ترجم ایسا گست می الداد و منا کے درمیان کی میراکری دومت درا بور اور ترکمی کوکری کی درمیان کی میرنام کوئ کہانی مناق ہو ہم کی کی میں بہت سے گرگردش نسام اورمی بیت سے گرگردش نسام کردا ہے۔

قریش نے عرب میں ترتی ماصل کی اود کھوئی ہوڈ عرش کو دوبارہ پالیا تو امنیں کعبر کی تولیت کمی کا دواس میں تکسیت برحتی کراسی نیا خالی میں المشر برحاشے

آفتاب نبوت طلوع فرمانا **مقا**به

ناندان قریش می ست می بن کلاب نے میرکعبد کی تعمیر کی اوروم کی مکرسی اور کھی اور کے میرکی اور کے میرک اور کے میر کم مورکے تیوں کی میست ڈالی ۔ اعشی کہتا ہے۔

حلنت بنوبى العباسة مرالتى ، بناماتصى جده وابن جرهم لأن شب نيران العدادة بيننا ، ليرتجان منى على ظهر شيهم

ا توجی از مین شام کے رابب کی اور تعی اور اس سے دادا بنو بریم سے بنائے ہوئے گھر کی تمم کھاکرکہتا ہوں کر اگر ہمادے درمیان ڈنمنی کی آگ بجڑک اکٹی، تومیرادش میرے مقابیے سے خوت زدہ ہوکر کھاگ مائے گا ہے

قریش نے جب خانہ کعبری تو اس وقت دسول اللہ صلی اللہ علیہ کا تعمیری تواس وقت دسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عمرمبادک ہ مسال بھی اور آپ اس تعمیر میں شر کید نفے ۔ اس وقت کعبت اللہ کا وروازہ زمین سے برابر کھا الد مغرافیہ بی مغیرہ نفیرہ نفیر کے مما کہ کھیر کا در وازہ اتنا اور کھا الکا کا کہ سے بڑا حمنا پڑھے تاکہ حی کوتم احبازت ددوہ اندر مباسکے اور جو الجا البازت اندر مباسکے اسے تم تیر مادکر کرا دو اور اس طرح وہ ابنی خلط حرکت کی مزا کھکتے ۔ جبنا نجہ تربیش نے اس مشورہ کو جو ل کیا (اور دروازہ الدہ بندلگا دیا)۔

قریش کی اس تعمیر کی و مبریم و کی تھی کہ کعبتہ المند منہدم ہوگی تھا اور ایک قاملاع
کے برابردہ گیا تھا، قریش نے جا اکر اس کی دیواریں طبند کر دی مبائیں، اتھا قااطلاع
فی کہ مبدہ کے سمندر کے کنارہ پر ایک رومی کی ٹوٹی ہوئی گشتی اگئی ہے، یہ من کر
قریش اس کے بختے المقالائے کے معبد میں ایک سانپ رہتا تھا لوگ سے خالف
خصے اتفاق ہے ہے کہ وہ سانپ دیوار پر پوٹھا اور اس کو کسی پرند سے نے ایک
لیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ کہنے ملے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ المن تقالی نے
ہمارے ادادے کولی ند فرمایا ہے۔ بونا بچرا مہول نے مائڈ کھبر کو گراکراس کی انہ
سر نو تعمیر کی اور اس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے۔

تريش المرات المالي المالي

حصرت عبداللرين زنبركي معمير

مسکالہ میں یزید بن معادیہ کے عدی صین بن نمیراددشامی شکرنے مصنرت عبداللہ بن نمیراددشامی شکرنے مصنرت عبداللہ بن زیروا کو کوبر میں معصور کردیا اور اس کے آمیوں میں سے تیزے سے مراسے برکھڑی باندھ کر آگ دگائی، بتواسے ایک شرارہ کعبہ برماگرا، بردے بل کئے دیوار یہ بیٹ گئیں اور پیھرادھ را دھ مرادھ مرادھ

اس حبنگ۔ کے خاتمے پر میب پزیدین معادیہ کا انتقال ہوگیا اور صین بن نمیر وایس میلاگیا توصرت عبدا اللہ ن زبیرنے اینے سامنیوں سے کعبہ کومنبدم کرے ا زمر نونعم برکرنے کے بارے میں مشورہ کیا معابر بی عبداللہ اور عبید بن عمیر نے ائد کی گر صفرت عبدالترین عیاس من نے فرمایا معنا نئر خداکومنبدم ترکرد سعفرن عبدالتر بن ذبیر و ہے ہم دیکورسے بو کر کبوتر می بیستے ہی تو بھر گر ماتے ہی ، ادر مب لوگ اینے گربنا نے میں توندا کا گھرکیول تعمیر نہیں کرسنے دیں کل سے منرورتعبر کا کام شردع کردوں گا ورمجے بیرمدین معلوم ہوئی ہے کہ دسول الندس الشریل الشریلیہ وللم نے ارشا و فرایا تفا ۔ کہ اگریم می کمیں وسعت ہوئی توہم کعبہ کوا کا سیمی بنیا دوں پر تعمیر کرے اس کے دو درواز مے رکھیں می ایک تمرتی اور دوسراغری معیراکپ نے اس دست بوحیا کیا نم فاس بارسے میں حضرمت عائش واسے می کیدستا۔ ہے۔ انہوں نے فرایاجی ہاں سُنا ہے۔ وہ فرماتی تعین کہ دسول الٹرسی الشرملیہ دلم نے مجدسے ارشاد فرایا تھا کہ "تمہامی توم (فرمشی) کے پاس فرج کی گنجائش ﴿ تھی، اس لیے اس دَفن اہٰوں نے مختقرتعمبری ، اگراوگ، نئے شئے سلمان نہوئے ہوتے توبی کعبہ کو منہدم کواسکے اس کی از مر تو تعمیر کواٹا اور حوصصہ رہ گیا، ہاس کوتعمیر می شامل کراد نبات

یر مدیث س کرمندن جروان در برش نے بکا اوادہ کر لیا ، اور اگلے دن سے مبید بن عمیر کے پاس آدمی میجا، وہاں سے جواب آیا کہ وہ سور ہے ہیں ، ودبارہ مبیجا اور فرایا براد کرے ساتھ لے کرآڈ- اور ان کی آمریوان سے کہا کہ مہیں معلق نہیں کرسوالہ

ملى الشرطبير وسلم نے فرما يا ہے كہ «علماً سكے بياشت كے قت مك موس*ئے دمنے بر*ذمين اللہ كے معنو،

فریاد کرتی <u>ہے۔</u>

مصرت وراللرن عباس شف ابن زبر المرك باس بينام ببيماكه اكركعبه كومنهدم كروتولوگول كوبغير قيلے كے مزحيروٹرنا ، جينا نېرمبب كعبرنهدم موکا تولوگوں نے كہا كہ اب نماز کیسے پڑھیں ہمفرت ما ہوخ اور معفرت زیر ہے فرما پاکراس کی ممت مزرکے نماز ٹرحی مبائے گی اور درامس سمست ہی قبلہ ہے۔

ببرمال مضرت ابن ذبر م نے کعبہ کے میادوں طرف پر دیے لگوا دیئے اور حجراسود کورشی بیا درمی لیبیٹ کرایک تا بوت میں رکھاگیا ، عکرمہ بیان کرتے ہی کہ میں نے دیکیماکہ حجراسود کی لمبائی ایک ہائتہ یا اس سے کیمدزیا دہ ہے اور اس کا اندرونی معتبر میاندی کی طرح میدید سے - کعب کے اندر مجرسو نے کی اشیار کنین مما فظو کے پاس خزانے میں رکھا دی گئیں۔

تعميرك وقت تعطيم كىطرفت مسكموداكبا تومصرت الإميم كى بنائى موكى نبياً نظراً في لوگوں كوجمع كر كے ال سے بوجهاكم كيا يميى بليا دا برا سيم سے استے تعديق كى تواسى بنيا دېزىمىركدا ئى گئى اورطىم مى سى ميد بائدزمن شال كرنى كى اورتىن باتدمير دی گئی برشرنی ا درمغربی و د وروا زسیے ذمین سے الکر بنائے گئے، اور ایک دروانے کودافلے کا اور دوسرے کو باہر شکلنے کا مغرر کیا گیا، دروازے پرسونے کے بترے بحراصائے گئے اورسونے کی كنجياں بنوائى گئيں - ايك قريشي ابوالجهم بن مديفيرمدوي مینمیرس شرکی تفالنهول نے بیان کیاکیس ددمر تربتعی کعبمی شرکے مؤاموں ايك مرتبه لاكبن مي حبب دور مامليت مي كعبنه التاري تعمير بموي تمتى أور دوسري مرتبه اب ز انداسلام می حبب کرئی بهست سی بوارها موسیکا موں ۔

زبيرين بجار كابيان سيحكم عبدالتربن زبيركو عليم مي ايك قبر محاويرم بريق كالمرسي نظراً نے ، جمہ للیٹری کی سے کہا کہ میضرت اسماعیل کی قبرہے ، بیٹن کرابن زمیریشنے ان تیٹھروں کو

تہیں حیمٹرا۔

این ذبیر کے عہدیں تیعمیراسی طرح رہی، پھر حجاج نے عبداللہ بن نہر جملہ کیا اورانہ بین سیم میں مصور کر ہے نہیں نصب کی اور کعبنداللہ بیرسنگ باری کی جس سے کعبہ کی دیواریں پھر ہے گئیں قوعبد الملک بن مروان کے عکم سے باج نے کعبنداللہ گراکر کھرسے نعمیر کرائی اور علیم کو خارج کہ کے پھرسے ان بنیا دوں پر تعمیر کریاجن پر قرایش نے کیا تھا ، اورانہی بنیا دوں پر آج تک موجود ہے عبدالملک بن مروان نے کہا تھا کہ کا ش عبدالنہ بن نر بیر کعبہ کی تعمیر میر سے کہا ہے ۔
کا ش عبداللہ بن نہ بیر کعبہ کی تعمیر میر سے کہا ہے ۔

معنرت ابوسر رئی سے روایت ہے کردسول الشمسلی الشرطیرولم فرابا کر میا باکہ سے بہلے سعد یا تی نے کعبہ برغلا عن پڑھایا۔ اس کے بعد مبنا ب بن کریم فرمایا کر کرد کرد کرد کی گیر ہے کا غلاف بڑھایا اس کے بعد معنرت عمر بن الخطار بیٹر اور مصنرت عمر بن الخطار بیٹر اور مصنرت عمر بن الخطار بیٹر اور مصنرت عمر بن الخطار بیٹر اور میا با عمروانی کا عمال نے میار بیٹر میا یا بھر پڑیہ بن معاویہ نے دیباج معمروانی کا فلاف خالات خالد ہو بیاج میں دیباج کرم ہور ہے کہ میں دیباج کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال کے کہر مان کے کہر مان کا خلاف کرا ہے دیبات کے کہر میں اس نے کوب بہر بڑھ معاویا۔ بعد ازاں زبر بڑنے نے اور حجاج نے دیبات کے کہر ہے کا غلاف بوٹر مان انٹروع کیبا بھر بڑوا متبہ نے ان ممتوں کا غلافت بیٹر مانا انٹروع کیبا بھر اللے کران بطور تا وان جنگ اور اکیا کرنے تھے۔

متوکل نے اسپے عہدی کوبری دیواردں پرسنگ مرمرلگابا اوران کے دیمیان باندی کا جوڑ لسگایا ( درتمام حجیست دیواروں اورستونوں پرسونا چرمعاکرستونوں کودباج سے اکراسبتہ کیا اوراس کے عباسی عہدیمیں ہمیشہ دیباج بچرمعا بابعا تارہا۔

مسجدحرام كى توسيع

عہد نمبرت اور مصنرت مدنی ہے عہد تک می کعبہ کے گرد کوئی ویوار نہیں کفی -

مکانات خرید کر انہیں گراکوسہ میں شائل کر دیا اور سب کی توسیع کر دی ، معین کوگوں نے اپنے مکانات فروضت کرنے میں نائل کیا توصفرت عمر النے نے زیادہ قیمت پر خریدے اور باروں طرحت قد آدم وایوار بنائی گئی اور اس پر سے اغ رکھے گئے۔

مجب مسرت عثمان واکاعهد آیا توانهول نے کمی گردو دھین سے سکانات ورید کرانہ بین میروام میں شامل کرنا چاج تولوگوں نے کعبر سے پاس مہم ہو کر دا دہ ایک اس پرمصرت عثمان نے فرمایا کرمیر ہے محل کی وجہ سے تمہمیں بیعبسارت ہوتی ہے ور نہ تمہی ذیکھے کہ عمر اسے کہنے ہی تم نے اپنے مکانات دے دیتے تھے آپ نے ان لوگوں کوفید کر دیا ادر بعد ازاں عبدالہ بن نالد بن اسد کی سفارش پڑھیوڑ دیا۔

محصرت عثمان منے مسجد مرام میں توہیع کئی کی ادرسب سے پہلے آپ ہی نے مسجد مرام کے سامنے محراب وار د الان منوائی ۔

ولیدبن عبدالملک نے مسجد کومزید دسیع کیا ، اس نے مین بھرادر سنگ مرر کے ستون گلوا سنے بیری بھرادر سنگ مرر کے ستون گلوا سنے بعد از استعمار استے مسجد میں اور امنا فراور منزید تعمیر وی کام کیا اور اس کے بعد مہدی سنے توسیع کی جو ہما دسے نہ مانے تک موجود ہے۔
مکہ مکرمہ کی شہری آبادی ۔

ابتدا ہی مرمہ میں مکان نہیں تھے بعد از ان بوجریم اور عمالقہ کے بعد قریش کا طریقہ کار یہ رہا کہ مجارہ ہے۔ اور پانی کی تا بن ہیں اِدھر اُدھر تو بھرتے رہتے گرکوبہ سے ابن نہیں اور مرم کی تولیت کے باعث صدود حرم سے باہر نہ جاتے ہے۔ ان کا عقید کنا کہ فدر سن بور کی مقام اور مرتبہ ماصل مہوگا ، کنا کہ فدر سن بور کی مقام اور مرتبہ ماصل مہوگا ، کہر معال ان کی افرادی قوت بڑھتی گئی اور وہ ایک شہری دیا ست میں وطعلتے گئے اور انہیں مزید یہ بیتین ماصل کر اور انہیں مزید یہ بیتین ماصل کر اور انہیں مزید یہ بیتین ماصل کر ایس کے ۔ اس وقت کے اہل دافش وہ بیش کی داست بیتی کہ بیتر تی اور عروج اس امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد سی ایک سنے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد سی ایک سنے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد سی ایک سنے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا

شیفتگی سے انجام دیے دیسے سے ۔ برخبال سے پہلے کھب بن لوی بن فالب کو آیا۔ اس وا تعربی تعفیل بر سے کرمبر حمیعہ کو فریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کیا۔ اس وا تعربی تعفیل بر سے کرمبر حمیعہ کو فریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کے سامنے تقریر کرتا، دور ہما ہلیت ہیں حمیعہ سے دن کا نام عروب کھا اور بر کھیا اور بر کھیا۔ نفاح سے داکھا۔

زبیرین بکار کے بیان کے مطابق اس کی ایک تقریر حسب فیل ہے۔ مع لمستَ لوگو ،سنو،سیمو، اورسجیو، اوربه مبان لوکه مبردات بریت ا ما نے دالی اور سردن گزرما نے والاہے ۔ زمین فرش کی طرح مجمی ہوئی اور میباز میخوں کی طرح نسب ہیں ، آسمان ایک عادت کی طرح ڈھکا ہوًا اورستارے راسترمعلوم کرنے کے لیے علامات میں پہلے لوگ میں بعدوالوں کی طرح میں ، اورسب مخلوقات نرو ما دہ عوالے سے بجدا ہے مي، يركب في كا و تن أيابها مناسب اس يعمل رحمى كرو، درماندول كى حفاظت كرو، لينے مالوں كى حفاظت كروكياتم نے باك شد كووالي ہوتے ہوئے اور مردہ کوزندہ ہونے ہوئے دیکھا ہے۔ امل گوٹمہار سامنے ہے اور حقیقت وہ نہیں سے عبی کانم دعوی کرتے ہواب وم کو آراسته كرواوراس كى عظيم كروادراس سے قوت باؤ ـ كوئى برى خبر آنے والی سے اورکوئی برگزیدہ پنیمبرمبعوت مونے والا ہے بھراس نے یہ اشعاد ٹرسصے ہے

نهادونیل کل یومر بھادست به سواء علینا لیلها ونها رها بیشو بان بالاحدات نیناتا و بالنعم المنافی علیناستورها محدون و انباء تقلب اهلها به لها عقده مالید نحیل مریدها ملی غفلة با نیالنبی عست به نیخبر اخباط صدوقا خبیرها رخوجه " آنے والے شب دوز نئے نئے واقعات اور بھارے کے برت نمیں لے کر آئیں گے۔ محروث والم کر دکر تائیں گے۔ محروث کا در کا درس کی والس کر دکر درس کی اور الی سے میں گیاں در میں ہوں گی من کا کوئی من نہیں ہوگا۔

مجرابانک خداکانی محامیعوث موگاجولوگوں کوسی خبری سناہے گاہ

اس کے بداس نے کہانسم مجدا اگراس وفت میں سالامت رہا تومیّ خوب اکریم میلوں گا - بھر بہ شعر بڑھا ۔

یاکی تبی شاهد فعواء دعوتم به حین العشیر قوتبغی المق خدالانا زنوجی "کاشیں اس کی دعوت کے وقت موجود مون حب اس کے ال طائدان سچائی کو دلیسل کری گے ؟

بالآخر داوں میں آنے والے منحبالات اور عنل میں سما جانے والے بر تصورات ایک معنیقت بن کرخلا سرم و مکتے۔

ببرسال تعی بن کلاب قریش کا مسردار بنا اس نے کرمیں دارالندوہ بنایا،
سبہاں قریش کے معاطات کا تصفیہ کمیا مہاتا ، بیبی مشودے کیے جانے ورحنگوں
کے مکم باندھ ببات تے تھے ، کلبی کہتے ہیں ، کہ باتا عدہ مکان کی مودت میں مکتر
میں دارالندوہ بہلا مکان بھا، اسی کو دیکیم کر لوگوں نے دہنے ہے ہے ہی مکان
بنائے ادر سب قدر عبد اسلام قریب آتا گیا ان کی قوت وشو کمت اورافرادی قوت
میں امنا فرہوتا گیا ۔ اور ساد اعرب ان کے زیرافر آگیا اور ریاست واقتدار کا قراش بہنوا ہوگیا۔
مین امنا فرہوتا گیا۔

فتتح مكه مكرمه

اورکھ اللہ سبحانہ نے بنی کریم ملی اللہ طلبہ وسلم کومبوث فرمایا ، ان بن سے من کو خدا سنے توفیق دی وہ ایمان سے آئے ادر باتی عدادت اور دہمنی پراتر آئے ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیا وہ افسیت کی تو آئی نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آٹھ سال بعد فتح ونصرت کے ساتھ دوبارہ کھ ترشر لوب لئے۔
منورہ ہجرت فرمائی اور آٹھ سال بعد فتح ونصرت کے ساتھ دوبارہ کھ ترشر لوب لئے۔
یہ کہ ان میں کہ کہ کو کم کم مرمہ بزریوم کے حاصل ہوا ، بیا بزور بازد اور توت کے ذریعے البتہ سے بات ملے سے کہ آئی نے دیاں سے مزکوئی ال فلیمت سیا اور ندان لوگوں کے اہل وعیال کو گرفتار کیا ۔ امام مالک ور اور امم ابر منبی فیم کی تا

یرسے کہ آپ نے بز در شمنیر مکہ کمرمہ فتے کیا ، اور مال فنیمت معادن فرط دیا اور اہل و دیا اور اہل و دیا اور اہل و دیا کہ در اسسان مجوڑ دیا ۔ کیونکہ امام سبب کسی شہر میں قانجانہ وائل ہو تو ایسے مال ننیمیت معاون کر دینے اور دشمنوں سے اہل خاندان سے در گزر کر دینے کا اختماد سے در گزر کر دینے کا اختماد سے ۔

الم شافئ فراستے ہیں کہ آپ ابوسفیان کے سابھ ملے کے نتیجے ہیں کو کوم میں داخل موسئے ہے۔ اس ملح کی شرط بیرتھی کہ جوشخص کعبہ کے پر دوں سے لبٹ جائے یا گھر کا دردازہ بند کرد لے یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ البتہ چھا دمی اس مستنٹنی تھے ، جنہ ہیں سر مگر توت کا حکم کفا اور مین کے نام بیلے آسکے میں مسلم ہی کی ومبرسے نہ آپ نے تنیمیت کی ادر نہ اہل وعیال کو قید کیا ، در نہ اتحانہ واخل مورت میں امام کو ان کے حجو ڈ نے کا اختیار نہیں ہے در نہ ذاتحانہ واخل مورت میں امام کو ان کے حجو ڈ نے کا اختیار نہیں ہے اس میں کے مقوق منتعلق ہیں۔ اس میں کے کہ ان سے حقوق الشراور خانمین کے مقوق منتعلق ہیں۔

کفا مگرصائب سے کسی نے ہمی نالپ ندیدگی کا اظہار نہیں کیا بعضرت عمر اور ان مالکوں مصرت عمر اور ان مالکوں مصرت عمان نے ہم میں تومیع سے لیے مکا تات خرید سے متھے اور اُن مالکوں نے ایپ میکا نوں کی قیمتیں وصول کی تعییں ، اگر بیر وام ہوتا تو ہے دونوں نعلیفہ سلانوں کا مال تعمیر حرم میں کیونکر خرج کرتے ۔ اس سے بعار سے خرید دفرو خست کا سلسلیماری ہے جس کی بنا دیر ہر ایسا اجاع بن گیاجی کی لوگوں نے اتباع کی ہے۔

جہاں تک مماہد سے مردی ذرکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب بر ہے کہ مکر کے لوگوں کو اہل کر ہی کو مکا نوں کی فروخت درست نہیں ہے ادر اس سے برتنبیہ تعمود سے کہ بنتی بیت بہیں ہیں کہ ہم ان کے مالک ہول اور مہی درم کرا یہ برنے دینے کی ہے۔

حدوديرم

مرکم مردداس کے جادوں طرف کا طاقہ مرم ہے اوراس کی معدود مدینہ منورہ کے داستے میں مقام تمنعیم سے ذرا پہلے نبی نفار کے مکانات کس ہے جو ہین میل کا فاصلہ ہے یواق کی سے بہاڑ کی گھاٹی کے موریبنی سات میل نک ہے ، معرانه فاصلہ ہے یواق کی سے بہاڑ کی گھاٹی کے موریبنی سات میل نک ہے ، معرانه کے داستے ہیں عبداللہ ہی فالد کے خاندان سے فسوب گھاٹیوں بعنی نومیل تک ہے ۔ اور طائف کے داستے ہیں بطن عرفہ تک بعنی سات میل تک ہے اور جرہ میں طریق مونائز تک بینی دس میں ناک ہے ۔

اس کام ملاتے کو انٹرسمانہ نے اس کی عظمیت کی بنارپر حم قرار دیا ہے اور اس کوتمام شم روں سے ممناز فرا دہا ہے۔ جینا کچرادشا دسہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْوَا هِ بُهُمُ دَتِ اجْعَلْ حَلْمَا اَبْلُلُا الْمِسْاَقَادُنُونَ کُ اُخْدَلَهُ مِنَ النَّمَسُ اُتِ ۔ (البقہ ۱۲۲)

'' اور برکہ (برا ہیم' نے و ماکی ، اسے میرے دب اس شہرگوامن کا شہر بنا دے اوراس کے باسٹ ندوں میں سے جو انٹر اور اکٹورت کو مائیں انہیں سرّسہ کے مبلوں کا رزق دے ہے بلدائین سے مراد کم کمر مرہ ہے۔ بچونکہ بے وادی زراعت سے بالکل خالی ہی اس بلیدائین سے مراد کم کمر مرہ ہے۔ بچونکہ بے وادی زراعت سے بالکل خالی ہی اس بلیر صفرت ابرام ہم سنے اللہ سے بہاں کے باست ندوں کے بیامن اور فراخی کی دعا فرمائی۔ بیر دعامقبول ہوئی اود اللہ نے اس مجد کو البی محترم مجد اور سرم کم اور سرم کم ایسا پرامن متنام بنا دیا کہ ہم طرحت سے لوگ بہاں اسے سے اور ترم ماور سرم کم بیاں دمتیا ہے۔ کے میں در متیا ہے۔

اس بارسے میں اختلات ہے کہ کم کم رمد اور اس کے گردو بیش کا علاقہ صفرت ابراہیم کی دھا کے بیسے میں عرم بنایا گیا یا بہلے ہی سے حرم تھا۔ ایک دائے برہے کہ آپ کی دھا رسے بہلے ہی سے حرم تھا اور مباہر ما کموں اور بڑھا کی کرنے والوں اور زنہا کی دھا رسے بہلے ہی سے حرم تھا اور مباہر ما کموں اور بڑھا کی کرنے والوں اور زنہا کے وصنس بانے کے واقعات سے معفوظ تھا اور مفترت ابراہم کی دھا دسے خشک سالی اور تحط سے می مامون ہوگیا۔ اور میبال کے باشندوں کو ہر کی دھا دسے خشک سالی اور تحط سے می مامون ہوگیا۔ اور میبال کے باشندوں کو ہر میل میسر آنے لگا۔ کیونکہ الور شرکے الخزاعی سے روا بہت ہے کہ دیمول الشملی اللہ علیہ دیا اور فرمایا۔

معنرت ابرائیم کی دعا کی بنادی کمرکورم بنایا جی طرح دسول الشرملی الشرطیر و کمی دعا کی بنادید مدیر کورم بنایا، اس امرکی تا تیر معنرت ابوسر رئی کی اس روایت سے موتی سے کہ دسول الشرطی الشرطیر و کمی سنے ادشاد فرمایا کر معندت ابرائیم الشرکی بندے ادراس کا دسول محتے، بی میں الشرکا بندہ اور اس کا دسول موں ، انہوں نے کم کرم کورم قراد دیا بی دونوں بھر بی وادیوں سے ورمیان مدینہ کورم قراد دیا ہوں، نہ درخت کا نما جائے، نرشکار کمیا جائے ادر نرقنال کیا جائے البتہ ادن شرک کے جائے کے دارات سے کے البتہ ادن شرک کے جائے کے دارات سے کے البتہ ادن سے کے البتہ ادن سے کے داور سے کے داور نہ تا کی اجازت سے کے داور سے کے داور نہ تا کی اجازت سے کے داور نہ تا کی اجازت سے کے داور نہ تا کہ داور نہ تا کی اجازت سے کے داور نہ تا کی اجازت سے کے داور نہ تا کہ داور نہ تا کی داور دیا ہوں سے کے داور نہ تا کی داور دیا ہوں سے کے داور نہ تا کی داور دیا ہوں سے کے دورا سے کے داور دیا ہوں سے کے دورا سے کے دورا سے کے داور دیا ہوں سے کے دورا سے کے دورا سے کیا ہوں سے کیا دورا سے کیا دورا سے دورا سے کیا ہوں دیا ہوں سے کیا دورا سے کیا دورا سے دورا سے کیا ہوں دیا ہوں سے کیا دورا سے دورا سے

رم کے احکام

مرم کے مناص احکام پانچ ہیں۔

ا - کوئی بیردنی شخص جے یا عمرہ کا احرام بائد صدیفیرداخل نہ ہو۔ یعنی حراسے
باہر سے آنے والا شخص احرام ہی بائد حرکر آسکتا ہے - امام ابر منیفہ ہوئے نزدیک گر
کسی آنے والے نے جے یا عمرے کا ادادہ نہیں کیا ہے تودہ بغیراحرام ہی حرم بس
داخل ہوسکتا ہے ۔ میکن نبی کریم ملی الشرطیر وسلم کا فتح کمرے وقت بغیر احرام کے
داخل ہو نا اور آپ کا بے فرما نا کر میرے لیے تشور کی دیرے بیے حرم مطال کیا گیا ہے
داخل ہو نا اور آپ کا بے فرما نا کر میرے بیے تشور کی دیرے بیے حرم مطال کیا گیا ہے
اور میرے مبدکسی کے بیے مطال نہیں ہے بے دالات کرتا ہے کہ باہر سے آنے والے
پر اموام کی مالت ہی حرم میں آنا الازم ہے لیکن جولوگ کٹرت سے آمد دونت رکھیں
میسے لکڑ بارے اور یا نی لانے والے تو وہ اس مکم سے شکت نی کی کی خران کو میں و شام
سند بی بڑ جا میں اس لیے نقبائے کرتے نے ان سے بلا امرام داخلے کو مبائز قرار
مشخف میں بڑ جا میں اور دوسرے لوگوں میں فرق دوار کھا ہے۔
د باہے اور ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق دوار کھا ہے۔

ا کرکوئی شخص بالا حام موم میں وانسی ہوتو و اگنه کار بوگا اوراس برکوئی تعنیا با قربانی الام نہیں ہے تعنیا بی تعنیا بی سے کراگر میشخص با ہر سیا کر ادر اسمرام سے ساتھ واخل ہوتو ہے اس سے کراگر میشخص با ہر سیا کر ادر اسمرام سے ساتھ واخل ہوتو ہے اس سے تعنیا نہیں ہو

سکتی اور قربانی اس سے لازم نہیں آئے گی کہ قربانی در امل جے کی کسی کو تاہی کی تلافی کے بیے ہوتی ہے ندکر امسل جے کے سیاے۔

دوسراتکم بیرے کہ باسٹندگان حم سے حباک باشند کی جائے۔ رسول اللہ ملی دستم سے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اگر حرم کے باشند سے ابل سق مسلمانوں سے بغا وت کر دیں تو بھی بعن نقہاد کے نزدیک ان سے حبال بائز نہیں ہے۔ البندان پراس طرح محاصرہ ننگ کیا جائے کہ وہ بغا دت سے رجوع نہیں ہے۔ البندان پراس طرح محاصرہ ننگ کیا جائے کہ وہ بغا دت سے رجوع کرکے ال حق میں داخل ہو جائیں۔ گرامی فقہاد کی رائے ہے کہ اگر منبا کے بغیر مجارہ کا د نر ہوتوان سے جنگ کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل بغاوت سے جنگ کرنا مغلون الشری سے ہے جب کو دائیگاں جانے وینا جائز نہیں ہے۔ بمکہ سرم بس معقوق الشری معقوق الشری حفاظت دوسر سے مقامات سے زیا وہ ہونی مجا ہیں۔

جبال تكسرم مي مدود كابرار كاتعلق ب توامام شافي كى رائے یرے کرحم کے اندر مدود ماری کی جائیں گی خوا ہ ارتکاب بوم مرم میں مرد ا ہویانہ بروًا برد ادر امام ابرسنیفی کی داستے ہے سے کو اگر ادب کا ب برم حرم کی مدود کے اندر بڑا ہو تومدحاری کی مبائے گی ورنداگرمجم نے ٹوم سے باہر ادیکا ہے جُم کرنے کے بعد خرم میں پناہ لے لی موتواس پر خرم میں مدماری شرکی مبائے بلکہ اسے حرم سے نکلنے پرمجبور کیا بالئے اور ترم سے نکلفے کے بعداس پر مزاماری کی بائے۔ تبسراتكم بر بسے كريم كى مدددك اندرما نورون كاشكار بنواه برما توريم بى كے بول يا باہر سے آگئے بول ، مخرم اور غير مخرم دد فول برسرام ہے۔ اگر كوئى شخص صرود حرم میں کسی ما نور کو بکرانے تواس پراس کا حجوز نالازم ہے، اگراس کے بانفرسے ما نور کی مبان مبان مبانی رہے تو مخرم کی طرح اس کا تا دان ا داکرے اور اسی طرح سخم سکے اندر کھڑا ہوکر حمم سسے باہر سکے مبا نور کا فسکار کرسے توکہی تا وان دے گا ،کیونکہ شکاری موم کے اندرہے اوراسی طرح اگر موم سے باہر کھڑا ہو کر توم کے اندر کے سبا نور کا نسکاد کرسے تو کمبی تا وان لازم آئے گاکیونکرٹر کا دوم کے اندرسے۔ اگرمدود ترم سے با ہرشکارکر کے حرم میں ہے آئے توامام شانئ کے نزد کیب اسے کھاسکتا ہے گردام ابومنیفہ کے نزد کیب اس کا کھا تا مبائز نہیں ہے -اسے کھاسکتا ہے گردام ابومنیفہ کے نزد دیک اس کا کھا تا مبائز نہیں ہے -مدودِ ترم کے اندرموذی مبانوروں ورندوں اور حشرات الارمن کو ماردینا ممنوع

نہیں ہے۔

بی تفاحکم بر ہے کہ مرم کی مددد کے اندر خودرو درختوں کا کاٹنا ناجائز ہے کین انسانوں کے دکھائے ہوئے درختوں کا کاٹنا ممنوع نہیں ہے ، مبیسا کہ پالتومانوروں کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے ۔ بہرصال جن تینتوں کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے ۔ بہرصال جن تینتوں کا کاٹنا ممنوع ۔ ہے ان ۔ کھی اس جرانا ممنوع نہیں ہے ۔ بہرصال جن تینتوں کا کاٹنا ممنوع ۔ ہے ان ۔ کو قطع کر ۔ نے پرتا واق لازم آ ۔ نے گا اور حجور سرفر درخت کے کاٹے کہ کاٹ دینے ہوگائے کی قربانی الازم آ ۔ نے گا اور حجور سرفر درخت کے کاٹے پر بری کی قربانی وی دیگری کی قربانی وی درخت کے این کا کرنہیں ہوتی لیکن پر بری کی قربانی وی درخت کے بعد حجر باتی رہ مبائے اس کے کا طبخے پر قربانی لازم آ ساخے گا ۔ نے کا طبخے پر قربانی لازم آ ساخے گا ۔ نے کہا طبخے پر قربانی لازم آ ساخے گا ۔

بانجوال مكم برب كرغيرسلم ذى بويامعا برحم بين بي واننى بوسكتا، برام من نائل المسلك بيد برسكة المام الوننيغة كى وائت برب كواكروال سيام شانعي كالمري تومحن جانا جائز بيد تسكيل الشرسجان كافرال - بيد مستنقل فيام ذكري تومحن جانا جائز بيد تسكيل الشرسجان كافرال - بيد مستنقل فيام ذكري تومحن جانا جائز بيد تكي أكوالكست يجد المحرك المديد المنظمة المحركة المرب المنظمة المرب المنظمة المرب المنظمة ال

(التوبه: ۲۸)

" مشركين تا باك بي، لهذا اس سال ك بعد يستجدم الم ك قريب مين كن من من الم كان الم كان من الم كان من الم كان من الم

اس آیت سے کیم علیم ہمزناہے کہ شرکین کا حرم میں داخلیم نوع ہے المذااگر کوئی منسرک بلا امیازت داخل ہم جائے گر گر المذااگر کوئی منسرک بلا امیازت داخل ہم جائے تو اسے منرادی مبائے گرگر اس مزامی تن نہیں کیا جانا اور اگروہ با مبازت داخل ہوتو اسے کوئی منرا نہیں دی مبائے گی، البترا ببازت دینے والا منرور جواب وہ ہوگا، بلکرت اسب ہم تو اسے مزاہمی دی ماسئے، ادر مشرک کو حفاظت کے ساتھ مدود ہوم سے نکال دیاجا ہے ادر اگر کو فی مسے نکال دیاجا ہے اور اگر کو فی مشرک اس ارا دسے سے داخل ہونا ما ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گاتوا سے بھی ردکا ما سئے ادر وہ پہلے اسلام لائے اور کھر داخل ہو۔

اگرکوئی مشرک سرود موم میں مرمیائے تو اسے مرم کی مدود میں دفئ نہیں کی باہ اوراگرکسی ومبرسے دفن کر دیا گیا تو بعدیں نکال کرمدو دموم سے کیا باسے گا، اوراگرکسی ومبرسے دفن کر دیا گیا تو بعدیں نکال کرمدو دموم سے باہر دفن کر دیا جائے ، اوراگر لاش فراب ہوگئی ہوتو پھٹمتنل ندکیا بائے اوراس کواسی طرح دسنے دیا بائے میں طرح ددوم بالمیت کے مدفون مرد سے دسمنے دیا جائے میں طرح ددوم بالمیت کے مدفون مرد سے دسمنے دیا تھے۔

حرم کے علاوہ وگرمساہدی داخل ہوکر اگر خیرسلم سجد کی ہے ادبی سکے مرحکب نر ہوں تو داخلے کی امبا ذہ ہے۔ مرحکب مالکت کے نز دیک سے مورت میں مرحکب مالکت کے نز دیک سے مورت میں مرحمی واضلے کی امبا زمت مہیں ہے۔

تسرزمين حجاز

المسمی نے بیان کیا ہے کہ حماز کو حماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ رہم اورتہا کے درسیان واقع ہے کہ کی کہاں ملاقے کا نام حماز اس ہے ہے کہ یہ کے درسیان واقع ہے کی کہاں کہتے ہیں کہ اس ملاقے کا نام حماز اس ہے ہے کہ یہ بہر اڈوں میں رکا ہو اسے یعم کے علادہ باتی علا قول سے اس کو مبار انتہا ذی خصوص یات ما مل ہیں۔

ا-کوئی مشرک، ذمی یا معاہر حجاز کو وطئ نہیں بناسکنا، لیکن الم ابوضیفہ ہم کے نرد کیے۔ میائز ہے۔ گرمبید الشربی عنبہ بن مسعود ، معنریت عاکشہ شرسے دوابیت کرتے ہیں کہ دسول الشرسلی الشرطیر دیم نے دصیت فرمائی کتی کہ دوابیت کرتے ہیں کہ دسول الشرطیری و دنرم ہے منہوں گ

اور مست عمر منے نے ذمیوں کو حجاز سے نکال دیا تھا، ادر تا ہم در ادر مناعی کرنے والوں کے لیے تین دوز قیام کی قرت متر وفر مائی تنی ، اس مرسنے سے

زیاده النهبی کھم رنے کی احا ذہت نہم بیں تھی، آپٹے سے بعد اسی فانون بڑکی ہوتا دہا،
اس بیے رہی قانون ہوگا کر سرزین حجا زمیں غیرسلم تمین روز سے زیا دہ تعیام سر
کرے درنہ وہ سزا کا مستوحب ہوگا، البننہ وہ (بک مگر پرتین دوز فیام کر کے وسری
مگر تمین روز فیام کر مکتا ہے۔

ا عیر سلموں کے مردے مجازی دفن کرنا درست نہیں ہے اور اگر کردیں تو دوسری بگر منقل کردئیے مائیں سے اور اگر کردیں تو دوسری بگر منتقل کردئیے مائیں سے اگر مسا فت زیادہ مواوراس کے لے بانے میں لاش کے خواب بوجانے کا اندلینہ موتو دفن کرسکتے ہیں ۔

س-رزمین حجاز میں مریز منور وردونوں بھریلی وادیوں کے اندر کا حقہ م قرار دیا ہے، ان مدود دمیں شکار کر تا اور درخمت کا طمنا ممنوع ہے۔ امام الجمنیفرر حے نزدیک مدینہ منورہ دوسر سے شہروں کی طرح ہے مگر صفرت الوہری، ون کی جومدین میں میں میں میں میں مریز میں امر کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ محفوظ موم ہے اور اگر کوئی شخص حوم مریز میں شکار کر سے یا درخمت کا نے توقیقی فقہار کے اور اگر کوئی شخص حمیدیں لیے جائیں، اور قیمت کے نزدیک اس کو تعزیری مریز دیک اس کو تعزیری میں اور دی جائیں، اور دی جائے۔

ہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر مرد فتے کرنے کے لحاظ سے ارش حجازی فعسومیت کی دومور ہیں ہیں ایک تو وہ مدخات ہیں جورسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کوان کے دوسی کے طور پر سلے۔ ایک سی آپ کوفئے اور فلیمت کے ملیہ وسلم کوان کے دوسی کے طور پر سلے۔ ایک سی آپ کوفئے اور فلیمت سے شمس کانمس بالا ور دوسر اسی اس فئے کے میاز خمس بواللہ سیمائٹہ بغیر حیہا دآپ کومطا فرمائے۔ ان دونوں محقوق میں سے آپ نے معالیم کومی عطا فرمایا اور اپنے ذاتی اخراجات ، تحالیمت اور سلمانوں کے معمالے میں بھی صرف فرمایا۔ آپ کی رملت کے بعد ان محقوق کے بارے میں فقیا مرکی آوار مختلف ہیں ہیں ایک کے نز دیک براسے میں دار ٹوں میں تقسیم کرے ان کومالک بنا دینا جا ہیں۔ اور ہو سے کہ آپ کے بعد یہ امام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی اردواسے ملکی اور ہو سے کہ آپ کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی اور ہو سے کہ آپ کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی اور ہو سے ملکی کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کور سے کہ آپ کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے دور ہیں تعرب کے بعد یہ رام کامق سے ناکہ دہ اسے ملکی کے دور کے دور کے بعد یہ رام کامی سے ناکہ دہ اسے ملکی کے دور کور کے دور کور کے دور کے دور کی کے بعد یہ رام کامی سے ناکہ دور اسے ملکی کامی کے دور کور کے دور کے دور کے دور کور کے دور کور کے دور کور کے دور کور کے دور کے دور کور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کور کے دور کور کے دور کور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے د

تخفط ادرجہ ادمیں صرف کر ہے اور جمہور نقب ارکی رائے یہ ہے کہ بیادامنی محفظ اور اسے یہ ہے کہ بیادامنی محفظ اور ان کی آمدنی کومصالح عامر میں صرف کیاجانا بہا ہیں ۔ بہاجانا بہا ہیں ۔

آمی، کے معاد قات کے سواتام علاقہ خنفری ہے اوراس پرخواج نہیں لیا جائے کا اکیونکہ کچھ زمینیں تو خلیمت کنیں جوابل غلیمت کی مکبت بن گئی تنیں اور اِنی لوگ و اِن ربہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے اوران دونوں ہی محودتوں ہی خشران اُم ہوتا۔ ہے ۔
حشران اُم ہوتا۔ ہے ۔
صدر قات دسالت

د الاسى بورسول المشرسى الشرطبيرة لم كريصي بن ادرات كى مكيت بن

أين، دوج ذيل الطه بي-

سب سربہای زمین ہو آپ کی لکیت میں آئی وہ تخیرین ہے وی کی دصیت

کے ذریعے آئی گئی ۔ یونونسبرکا ایک جید عالم تفا ، غزد کہ اصر کے ہوتھے پرایان لایا،
اس کے پاس سات زمینیں تنبیں ہجن ۔ کے نام برہیں ،۔ بعیث ۔ صافیہ ۔ دیلال ۔
حسنی ۔ بیر قیم ۔ اعتبادت ۔ مسح بیم ۔ اس نے اسلام لانے کے بعد ان
زمینوں کی گیا ، کے نام دمسین کردی اورج اگ احد میں شہید ہوگیا۔

دوسری مریز منوله کی وه زمین بو نبوننیرسے ماصل به کی برسب سے بہا ال نئے نفاجوالت سے اللہ فا فرایا، آپ نے بنون خبر کو وہاں سے بالولن کردیا، انہیں قتل کردیا، انہیں تا اور انہیں سے اجازت دی کہ وہ عسالا وہ بہت بادوں سے جو بھی سامان اور توں پر بے با سکیں سے بیا ہیں۔ بینا نجر بر لوگ تو بر اور شنام سا۔ بسے۔

غرض بنون سبر کے مبا نے سے بعدان کی زمین آپ سے پاس آگئی، صرف یا مین بن عمیر اور ابوسعدین و مب کاتمام مال و مبائل دیں ان ہی ۔ کے پاس رہیں کیونکر پر و نوں فتاح کمر سے تبل سلمان ہو گئے ۔ کھے ۔

ان زمینوں کے علاوہ باتی مال آپ نے مہاہرین میں تقسیم فرما دیا اورانصار
میں سے سہل بن عنیمت اور ابو دہانہ سماک بن خرشہ کو بھی صدویا ، چونکہ ان دونوں
معنرات نے آپ کے سامنے نعلسی کا سال بیان کیا تھا اس لیے آپ نے ان کو
معنم دیا ۔ باتی زمینیں آپ کے صدقات قراد دی گئیں ، آپ ان کی آمدنی حسب
میں مقسر دیا ۔ باتی زمینیں آپ کے صدقات قراد دی گئیں ، آپ ان کی آمدنی حسب
مشارخرچ فرماتے اور اسی میں سے از داج مطہرات کو دیتے ۔ بعداز ان ، حضرت
عمر نے معنم دیا ہوا اور صفرت علی ناکوان ادامنی کا متولی بنا دیا تاکہ وہ انہ ہی
ان کے مصارف بین خرچ کر مسکیں ۔
ان کے مصارف بین خرچ کر مسکیں ۔

نتيبر کی زمن

تمیسری، چیخی اور پانچوی نیمن در اصل خیبر کتین ظعی بی بحیبر میں کی اکھ قلع میں بھیبر میں کی اکھ قلع میں بھی بالمحلی بالمحلی بالسلالم بالدر معیب بالمحلی بالمحلی بالمحلی بالمحلی بالمحلی بالمحد بنی کریم نے اوّلاً قلع بائیم کو فتح فرایا ، محد بن سلم کا کھائی محمود اسی وقت معنول بو اکھا ، اس کے بعد قموص فتح برکا ، یدابن ابی حقیق کا قلع برکھا اور اس کی سبایا بیں سے آپ نے صغیبر بنت جی بن اخطب کو متخب فرایا ۔ سیلے صفرت صغیبر کنا بربن ربیع بن ابی حقیق کے پاس محین آپ نے انہیں آزاد کر کے خود نکاح فر مایا اور ان کی آزاد می کومبر قرار دیا ۔ اور اس کے بعد آپ نے صعیب بن معا فر کا قلع رفت فر مایا ۔ بیٹر بیر کے علاقے کا سب سے بڑا قلع برف اور اس میں ہوشتی ، بریا دال میں ہوئی ، بریا دال فر کی بریا دال میں ہوئی ، اس کے بعد شق ، نطا ہ اور کنی برفت اور اس میں ہوئی ہوئے اور سے جو قلعے بزور فرج کے اور والم کے بول کی آخری فتو ما سے بہری ہوئے اور سالم غیبر کی آخری فتو ما سے بی جو صلے اور والی سے بول کے دول سے نوٹے ہوئے کو سے کو جو کے اور سالم نے برکی آخری فتو ما سے بی جو صلے اور کی دول سے درخواست میں مواسلے نے دیں ، آپ نے اس کے دول ورایا ۔

ان آگھوں قلعوں ہیں سے تین قلعے وطبیح کتیبہ اورسلالم آپ نے اپنے ہاس رکھے کتیبہ کو آپ نے تنہیت کے خمس کے طور پرلیا اور وطبیح ادرسلالم النّدتعالیٰ نے ملی تین وٹیانے کی بنام پر آپ کوبطور فئے عطا فرمائے ۔ مبرسال بمنون قلع آب كوخش اور فئ كے طور ير الے اور بر آب كے مدفات میں داخل ہوئے اور باتی پانچ قلعے اور ان کے ساتھ وادی خیبر وادی سربراور دادی ما صركونمنيرن پانے والول بي الماره تعد كرتي سيم كيا كرا بال مدييبين كوصت دیا بانا تفاخواہ وہ تیبر کی جنگ میں شر کیب ہوئے یانہیں ہوئے ایک ہزارہاں تقے۔ ادر جوس نگ نیبرس سٹریک مہیں ہوئے تھے وہ جابر بن عبداللہ تھے، ان کوہمی شركائے خيبرے برابر صعر دياگيا-ان معسر الے والون مي درسوسواد تھے جہيں جوسو حصت دئیے سکتے، برکل ایک ہزاد آٹھ سوسے کو یا ایک سویر ایک معمد دیاگ ادراس طرح كل الثماره ينصفه بوئے.

باغ ندك

تهمتى زمين باغ فدك كانصف محصد كفاراس زمين كاوا قعدب بوا الفاكني كنظ کے بعد اہل فدک آٹ کی معدمت میں حاصر ہوئے ادر محبصہ بن سعود کی سفارش براسل مر برسلح کی کہ فدک کی نصصت زمین اور اس کی تھجوری آمیے کی موں گی اور نصصت زمین ادر مجورت ابل فدک کی ہوں اور آپ نے اس بران سے مسلح فرمالی۔

سعنرت عمرشنے استے عبد خال فت میں عبب ذمیوں کو مرزمین حجازسے نکا لاتونک کی زہین کی اً دحی میت نعین سائھ سرایہ درہم ان سے سواسے کردی اور ان کو معی بے دخل کر دیا۔ اس فیمن کانعین مالک بن تیہان سمل بن عشمدا ورزیدبن ثابت ستھے۔

اس کے بعد ادما فدک تو بیستور آٹ سے مدفات کا معتدریا اور باتی آدما (بوصفریت عمر است مراکتا) ما مسلمانوں سے بیے وقعت موگیا، گربوری سارا فدک ہی ماممسلمانوں کا دقعت ہوگی ۔

وادى قرى

ساتدیں زمین وادی قری کانگسٹ ہے۔ اس وادی کا ایک تہائی بنو فدر و کی ملكيت مين تقااور باتى دوثلث ميوديون ك قبض من تقد ميروديون سرات مانسف يرمسالحت كرلى عب سے اس كے بين معتبے ہو گئے ، ايك ثلث آب كے مد قات كا ،

دوسرائيبود يون كائتيسرا بغومذره كا

محضرت ممرُ نے میں دیوں کو مبلا وطن کردیا اور قمبت سگاکر جونو سے ہزار دینار ہوئی تھی ان کے حوالے کی اور نبو عذرہ کو میں بیش کشی ان کے حوالے کی اور نبو عذرہ کو میں بیش کش کی کر نصف قیمت تم اداکر و توادمی زمین تمہیں مل جائے گی ، مینا کنچرانہوں نے بینیت الیس ہزار دینا را داکر کے میر نصف زمین سے لی۔ دین سے لی۔

باتی نعسعت زمین میں ایک شمیث صدقات رسول کا ور ایک سُدس (سحیشا محقسہ) عام مسلمانوں کا بوگیا اور بعدیں اس پورسے نعسعت کا مصروت ایک ہی قرار یا یا۔

بازار مهروز

اکھوی زمین مدینہ منورہ کے بازار کا ایک معتبہ سے میں کا نام کہرُوُد کا اورس کومرد ان نے معنہ سے مثال سے بطور ہاگیر لے لیا تھا ہم سے لوگ مسرت عثمان سے بطور ہاگیر لے لیا تھا ہم سے لوگ مسرت عثمان سے ناراض ہو گئے گرم وسکتا ہے کہ معنرت عثمان نے مروان کو بیم کہ مکیت کے طور پر نہ ہم کہ مالیت کے طور پر دی ہو ، اس طرح ایک جوالہ کی صورت بن ما تی سیے ۔

دىگراموال رسالت

 اورمروه کے درمیان سوق عطادین کی بشت پر داقع کفا۔ اس کامکان کے ملادہ معنرت خدیج کی میراث بیں سے آپ کو کچھ سامان ملاکھا۔ اور مکیم بن مزام نے معنرت خدیج کی میراث بیں سے آپ کو کچھ سامان ملاکھا۔ اور مکیم بن مزام نے معنرت خدیج بازاد عکاظ سے حصرت زید بن مار زرم کو بھارس در بم میں خرید القا۔ (ور دسول الشملی الشملیہ وسلم نے حصرت زید کو معندت خدیج برا میں میں خرید المام ایس سے نباح کر دیا ،اور بید نبوت ام ایس کے نبلن سے اسامت بن زید پر دام ایس سے نباح کر دیا ،اور بید نبوت ام ایس کے نبلن سے اسامت بن زید پر دام وسے۔

رسول النمسلی النرملی وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد عقبل بن ہی طالب نے آپ کے دونوں مکان فروخت کردیتے ، حبب مجۃ الود (ع کے موقعے پر آپ مکہ مکم مرتشر بعین لائے تولوگوں نے دریا فت کیا کہ درسالت ماب کون سے مکان پی قیام فرما ہیں گئے ، آپ نے فرما یا ، عقبل نے ہما داکوئی گھر مجوڑ ا ہے ؟

مبررمال ان مکانوں کی فرفتگی سے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد کی اپنے تصدیب میں نہیں لیا کیونکہ جس وقت عقیل نے مکان فروخت کیے متعے اس وقت مکم دارالحرب تھا، لہذا یرمکان تلعث شدہ مال کے مکم میں موکراپ کے مدتات سے خارج موگئے۔

سجان تک (مدینه منوره مین) احبات المومنین کے مکانات کا تعلق ہے تو اگروہ آپ نے از واج کی ملکیت میں دیے دیئے تھے تو وہ آپ کے مدقات سے خارج میں اور اگر آپ نے دیا کے مدتات میں دیا ہے مدتات میں داخل ہیں اور اگر آپ نے دیا کہ میں داخل ہیں گرمبر مال یہ مکان بعد میں مسجد نبو می ہیں شائل کر دئیے گئے تھے اور ان میں سے کوئی باتی نہیں دیا تھا۔

آئِ کی زرہ ایک میہودی کے پاس ہمیں مساع بوکے بر نے رہائی " اگر میشہود تبرار نامی زرہ سے توروابی ہے کہ بی معنرت سین کی شہادت کے و تت ان کے میم بریقی۔ اور عبیداللہ بن زیاد نے لے فائلی اور حب مختار نے عبید اللہ مین ریاد نے بید اللہ میں اور حب مختار نے عبید اللہ مین ریاد نے میں نظلی کوئی اور اس سے خالد بن عبداللہ امبر بصرہ نے مائک کی اور اس نے دینے سے انکار کیا تو اسے سوکوڑے مارے اس برعبداللک بن مروان نے عبداللہ کو کا ماکہ عباد جیسے آدمی کو مار نانہ بین میا ہے تھا اسے یا تو قتل کر دیا میا تا با معا ون کر دیا میا تا۔ اس کے بعد زرہ کے النے میں میں میں میں میں میں کہ کے باس گئی۔

ردائے مبارک کے بارے بیں ابان بن تعلب نے بیان کیا ہے کہ رسول ہے کہ سے معاویہ صلی اللہ علیہ والے مسلم منے کھیں اور ان سے حضر بت معاویہ منے دیے۔
منے تربیدی تنی اور بعد بین خلفاء لسے اور صنے دسیے۔

تعب کی مرد بن ربیعیر کابیان یہ ہے کہ برجا در رسول المتمسلی الترملی الترملی وہم نے اہل ایلہ کو بطور المان کے مرحمت فرائی تفی اور ان سے مروان بن محمد کے مقرور وہ مال سے دی ہیں جا در اس مال سعید بن خالد بن ابی او فی نے لئے کر مروان کے باس ہیں دی ہیں جا در اس کے نز انے میں دہی اور اس کے نز انے میں دہی اور اس کے نز ایک ردایت کے مطابق ابوالعباس سفاح نے میں سود مینا دمیں نزمیر لی ۔

امب کے ترکی عصائے سیارک بھی تھا بوصد فہ قرار دیاگیا اور موائے میارک بھی تھا بوصد فہ قرار دیاگیا اور موائے میارک اور عصا دو نول خلافت کاشعاد قرار دیئے گئے۔ اور نماتم (مہر) مہادک کو صفرت او بھر مدیق رہ محضرت عمر اور صفرت عمر اور صفرت عمران اور حضرت عمران اور حضرت عمران اور حضرت عمران کے باتھ سے کنویس میں گرگئی اور نہ بلی ۔

سرزمین سوا دی احکام بخرم اور حجاز کی سرزمین کے علاوہ دوسرے علاقوں کی زمینوں کی سپاریس میں جوہم سیلے سال کے سکے میں ۔

ربیاتیم کی زمین و مسترس سے باشندے سلمان ہوگئے ہوں برزہی مشری سے ۔ دوسری سم کی زمین و محید سسلان آباد کریں ، برمی عشری ہے۔ تىسىرى تىم كى زىين دەحس ئەسلىمان بزورنوىن فلىبرمامىل كىلىپ يىم يىم تىشىرى سەيە بچھنی قسم برسیے کہ اس زمین کے باسٹ مندوں سے مسلم ہوہائے، بر فئے ہوتی ہے اور اس پرخراج مقرر موناہے۔ اس پرخقی سب کی مجر دومور تیں ہیں کہ باتو صلح اس منرط برموکه زمین امیل باست ندگان کی ملکیت بنہیں رہے گی اوروہ اس کو فرو خست نہیں کرسکیں گے۔ نواس مورست میں خراج (انتفاع کی) اجرست سے طور پر مو گامبوان باست ندگان سے اسلام لانے سے میں سا قطنہیں موگا۔ اور بہنراج اس زمین کے مسلمان اور ذمی باسٹ ندوں دونوں سے لیا باتا ہے۔ دوسری مورث یہ سے کمسلے میں برنشرط ہوکرامی باسٹ ندوں کی مکیست یا نی رسیے گی تواس مورت میں وہ اس زمین کو فروخست کرسکتے ہیں اور خراج کی حیثیبت ہزید کی سی ہو گی کہ ان باسشندوں سے اسلام قبول کرنے سے میا قط بہومائے گا، اور پر کہ ذمیوں سے لبا مائے گاہ سلمانوں سے بہیں لیا ماسے کا۔

میهان برسواد که است مراد سواد کرسری سے حبی کومسلمانوں نے مصرت میزئے عہدیں فتح کیا تھا، اس زمین کو باغوں اور پیدا واد کی کثرت کی بناد پرسواد کہا ہا آئا تا۔
کیونکر عرب مبرونگ کو مجی سے باہ (سَوَاد) کہردیا کرتے تھے جبنا نی برب بائے عرب سے ایک کواس فدر فرا وائی سے مبزہ دیکھا توانہوں نے اس عاب نے اپنے بنجر ملاقے سے نکل کراس فدر فرا وائی سے مبزہ دیکھا توانہوں نے اس علاقے کوسواد کا نام دیا (مینی مبہت زیادہ مرمبززمین) ۔ اس بارسے بین فعنل بن عباس بن عشبہ بن ابی لہب (مواکی سیاہ رنگ آدمی تھا) کا شعرہ ہوائی الدخت واس بعد فدی ہے اخت کا لیا ہون فسل العن

وتوجه الركوئ مجيم بهياننا بإبتائية قوي مبراسياه ورنگ عرب بون "

سُعِتْم إلى المحق لهم وساقوا ، سیاق من لیس له علی زوجه "تم نے انہیں می کی مانب میلایا تووہ ان لوگوں کی طرح میل پڑھے میں بموادی موہ اسمواد کا دقیہ

سوادعراق كاطول موسل مديدسه أبادان تك اور يورانى عذيب قاديم سے مُلوان نکب ہے بینی طول ۱۶۰ فرسنے اور میوڑائی ۸۰ فرسنے ہے اور عراق لمبائی مين سواد كى لمبائى مصر تدركم اور ميورا أى مين سواد كى بورا أى محمرابر سب کیونکہ عراق دملہ کی مشرقی سمت میں مکت سے لے کر اور مغربی سمت میں تربی سے ہے کہ آخری علاقے بمزیرہ ابادان تک بعیلا ہؤا ہے لہٰذااس کی لبائی ه ۱۲ فرسخ یعنی سوا دکی لمبائی سے ۵ س فرسخ کم ہے اور سجوڑا نی سواد کی طرح ٨٠ فرسخ ب - قدامته بن عبفر كابيان بهدكداس كاكل رقبردس سراد فرسخ ہے۔فرسخ کی لمبائی ذراع مرسلہسے بارہ ہزاد ذراع اور ذراع مساحت بین ذراع باشميهس نوسزار ذراع سے يمسيرے قا عدے سے اتى سى منرب دینے سے ایک زُبع فرسخ بائمیں ہزار بانخ سوجرسی کا ہوتا ہے ادراس کودش بزاد فرسخ میں منرب دی مائے تو باتمین کروڈ کھاس لا کھرمرسب موتاہیے۔ اس بی میلول ، شور زمینوں ، قلعول ، میگر نار ایوں ، داستوں ، تهروں ، شهرون بنبو ، ین مکیری، دا کنانوں برکیوں رہزر گاموں ، فواروں منیستانوں اور اینٹ ك ميشون وغيره كارقبه تقريبًا سات كروژ كياس لاكع جربب بكال كريندوه كروژ بربب بانی دم تاسید اسی سے تعدمت نکال دیا ما سئے تونعدت رقب کا شنت کامجیناسہے اس سے سائنہ ہی کل دقبر کی کمجور، انگور اور دوسرے در خنوں کی بید اور سرچہ - قدامہ کی اس پیائش کے سائند سواد کا بقیر حت

بعنی پینتیس فرسخ اور ملایا جائے تو تقریبا ایک رہے کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور ہیر مجبوع سواد کی زمین سے زراعت اور باغات کے قابل رقبہ برکلتا ہے بہرطال زراعت کی پوری پوری مقدار معلوم کرنا دشوار ہے کہ ارمنی اور سما دی آفات سے زراعت تباہ ہو میاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسری قباذ کے عہد میں سواد کا رقبہ بندرہ کر ورم بریب تھا اور کل آمدنی اٹھا کیس کروڑ سترلا کھر درہم سواد کا رقبہ بندرہ کروڑ سیر لاکھر درہم اور ایک قفیز بقیمت تبن رہم برن شقال لیا کرتا تھا۔

معنرت جمر فی محدمی قابل کاشت رقبرتمین کروڈ ببیں لاکھ سے بین کروڈ سات لاکھ بریب تک تفا۔ مواد کی فتح اور اس کا حکم

سوادی فتح اور اس مفری کم کے بارسے میں فقہائے کرام کی مختلف آرأیں۔ اہل عراق کی دائے یہ ہے کرسواد بزور توبت فتح ہوًا تھا ،لیکن مصنریت عمر مزے غنیست یانے والوں میلقسیم نہیں کیا اور اسل باشندوں پر خراج ما مکر کے ان كووب رسينے ويا۔ اور إمام شافعي كى رائے برسيے كدبزور توت فتح بروا اور اہل عنيمت بين سيم كياكب ، كير صفرت عمر والمك كهن برسب دست بردادمو كيرة اور کی دلوگوں کوسعا ومنہ دے کردامنی کرنا پڑا بہرمان سلمانوں سے وابس لے لين ك بعد معنرت عمر ش في فراج مغرد كرديا، گرمسلك شانعي ك فقها، كاس بار میں اختلات ہے یونا کیرابوسعیداصطخری کامسلگ یہ ہے کراس زمین کو صفرت عمران مامسلانون كا وقف قراددس ديا كفا اورامل باستندول كواس شرط يردسن دياكروه بطودا بحربت زمين كاسالا مزخراج اواكرنف دياكروه بطوداس كى ترت كاتعين نهين فرمايا - وقت سه سيزين كيي خيبر عوالى اور منبون فيركى زمين مبيي زمينون میں شامل بڑکئ کدان کی آمرنی میں مصالح مامر میں صرفت بوتی ہے۔ اور حس نراب ا مائے کہ وہ میلے لیاما میکا ہے اور مزسی لشکر سے معارف سے سیمنصوص کی

مائے بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اس بیدان کی آمدنی کولشکر کے انوابات مجیا دُنیوں کے استعکام ، حبعہ کی مساجد ، پل ، نہروں کی کعدائی اور قاضی گوا ہوں ، فقباء فرار ، اما موں اور مؤ ذنوں برصروت کیا ہائے۔ اسی وصبہ سے اس کی فروخت جمنوع ہے۔ صروت زمین کی منععت اور انتقال قبضہ کا معا وضر لیا بانا ہے نرکہ ملکیت کا۔ البتذاس زمین پر موجود مرکانوں اور درختوں کی فروخت درست ہے۔ البتداس زمین پر موجود مرکانوں اور درختوں کی فروخت درست ہے۔

مبیرہ مالی بی بر مواد کی ایستے کے معفرت محروث نے معفرت علی رہ اور معفریت معاذبی بار ایک رائے یہ ہے کہ معفرت محروث نے معفران علی رہ اور معفریت معاذبی بارکھا۔ کے متوریسے سے معواد کی زمین کوموقعت قراد دیا مقا۔

ادرابوالعباس بن سربج اورسلک شافتی کے بعض فقہار کی دائے یہ ہے
کہ صفرت عمر ان نے سواد سے فئیمت پانے والوں کو دست برداد کر کے ہاں سے
کاشت کاروں کو سالانہ فراج کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ گویا خراج قبیت
کے درجے میں تھا۔

عمودی صلحت کے پیش نظریومورت مائز ہے جب اکرام اور میں اسے مائز کہاگیا ہے اور ایمی اسے مائز کہاگیا ہے اور ایمی فول ہے کہ سواد کی زمین فریخت کرنام ائز ہے ، اوراس سے مکیت بھی نابت ہوجائے گی ۔ سے مکیت بھی نابت ہوجائے گی ۔ سواد کے خراج کی مقالمہ

سوادعران کے خراج کی مقداد کے بادے میں ممروبی میمون کا بیان بیہ کہ جب معنون عمران کے خراج کی مقداد کے بادے میں ممروبی مامسل کر لی توا بیٹ کہ جب معنون عمران نے سواد کی زمینوں سے دست بردادی مامسل کر لی توا بیٹ نے دملہ کی ایک مبا نب مذلینہ کو اور دوسری بانب عثمان بن منبیا کے دملہ کا کہ میں کہ عثمان بن منبیات کی بیماکش کے مطابق سواد کی زمین تین کروٹر مالا لاکھر جرب بھی اور ہر جرب برایک درہم اور ایک قفیز خواج مقرر کیا گیا مقار قان بھی کہتے تھے اور کی بیمانہ ہے جسے شا برقان بھی کہتے تھے اور کی بیمانہ ہے در کہا کہ بیمانہ ہے در کہا کہ بیمانہ ہے۔ ایک مہر لگا ہو احجاجی بیمانہ ہے۔

قتادہ ابو مخلہ سے روایت کرنے ہیں کہ عثمان بنمنیوٹ نے انگوری فی ترب

دس دریم کمجود پرنی بریب اکر دریم اکنے پرنی بریب چه دریم اتراشیا ابنی برب پانچ دریم گیهول پرنی بریب بیار دریم اور جو پرنی بریب دو دریم خراج مقرد کیا کتا گیهول اور خراج سکے بارسے میں اس روایت اور ایک اور روایت بیں انتظافت محد میں متابات کی بنادیر کیا گیا ہو۔

مندنی مندنی منتقان بن منیعت کا ذِرَاع (گز) ایک بائد ایک ملی کار منتقد کار منتقد کار منتقد کار منتقد کار منتقد کے منتقد کار منتقد کار منتقد کے منافذ کرتھا۔

ايانی دُورِ عکوست مي سُوا د کامحصول مغاسمه (پيدا دار کي تعبيم) كاصول پرلیاماتا کتا، قباذ بن فیرو دسنے بیاکش کرا کے خراج مقرر کیا اور اس سے اسے بندره كرواله وريم بوزن منقال آمدني بوئى - اورمُقاسمه كے طریقے كو تھے واربینے کے بارسے میں برواقعرمیان کیاما ناسے کہ ایک روز قبا ذشکار کے لیے نکلا اور ایک گھنے درخنت میں شکار دیکھنے سے بیے میلے مرح طا، نواس نے دبکھاکہ ایکے درست کھجورا در انار کے بڑے ذرخیر باغ بی مٹی کھو درسی ہے اس کے ساتھالیک بجیر سے مجدانار کھانامیا ہنا ہے اور ماں اسے روک رہی ہے ۔ یہ دیکھے کراسے میہنٹ تعجیب مہوًا اوراس نے اس عورت کو ملوایا اوراس سے پرچیا که وه بچرکو کعانے سے کیول منع کردہی تھی ، اس نے عواب دیا اس میں بچونکہ با وشاہ کالبی حق ہے اور البی نک معقس لینے نہیں آیا ہے اور با وشاہ کا محقد بكلف سع يهل مم ستعال كرت موسك درت بي مرس كرفيا ذيب متا تربؤ ااور اسف بيأتش كامكم ديا تاكراً مدنى تواسى قدرما مل بوحر يمل ہوتی کمنی مگرلوگ اپنی ملکیت اپنی منرُورت کے وقت استعمال کرسکیں۔

ایرانی و ورکے آخر تک میں طراقیہ کارر ہا ہوصرت عمر منے ہمای طریقے کو برقراد رکھا اور آئی سے زملنے میں اس ملاقے کا محصول بارہ کروڑ درہم منا ۔ عبیدالٹرین زیا دسنے کلیم وجبر سے نیرہ کروڑ بہاس لاکھ درہم وصول کیا۔ اور حجاج سنے کا ٹی برباوی ہے یا وجود گیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصرت عمرین عبدالعزیّر سنے کا ٹی برباوی ہے یا وجود گیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصرت عمرین عبدالعزیّر

کے عہد میں عدل وانصافت کے ساتھ بارہ کروڑ درہم وحول ہوئے۔ اب بہبرہ نوجی مصارت کے علاوہ دس کروڈ وصول کرتا تھا۔ بیسف بن عمر حمد کروڈ ناسا کروڈ سالانہ وصول کرتا تھا، اس میں سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کروڈ حمد لاکھ دیتا تھا، ڈاک کے غرج میں بیالیس لاکھ صرف کرتا واستوں پر میں لاکھ خرج کرتا اور میر بھی ایک کروڈ درہم غیر معمولی مصارف سے لیتے زانے میں کے دم تا ہوا کہ ایک کروڈ درہم غیر معمولی مصارف سے لیتے زانے میں کے دم تا ہوا۔

عبدالرحمان بن عبفر من ملیمان کہتے ہیں کہ اس علاقے کی پوری آ مدنی ایک ارب ہے اگر رمایا کی آمدنی کم ہوتو مسرکار کی ٹرموجائے گی اور مسرکار کی کم ہوتو رعایا کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے گا۔

معصول کا به طریقه کا فی عرصے تک جاری رہا اورمنصور عباسی کے عہدین حب نقوں کا نرخ گرگیا، سواد کی آمد نی کم ہوگئی اور محصول بچدا وصول ہونا بند مہوگیا تومنصور نے مجرفقسیم کے طریقے کو جاری کر دیا ۔

ابرعبیداللہ نے مہدی کو بر رائے دی کہ اگر ذمین مُنی رنہری پانی) سے سیراب ہو تونعسف غلبہ سیم کرکے لیے لو اور چرس سے سیراب ہو تو تہا بی ، اس سے زیادہ ان برکی ما ترنہ ہیں ہے اور کھ ول سے سیراب ہو توجی کھائی۔ اس سے زیادہ ان برکی ما ترنہ ہیں ہے اور کھ بور، انگور اور دو سرے درختوں کا محصول بیالش کرکے وصول کیا جائے اور اس خاری کی مقداد میں بازاد کے قریب یا دور ہونے کو کمحوظ رکھا جائے۔ اگر غلے کی بیدا دار دو خواج کی مقداد سے برا بر مو تو لیر دانواج لیا بائے اور اگراس سے کے برا بر مو تو لیر دانواج میورڈ دیا با سے اور اگراس سے کم ہوتو خواج حجود دیا با سے۔

اوپریم نے سرزین سوادمی خواج کے بارسے میں جوعمول رہا ہے اس کو
بیان کیا ہے تیکن امل مکم بی ہے کہ وہی خواج لیا جائے جربیہے مقرر ہوجی ا ہے۔
تقشیم کا طراقیر اگرکسی منرورت کے تحت اور اکم کہ وقت کے احتبادی روشنی میں
ماری مجھیم وزید کی وقت کا اس پڑئی رہے گا سب تک وہ منرورت باتی ہے

ادر حب وہ صرورت ختم ہوجائے تو پہلے کی طرح مقررہ اصول کے مطابق علی ہوگا۔ کیونکہ امام کو بیحتی منہیں سے کہ دہ پہلے اجتہاد کو کالعدم کر دے۔

عُمَال (کادکنوں) کوعُشراور نواج سے مال کا منامن بنا دین باطل ہے اور ازروئے مشر بعیت اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وعمول مرسے گا وہ جمع کرائے گا اور دہی کچھ وصول کرسے گا جو قانو نا لازم ہوگا۔ دہ وصول کرسے گا وہ جمع کرائے گا اور دہی کچھ وصول کرسے گا جو قانو نا لازم ہوگا۔ اور عامل دکھیل کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض بورا کرسنے سے بعد مزنونقصان کا منامن موتا ہے اور مذبی کے در منامن قرار دسینا موتا ہے اور مذبی کے دور المانت سے خلافت ہے اس میے یا طل سے۔

بیان کیاگیا ہے کر صفرت عبداللہ بن عبائی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بین کش کی کرایک لاکھ لے کراسے المیر کا عامل مفرد کردیں بیصفرت عبداللہ نے اسے بطور سرزنش اور تعزیر سوکوڑے مگوائے اور بندھواکر لٹکوا دیا۔

ایک مرتبر معنرت عمر خسنے تقریر فرمائی اور لوگوں کی مالت اور اسینے افتدار اور مال کے متنوبی ہوسنے کی کیفیریت محدد طریقے سے بیان فرمایا کہ

باب\_۵

## افتاده اراضي كوابادكرنا

اگرکوئی شخص المم کی اجازت سے یا بلا اجازت افتادہ غیر آبادزمین کو آبادکر لیے تو دہ زمین کا مالک بہو جا ناہے۔ اس لیے کہ فرمان بوت ہے۔

"موشخص کی مردہ زمین کو آباد کر لیے تو دہ اس کی بوگئی "

اس سے علوم بو اکر ملکیت سے لیے ا ذن الم صنروری نہیں ہے۔ مگر امام ابوسنیفہ فرلم نے بی کہ امام کی اجازت کے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ابوسنیفہ فرلم نے بی کہ امام کی اجازت سے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے

که آپ کاادشاد ہے۔ «سٹخس کا دہی کام درست ہے مجوامام کی مرمنی سے ہو ہے امام شافعی کے نزدیک ارض موات (مردہ بنجرزم بن) سے مراد وہ ذمین ہے مورز آباد ہوا ور زکسی آباد زمین سے تعسل ہو، اگر میرانسانی آبادی سے ترمیب ہی کیوں نرہو۔

امام الومنیفی کے نزدیک ارض موات دہ ہے جو آباد زمین سے دور مہوا ور جہاں یا نی نرمینجیتا ہمو۔

امام ابویوست کی دائے بہت کہ ارض موات وہ ہے کہ اگر اس سے اس کنِ رہے پرکھڑے ہوکر مجرا کا دزین کی ما نب ہے بچادا جائے تو آباد زمین بہوجود شخص ندسکی سکے ۔

گریا نذکوره دونون بالا قوال کے لحاظ سے انسانی آبادی سے تصل زمین کن موات نہیں ہے۔

آباد کرنے والا تخص اس زمین کے قریب رہندا ہمویا دور دونوں مساوی میں جبکہ ام ملاکت کنید کا ترب رہنے والا تخص زیادہ معقدار ہے۔

زمین کوآباد کرنے کی بغیت

زین کو آباد کرنے کی کیفیت کا تعین رواج اور عرب سے بوگا، کیونکہ فرمانِ نبوت مطلق ہے اس بیے اگر کوئی برائے وہائش آباد کر سے تواس کے لیے بیار دیوادی آور کھیت ہونی بیا مہیے بیتی ایسی عمولی تعمیر میں انسانی رہائش ممکن ہوسکے۔ اور اگر دارخت نگا کر یا کا خست کر ہے آباد کر سے تواس کی دہیج ذیل تین شرائط ہیں۔

ا- زمن کے جاروں طرف مدیندی کے بیے مٹی سے ڈول بنا دینا۔

٣- زمين اگرخشك بموتوِيا ني مپهنچا دينا اور زير اُب بهوتوپاني كوروك ينا ـ

٣- زمين مين بل ميلاكر مموار كرديا \_

ان بین اموری کمیل کے بعد بے زمین آباد متعدوم ہوگی اور آباد کنندہ اس کا ماک ہو مبائے گا۔ مسلک شافعی کے بعن نفہار کا برکہنا کہ زراحت کرنے یا درخت نظامے نسخ کا مسلک شافعی کے بعن نفہار کا برکہنا کہ زراحت کردراء ت درخت نظامے سے نبل مالک نہیں ہونا، درست نہیں ہے اس بے کہ زراء ت کرنا، ایسا ہے بیسے مکان بناگراس میں رہائش اختیار کرنا، پونکہ مکان بناگرزین کے آباد کہ نے کے لیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے سواسی طرح قابل کا شت بناگرزین کو آباد کہ نے کے لیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص مرده زمین کو آباد کرے کسی اور کوکا شندگاری سے لیے دے وسے
توآباد کرنے والازمین کا مالک ہوگا اور اس میں بل جوت کہ قابل کا شمت بنانے والا
اس کی پیدا دار کا مالک ہوگا اور اس لمحاظ سے زمین کے آباد کرنے والے کا ذمین کو
فرد خوت کر ناجا کر ہے اور کا مشت کرنے والے کے اپنی زر تویزی کو قروخوت کرنے
کے بار سے میں اختلاف ہے ۔ رام م ابومنی قدرہ فرماتے میں کہ آگر زمین کو ہوتا (اثارت)
میں جا کر سے اور کا شتکار ابنی اس فرخیزی کی دہر سے زمین میں شرک ہوگیا ہے۔
اور امام شافعی فرمائے میں کر دیر کا شتکار ابنی اس فرخیزی کی دہر سے زمین میں شرک ہوگیا ہے۔
اور امام شافعی فرمائے میں کر دیر کا شتکار ابنی اس فرخیزی کی دہر سے زمین میں شرک ہوگیا ہے۔
اور امام شافعی فرمائے میں کر دیر کا شتکار ابنی اس فرخیزی کی دو فرخ مت نہیں کر سکتا ، البت اور امام ناک فردخ مت نہیں کر سکتا ، البت اور امام ناک فردخ مت نہیں کر سکتا ، البت اگراس کی ذراعت یا دوخ مت و فیرہ فردخ مت کر نا جا ہے تو کر سکتا ہے۔

اگرکوئی شخص مردہ زمین کے گرد باڑھ نگادے تووہ اس کو آباد کرنے کا صفدار ہوگا اور اگر کوئی بہل کر کے اسے آباد کر ڈالے تودہ مقدار ہوگا۔

اگرکوئی شخص دہین کو آباد کیے بغیرصرون بارٹھ لگاکر فرونرت کرنا بچاہیے تو بظاہر امام شافعی ہے نزدیک درست نہیں ہے لیکن ان سے سلک کے کنز فقہا کے نزدیک درست سے ،کیونکر جب باڑھ دکھاکراس کا حق بن گیا تواس حق کی فروخت کمی درست ہوگئی ۔اب اگر بعد ال فرد نرمت کسی نے مشتری پی غلبہ پاکرخو دہی آباد کر کی درست ہوگئی ۔اب اگر بعد ال فرد نرمت کسی نے مشتری پی غلبہ پاکرخو دہی آباد کر کی تو مسلک شافعی کے نقہاد ہیں سے ابن ائی ہر ہمیہ می درائے ہر ہے کہ اس بے کہ ذہین اس کے قبضے ہیں آبانے کے بعد کی ادائیگی مشتری پر لازم آئے گی اس بے کہ ذہین اس کے قبضے ہیں آبانے کے بعد منائع ہوئی ہے ادرسسک شافعی کے اس بیع سے جواز کے قائل دو سر سے فقہاد کہتے ہیں کہ شتری سے ریڈمیت سا قطع ہو میا نے گی کیونکہ دراصل ابھی تک اس کا قبصنہ کمل نہیں ہوئا ہے ۔

اوداگرمرده زمین کے گردیا را مدانگا کریا نی پہنچا دیا طرکا شت شروع نہیں کی تو پانی کا اور جس مرده زمین سے بانی گزر کر آیا ہے اس بٹی کا مالک ہو مبائے گا۔ اور اس کے علاوہ زمین کا مالک تو نہیں ہوگا طرح قدار صنر ور ہوگا۔ اس بیے جس صفت تر زمین سے بانی گزر رہا ہے اسے فروخست کرسکتا ہے اور باقی باڑھ دلکی ہوئی زمین کی فروخست کی وہی دو صورتیں ہیں ہوا ویر مذکور ہو سکی ہیں۔

ارمن موات کو آباد کرنے کے بنداس پر عشر عائد مہدگا، نرکہ تراج ، خواہ عشر کے پانی سے سیراب ہو یا تراج سے پانی سے ۔ امام ابوسنی تا اور امام ابو یوسمٹ فرماتے ہیں کرعشری پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد ہوگا اور اگر تراجی پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد ہوگا اور اگر تراجی پانی سے سیراب موتون کا در اسے میر سے کہ اگر عجمیوں کی کمودی ہوئی مہر سے میراب کیا مہائے تو تو اج عائم ہوگا اور قدرتی تہروں مثلاً د جلہا ور فرات سے سیراب کیا مہائے تو تو ای عائم ہوگا اور قدرتی تہروں مثلاً د جلہا ور فرات سے سیراب کیا مہائے تو تو ای مائد ہوگا۔

عراق کی افتادہ اراضی

نقہائے عراق کا اس امر برانفاق ہے کہ اگر کو کی شخص بھرہ کی مردہ ذمین کو زندہ کرنے تو وہ عشری زمین ہوگی بمحد بن الحسن کی دائے کے مطابق اس لیے کہ بسرہ کا دھلہ تدرتی نہروں میں سے ہے اور ددسری نہریں بعد میں مسلمانوں کی بنوائی ہوئی ہیں اور امام ابو منیفر کے مسلک کے فقہار کے ماہین اختلا من ہے۔ بعض فقہار اس کی وجر بربریان کرتے ہیں کہ خراج کا پانی دھلز بصرہ اور اس کے اس اگر خشک ہو مباراب ہوتی ہیں ہوتا ہے۔ مگر رید وجر درست نہیں ہو و مبلہ اور فرات ہیں ہوتا ہے۔ مگر رید وجر درست نہیں ہو و مبلہ اور فرات کو میراب ہوتی ہو نے اور اس میں مرب بات کے مدسے میراب کو اس میں میں بات سے بیاس کے مدرست نہیں ہوتا ہے۔ مگر دید وجر درست نہیں ہوتا ہے۔ مگر دید اور فرات کو میراب کو دے مگر ذمین کی میراب کو دے اس میں کی میراب کو دے اس میں کی میراب کو دے اس میں کی میراب کو دے اس میرونی ہے۔

اور مملک خننی کے بعض فقہ اربیبے ملکھ ہن اُ کم بر کہتے ہیں کہ اس کی وحربہ ہے کہ دہد اور فرات کا بانی وا دیوں میں رک کراس کے عکم سے کل جا تا ہے یہ ان تک کراس سے انتماع ہی جہ کر آتا ہے ان کراس سے انتماع ہی جہ کہ آتا ہے ان کراس سے انتماع ہی جہ کہ آتا ہے ان خراج کہ جہ رہ ہیں ہیں ہی کہ اور بانی خراج کی جہ میں ہیں ہیں ہی کہ میں وحر بھی درست جہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے پہلے کی ہیں، اس سے زمین کا درست جہیں اور بانی کا اعتبار جہ بی گیا ۔

مئورنین نے اس کامبیب بربیان کیا ہے کہ بہتے دملہ کا پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اور کے نام سیمعروف ہے مدائن کے پاس دملہ بعبرہ تا کھا اور موجودہ وا دیوں کی جگر بہتے وہاں سے سیس بیری اور کھوظ منہ روں سے گزرتا کھا اور موجودہ وا دیوں کی جگر بہتے کھیتنیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور پانی چڑھ آیا سے سے کا فی عارتیں تباہ ہوگئیں اور بیب اس کا میٹا نوٹنیرواں عکم ان ہوا تو اس نے پانی کے اخراج کا مکم دیا، اور انعام مقرر کیا،

ا دراس کی کوششوں سے زمین کا کافی حصر میرسے آبا دموگیا۔

سل بری تا می سال در ایک المتعلی المتع

سحنرت معاً وبر کے مقرد کردہ والی عبداللدین دراج نے بہت ساعلاقہ
یانی سے براً مذکر لیا حب کی امرنی کچاس لاکھ درہم ہوئی، اس سے بعد ولیدین عبداللک
کے عہد بین حسان مبلی نے کمچھا در زیر اُب علاقہ براً مذکریا اور بعد از ان مشام کے عہد میں مزید علاقہ اُ اور کیا گیا۔

اب ہمارے زمانے میں خشک علاقہ حبیل کے رفیہ سے بھی کیجد زائد مو گا ہے۔

ندکورہ بالانفسیل کو متر نظر کھتے ہوئے فقہائے استا دن کی بیان کردہ وہمبر درا مسل اس اجاع صحابہ شکے غدر کے طور بر ہے کہ بجبرہ اور تمام آباد کردہ ارامنی عشری ہیں ۔ مگرعشری ہونے کی وصبہ بہبیں ہے بلکہ ہے کار ذہین کا آباد کرنا ہے۔ امام شافعیؓ کے نزدبک آباد کردہ زمین کا سم بھلکہ از دکرنا ہے۔ بہا میں منافعیؓ کے نزدبک آباد کردہ زمین کا سم بھران ) انت اہونا بہا ہیں جس کے بغیر کام مذبیل سکے مثلاً راست ندہ سمی ، اور بانی آنے کی بھر۔ امام ابوسی نفر کی رائے ہیں کہ ہے کہ زراعتی زمین کا سم بھراں سے لنے فاصلے امام ابوسی نفر کا سم بھرکہ اس نامین کا سم بھرکہ اس نامین کا سم بھرکہ اس کا مربی کہ اس نمین کا سم بھرکہ اس کا مربی کہ اس نمین کا سم بھرکہ اس کا بی اس نمین کا سم بھرکہ اس کا بی کہ اس نمین کے سکے ۔ اور امام ابولیوسونے فرملے ہیں کہ اس نمین کے سکے ۔ اور امام ابولیوسونے فرملے ہیں کہ اس نمین کے سکے ۔ اور امام ابولیوسونے فرملے کی آدائی بہر کے سکے ۔

ان اقوال کا نمشا بہ ہے کہ دوعاتیں یا دد مکان ایک دوسرے سے برست سرموں بعضرت عمرائے دکوریں صحابہ کرام نے بعیرہ آباد کرنے کے بلے جب خطوط کی بینچے تو ہر قبیلے کا ایک مدا محل محل کے بلے جب خطوط کی بندھے میا سکتے تھے سامٹھ ہاتھ ہوڑی رکھی۔ اس کے علادہ اور داسنوں کاعرض بین بین بین یا تھے اور کو پول کاعرض سان یا تھے رکھا اور ہر محلے اور داسنوں کاعرض بین بین بین یا تھے اور کو پول کاعرض سان یا تھے کے ایسے جو اور اونٹ با ندھنے کے لیے جو والا ایسے می انتہاں کے اور فلا ہر ہے کہ بیر سب کی القال اللے دیا۔ اور مکانات آبی میں متعمل دکھے گئے اور فلا ہر ہے کہ بیر سب کی القال اللے سے می دائنا ، لین داس کے خلاف کرنا جائز تہیں ہے۔

مصنرت ابو سریر می سے روا بین ہے کر دیول انٹرسلی الله علیہ ولم نظر مایا کہ مصنرت ابو سریر می استے ہے بائے میں نزاع ہوتو سات ہا تعرف کرو ؟

یانی کیسیں

بانی کی ترضی*یں بنہری پانی کنوئیں کا پانی اور مثیر کا بانی ۔* نہروں کی تمن سیس -

بہان سے زراعت کی اور پینے کی تمام صروزیں پوری ہوجا تی ہیں اوران کے ناکا فی اور سے زراعت کی اور پینے کی تمام صروزیں پوری ہوجا تی ہیں اوران کے ناکا فی ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، سیسے دریائے دہلہ اور فرات ۔ اس سم کے دریا بیس سے شخص ابنی کمیتی کو یا فی دسے سکتا یا تالاب ہیں جے کرسکتا ہے اوراس میں کوئی میں ہے۔ وراس میں کوئی میں ہے۔

ا دانست نهبین ہے۔ دوسری تسم حصولی قدرتی نہری، ان کی دومورتیں ہوسکتی ہی ایک وہ

سمن میں بغیر بند باندسے اننی کٹرت سے پانی ہوکہ تمام باسٹ ندوں کے لیے کافی ہو۔ اس پانی سے بھی ہر ایک اپنی زمین میراب کرنے کا مجا زہے۔ اگر کھی لوگ اس میں

سي تهرز كالناجابي اوراس مين دوسرول محمد ليص منرت كالميبلوند بوتونه ركبي بكال

سکتے ہیں۔ ددسری برکرنہر کا پانی بندلگا کرروکنے سے اور برموتا ہوتواس کا مکم سے

کرسب سے پہلے والا تخص اس بانی سے اپنی زمین سیراب کھط سے بعداس سے بعد والا، اورسے آخر میں سے بعد والا اپنی ذمین سیراب کرے۔

سطرت عبادہ بن مسامت سے روایت ہے کہ رسول التّرملی التّرعلیہ وسلم نے کھے ورول کوسیلاب سے سربراب کرنے ہے بارے بی یرفیعلہ فرمایا مخاکہ بہلے دالا بہلے مرے ، اور اس کے بعد اس کے بعد والا بہال تک کہ انویس یا نی سب سے نیجی زمین والے کے پاس بہنے مائے۔

محد بن اسحان سے روایت بے کہ رسول النّم ملی النّد علیہ وسلم نے وادی مہروند کے بار سے میں برفیعد فرما یا کفاکراس کا پانی ٹخنوں تک روک سے آگے و اسے کو مانے دیا مبائے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے بطحان سے سیلاب میں ہی بہی فیصلہ فرما یا کھا یگر ظاہر ہے کہ بین فیصلہ ہرزمانے اور ہرمقام کے سیے ہمیں ہے جلکہ بانی دو کئے کا حکم ضرورت کے اعتباد سے مختلف ہوسکتا ہے ادراس فرق کی بانچ معورتیں ہیں۔ ارزین کا اختلات بینی ایک زمین کم بانی سے سیراب ہوتی ہوا در دوسری کو زمادہ یانی درکار مہو۔

۲- بیداواد مختلف بو، کیونکر کعبتوں کوسیراب کرنے کے لیے پانی کی مقدار ادر کھیوروں کو دیئے ہے۔ اور کھی مقدار میں فرق بوتا نہے ۔ ادر کھیوروں کو دیئے میانے والے پانی کی مقدار میں فرق بوتا نہے ۔

۳- گرمی (ورسردی کا فرق ،کیونکه تویم کے لماظ سیسے کمبی یا نی کی صنرورست بیں فرق ہو میا نا ہے۔

٧٧- يىج كوالنے سے يہلے اور بعد مي كلمى بإنى دئيے مبانے كى مقدار مختلف موتى

۵ - پانی کہیں دائمی موتا ہے سے ذخیرہ کرنے کی صنرورت نہیں موتا ہے۔ وقتی ہرتا ہے سے دخیرہ کرنا بڑتا ہے۔

ان بانچو<u> مامی سم</u>ین نظرمعلوم بوراکه آب کا فیصله تنی اور <u>دائمی نهی</u>ی نظامکه

عرصت اور صرورت کے لماظ سے کھا۔

اگر کو فی شخص اپنی زمین کوربراب کرسے ادر یا فی برکہ کرنشیبی زمین غرق ہوسائے توشیخص اس کا تا وان مہیں اوا کرسے گا، کبونکراس کا تصرف اپنی ملکیت میں جا کر تصرفت تھا، اور اگرغرق شدہ زمین میں مجھلیاں ہو مائیں تو دو سرسے کو شکار کا میں سے کہ اس کی زمین میں بیدا ہوئی ہیں ہمیلے کونہیں ہے۔

تمسری سے وہ نہری جن کو آباد کا دائی زمینوں کا سرابی کے لیے بنا ہی تو الی کا کہ اس کا کو کی فاضی السی تہر کھود نے والوں کی ملکیت ہے۔ بیسے گزر نے والی گئی کہ اس کا کو کی فاضی مالک نہیں ہوتا بیس ہوتے ہیں۔ اگر البی ٹہر لیمرہ میں ہوا در اس میں سمند سے بیٹے فارای کی با با نی کورو کئے کی صنر درت نہ ہوگی۔ کا بانی ہڑھا کو کی وہرسے نود ہی بکند ہو میا ہے گا ، کیھر سیرا بی ہے بعد امّا درے زمانے میں روک دیا بیا ہے اور اگر البی ٹہر لیمبرہ سے علادہ ایسے ملاتے میں ہو جہاں مدو ہیں روک دیا بیا ہے اور اگر البی ٹہر لیمبرہ سے مادہ دوسرے لوگ نہ تو اس سے ہی در در ہوتو نہر کھو د نے والوں کی ملکیت ہے ، اور دوسرے لوگ نہ تو اس سے میراب کرسکتے ہیں اور دنہ صفتہ داد دوں ہیں کو کی شخصی موسی کی دمنا ممندی سے بی دور نہ موسی کی دمنا ممندی سے بی دور دازہ کھو لئے کا میں سب کی مرضی کے بی در دوازہ کھو لئے یا ہی بی مرسی کی مرضی کے بی در دوازہ کھو لئے یا ہی بی سب میراب کر سے بی جس طرح گلی ہیں سب کی مرضی ہے۔ بی دیکرسی کو در دوازہ کھو لئے یا ہی جی نکالئے کا میں نہیں سب کی مرضی ہے۔

اس نهريسيميراني كي تين مورتين بي -

کی مبانب سے مبائے ۔

س\_اتفاق رائے سے یا بیمائش سے ذریعے برشمص (بنی اپنی زمین کی مبانب گول کھودیائے ناکہ ہرائی شریک استے استے حق کے مطابن یانی سے سکے ۔اس صورت بس تام تشریک برابر سے حفدار میوں محے اور کوئی شخصکسی سے حصے کو کم و بين كرف كا مجاز نهبي موكا- اور سان بي سيكسي كويين به كديا في سع سيل راسنے کومؤنٹر کردے میں طرح گی میں مؤخر دروازے کومقدم کرنا درست نہیں ہے ا در نداسے بین ہے کہ وہ یانی مے مؤخرداستے کومغدم کردے اگر میر مؤخردروالمے كومقدم كرنامائر بسي كبيز كمراس مين البيراكرنے والشخص كمى فال اپنے حق سے مست بردا ہوتاہے یوب کریانی سے داسنے کومقدم کرنے میں عق سے زائدلینا لازم آتاہے۔ امام شافعی کے نردیک بنر کاس مے رواج کے مطابق ہوگا اور بہی صورت تنات زكاريز مي موكى امام الوصليفة كم نزدبك منهركا مريم وهسي مرانهركم شي ولال كئى مور اور امام ابويوسف مع نزويك قنات كالريم ويال يك بي مهال تک اس کا بانی نرکھیلے ملکہ جمع رسمے اور میر راسئے زیادہ ورسنت سمے۔ كنوس

كنوُال بنانے كينين مورتيں ہيں -

ا - برکر را بگیروں کے بلیے اس کا بانی مشترک ملکیت کے درجے میں ہواگر میہ اس کا بنا نے والا ایک ہی فرد ہو صفرت عثمان نے بیئر رومہ کو و تعن کر دیا تھا در لوگوں کی طرح آب بھی اس سے بانی لیستے تھے۔ اگر بانی کا فی مفداد میں ہو تومبا نور و لو با با باسکتا اور کھیتوں کو میراب کیا مہا سکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور بانور دن کا ذیا دہ حق ہے ، اور اگر اس مقداد سے بھی کم ہو توصر حت انسا نوں سے لیے خاص کر دیا مبائے۔

٧- كنوال كھودكر حيب تك نيام رہے اس سے استفاده كيا جائے جيہے مائر برون اور لينے جانوروں مائر برون اور لينے جانوروں مائر برون اور لينے جانوروں

کوہی بلائیں اور اگر کم مقدادیں ہو توصرف پیاسوں کو بلائیں اور حبب وہاں سے سیلے جائیں توکنواں عام داہ گیروں سے لیے ہوجائے۔ اور حبب دوبارہ والبل تیں تو ان کا ادر دد سروں کامن برایر ہوگا۔

س- کنوال صرف اپنی صرورت کے ۔ بلے کھود (مبائے سب نک اس میں سے یا نی برائد نر بر نک اس میں سے یا نی برائد نر برا سے پانی برآمد نر ہواس کی ملکیت قائم نہیں ہوگی اور پانی نسکلنے پر سپونکہ زمین سکا احیار (آبادی) ہوما تا ہے لہٰذا اس کے بعد کنوئیں کا اور اس کے ترکیم کا مالک ہومائے گا۔

امام شافعی شکے نز دیک حریم (میاروں طرف کی مدود) کانعین رواج بہر موقوت سے - امام البر منیفہ کے نز دیک جوکنو ال کھیت کو سیراب کرتا ہواس کا حریم بچیاس ہا تھ ہے - امام البریوسف کے نز دیک ستر ہا تھ ہے اوراگر رستی اس سے زیادہ ہو تواسی قدر ہے اور عبی کنوئی سے اونٹوں کو پانی بلایا مبائے س

یدمندارین نقل سے نابت ہی کیوکر اگرنس موجود ہوتواس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنس منہ تو مقدار کا تعین ہوگا یہ رسال دسی کے برابر دیم فرار دیا مناسب ادر دواج کے مطابق سعلی ہوتا ہے ۔ اور کنواں کھو دنے والے کو حب کنوئیس پراور اس سے حریم پر ملکیت ماصل ہوجائے تو دہ یا فی کا زیادہ مقدار ہوجا نا ہے۔

کھو دینے والاکنوئیں سے سیرائی کرنے ادراس کا اماطہ بنا نے سے قبل اس کا مالک ہوتا ہے یا بہیں تواس بارے بی فقہائے سٹا فعیہ کے ما بین اختلاف ہے کچھ فقہار کی دائے یہ ہے کہ مالک ہوجا نا ہے ۔اس لحاظر سے وہ اس کنوئیں کو یا نی نکا لئے سے قبل فروخست کرسکتنا ہے اوراگہ کوئی دو مراشخوں کی اجازت سے بغیرا بنی زمین میراب کرے تواس سے معاومنہ لے سکتا ہے ۔اور کی حقہاد کی دائے یہ ہے کہ یائی ہے نکا لئے سے بیلے کنواں کھو دیے الاکنوئیں

کا مالک بہیں ہوتا ، لہذا اگر کوئی بغیرامبادت اپنی زمین میراب کرے تواس پڑس کی قیمیت لازم بہیں ہے کہ کھودنے والا اپنی کھیبتی کومیراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بچالے نو درست ہے۔
کھیبتی کومیراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بچالے نو درست ہے۔
کھودنے والے کوکنوئی کی ملکیت اور پائی کا استحقاق لی جانے کے بعدلیے وا ہے کہ وہ اس سے اپنی زراعیت اور با فات کومیراب کرے اور اپنے مویشی کو بلائے ۔ اگر پائی اس کی صغرور سے نریا وہ ہوتر بہی کسی اور کو د بنا اس سے بلائے ۔ اگر پائی اس کی صغرور سے ہالک ہور ہا ہواسے دینا صغروری ہے۔
دے ہمیں ہے ، المبتہ جو شخص بیاس سے بلاک ہور ہا ہواسے دینا صغروری ہے۔
معفرت می سے روایت ہے کہی بیاست خص نے کچھ لوگوں سے آگر بائی مانگا انہوں نے نہ دیا اور وہ بیاس کی شدیت سے مرگبیا توصفرت عمر شنے اور کوئی ہا۔
مانگا انہوں نے نہ دیا اور وہ بیاس کی شدیت سے مرگبیا توصفرت عمر شنے اور کوئی سے والی سے خوبہا ومول کیا۔

امام شافعی می نزدیک منرورت سے زائد پانی کو دد سرسے انسانوں اور میانوروں کو بلانا داسجب ہے مگرکسی اور کے کھیننوں یا باغوں کو سیراب کرنالازم نہیں سے یسمسلک شافعی کے کچھ اور فغنہا د کے نزدیک میانوروں کو بلانا اس پر واجب ہے کھینتوں کو دینالازم نہیں ہے ۔ اس بارسے میں امام شافعی کا مسلک ڈرست معلوم ہوتا ہے اس باہے کہ صفرت ابو ہر پر ترقی سے روا بیت ہے کہ رسول الشری اللہ علیہ دسلم سے فرمایا کہ

" بخوشخص (ائدگعاس بجلف کے بیے زائد بانی روکے گا التدروز

قیامت اس سے اپنی رحمت روک سے گا "

دائد بانی کوخرچ کرے کی جارشر لیں ہیں۔

ایک بیرکه کنوئمبن برآگر بانی مطلوب بهو دوسری مبگه بانی بیبنمپانا اس برلانیم دیمه به سر

د دسرے بیر کرکنواں براگاہ کے قربیب مہوور نہ یانی دینااس کے ذیے

تیسرے برکہ موسی کو دوسری میگریا نی پینے کو نرطے۔ اگر دوسری کسی سیاح میگریا فی موجدد ہوتواس پر لاذم نہیں سے اور اگر دوسری میگریمی بانی کسی کی ملکست، میں ہوتو دونوں پر لاذم سے کر ذائد یا فی بیا سے مبانداروں کو بائیس اگر الیہ میگر کا زائد بانی سب مباندار د سے سبے کہ ذائد یا فی ہوجائے تو دوسرے کا فران سا قط ہے۔

پوتھے ہے کہ اس پانی پر مہانوروں کی امدور فت سے اس کی کھینی یا مہانوروں کو نقصان مزمین پنتا ہو در نہ بصورت صررح روا ہوں کو مہائز نہ ہو گاکہ اس کے بانی سے اینے مربینی میراب کریں۔

غرض ان چار شرائط کی موجود گی کے بعد مالک پرصرورت سنے زائد یا نی
پانالازم ہے اوراس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے ۔ اگرکسی خص نے کنوُ ان
کھودا باکنوُ ان مع سریم اس کی ملکیت میں آگیا بچرکسی (وشخص نے اس کے
کنوئیں کے حریم پرکنوال کھود (اور کیجلے کنوئیں کا بانی دو سرے کنوئیں کی طرف
بولا آیا ، یا بالکی خشک ہوگیا تو دو سراکنوال بر قرار رکھا بھائے گا میری کام اس سوت
میں ہے جب کنوئیں کو باک کرنے کے لیے کھود (اور اس کی درم سے پہلے
میں سے جب کنوئیں کو باک کرنے کے لیے کھود (اور اس کی درم سے پہلے
میں سے حب کنوئیں کو باک کرنے کے لیے کھود (اور اس کی درم سے پہلے
کی میری کا بانی منفیر ہوگیا ۔ اور امام مالک کے نزدیک اس صور ت بین ویسرے
کو بند کرادیا ہمائے گا۔

ىچىتمول كى مەنسىيى بى -

ا۔ قدرتی ۔ بینی جنہیں انسانوں سنے نربنایا ہو، ان کا دہی تکم ہے ہو قدرتی خبردن کا ہے ۔ بینی جنہیں انسانوں سنے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد بیشرق قدرتی خبردن کا ہے ۔ بینی خص اس کے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد بیشرق بانی کی کمی کی بنا پرنزاع بیدا ہوتو ان ادامنی کی دعا بیت کی بیا ہوتو ان ادامنی کی دعا بیت کی بیا ہے گا جواس سے آباد کی جا بی ہول ، ادراس آباد کا دی بین پہل کرنے والے مقدم ہوں گے ، اگر کمی دا تع ہوگی تماس سے آخر والے متا ٹر ہوں گے والے متا ٹر ہوں گے والے متا ٹر ہوں گے ، اگر کمی دا تع ہوگی تماس سے آخر والے متا ٹر ہوں گے ۔

ادراگرسب نے ایک ساتھ آبادی ہوں توبائی تعییم کھیں یا بادی مقرد کرلیں۔

ہے۔ وہ شیمے جن کو انسانوں نے بنا یا ہو، بیربنا نے دا لے کی ملک ہمونگے
اور ان کا تربیم بھی ان کی ملک ہموگا ، حس کی مقال کا تعین مسلک شافعی کے مطابق
رواج سے ہوتا ہے۔ امام ابو عنیع ہوگی رائے یہ ہے کہ شیمے والے کا تربیم پانچ سو
اند ہے ادر وہ جہاں جا ہے اپنا چٹمہ لے جائے ہم شیمہ کی ذمین اوراس کا حربہ اس کی ملکیت ہے۔

س- وہ جہتہ جسے مالک اپنی ذمین بین ہکا ہے، اس کے پانی کامستمق اسس کا مالک ہے اگراس کی صفرورت کے مطابق ہوتو بیا سے کے سوا اورکسی کا اس برحق نہیں ہے اور اگراس کی صفرورت سے نیا وہ ہواور وہ اور ہے کا رزین آباد کرناچاہے تو بھی اس کا حق ہے لیکن اگر دوسری زمین آباد مذکر ہے تو باتی پانی موشیوں کو دینا صفروری ہے ۔ البیتہ اجرت بر دینا جائز میروری ہے ۔ البیتہ اجرت بر دینا جائز اسے دور اگرکسی نے جنگل میں کنؤال کھوو ایا چشمہ نکالا تو اسے فروخت کرسکتا ہے اور اس کی تیمت لیبنا نام ئرنہ ہیں ہے ۔ اور سعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب کے زور اس کی تیمت لیبنا نام ئرنہ ہیں ہے ۔ اور سعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب کے زور کے بی فروخت نام ائز ہے اور عمر بن عبد العزیز وہ اور ابوالز ناوفر ماتے ہیں کہ رغبت کے لیے فروخت مائز اور خلا ہے اور ایک خور کر جانے والا دو ہارہ آبا ہے تو وہ زیا وہ حقدار ہے اور آگر جھوڈ کر جانے والا دو ہارہ آبا ہے تو وہ زیا وہ حقدار ہے اور آگر جھوڈ کر جانے والا دو ہارہ آبا ہے تو وہ زیا وہ حقدار ہے ۔

باب ١٩١

## يرا كاير ل دريفاه عاسك قاما

جمی (مجرا گاه) اس قطعهٔ ذمین کوکہتے ہیں سیس گھاس سپارہ بیدا ہوادراس کا مبارہ مبانوردہ میں رسول اللہ کا مبارہ مبانوردں کو مجرا نامباح مور - روابیت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ طلبہ دسلم بقیع کی بہاڑی بر پڑھے اور میدان کی مبانب اشارہ کر کے فربایا کہ یہ میری جملی ہے ہے۔

یمیلان ایک میل بچرا اور چرمی لمبایقا بحس کوآپ نے مہا براورانساد مسلمانوں کے گھوڑوں کی جراگاہ قرار دے دیا تھا۔

آپ کے بعد اگرامام وقت تمام افتادہ مردہ زمین کو چراگاہ قرار دمیہ سے تو درست نہیں ہے اور مناص لوگوں اور مالداروں کے بلیے جمی بنانا کہی جائز منہیں ہے الدین اور فقراء اور مساکین کے بلیے جمی بنانا کے بارے بہیں ہے البتہ جلمسلما توں اور فقراء اور مساکین کے بلیے جمی بنانا مطلقا نا میائز ہے اور رہمرون میں دوا توال ہیں۔ ایک تول یہ ہے کہ جملی بنانا مطلقا نا میائز ہے اور رہمرون ہیں دوا توال ہیں۔ ایک تو مومیت سے کہ جمی کو محمد بن جثامہ سے مردی ہے کہ رسول النّدملی اللّه ملیہ ولم کی خصوصیت سے کی وکر معدب بن جثامہ سے مردی ہے کہ رسول النّدملی اللّه ملیہ ولم سے موسی وقت بقیع کے میدان کو جمی قرار دیا ، آپ کے درسول النّدملی اللّه ملیہ ولم سے میں وقت بقیع کے میدان کو جمی قرار دیا ، آپ کے ذر ما بالافا۔

درجمی صرف الشرادراس کے دسول کے لیے ہے ؟

اور دوسرا قبل بیسے کہ آپ کے بعدیمی بی بنانا جائز ہے کیونکہ اس جی کے بنا سے بین سلمانوں کی مسلمت میں ترنظر کھی ہجربہ رمال آپ کے مانشین کھی ترنظر کھی سیمانوں کی مسلمت میں ترنظر کھی ہجربہ رمال آپ کے مانشین کھی ترنظر دکھیں گئے یہ بینانچ رصفرت الو کم رمدیق منانے ریڈ ہے مقام پرائی منزر کے اپنے مولی الوسلامہ کو مائل بنایا، اسی طرح مصرت

عمر نے سروے میں جملی منفرر کی اور استے موتی تہنّی کو والی بنایا ادر اسے ہدایت

فرائی " استهی ، لوگوں پرکوئی نربا دتی مذکرنا اور مظلوم کی بردهاسے بجیاکہ اس کی برد عامقبول ہوتی ہے ادر اس بیں او منٹ ادر بجری ادر بجیروں سے بردا ہوں کو اُسے دینا ، ابن عفان اور ابن عوفت سے موشی کو مذہر نے دینا کہ اگران سے موشی بالک ہونے کے وہ کھیتوں اور کھجوروں کی طرفت دخ کرلیں گے اور دو ہر کر اونٹ اور کھجوروں کی طرفت دخ کرلیں گے اور دو ہر کر اونٹ اور کھجیروا ہے جھے سے شکایت کریں گے کہ امیر المونین آب نے کیا کہ ایک ہمیں حجود دوں گا ، مبر سے لیے در ہم و دینا رسے گھاس دینا اس کے کہ ایک اگری اگری اُسے فی مبیل الشرمال نرلینا توان کی الشنت مجمد اندین کھر کے کہ ایک اندین کو ایک بالشنت مجمد اندین کو بالشنت کھر اندین کو بینا کو ان کی الشنت کھر اندین کھر کے کہ اندینا توان کی الشنت کھر اندین کھر کری کے کہ ان اندینا توان کی الشنت کھر نہیں کھی جی نہ بنا تا ہے۔

ادرات کا یہ فران کردیمی صرف اللہ کے ادراس کے رسول کے رسول کے لیے سے کامفہوم ہے۔ کامفہوم ہے۔ کہا اس طرح بنائی جلے نے مسلم افول کی صروریات کے لیے بنائی تقی ۔ نزکرزمائر ہالمیں ادر مام مسلمانوں کی صروریات کے لیے منصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب کی طرح سب کہ لوگ زوراور قوت سے اپنے لیے منصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب بن وائل کے بارے بی مروی ہے کہ وہسی مجھے گئے کو با ندھ دیتا اور حبال تک اور مسل کے بارے بی مروی ہے کہ وہسی مجھے گئے کو با ندھ دیتا اور حبال تک دوسری ہوا گاہوں ہی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک رمہتا اور اس کی افراد سے دیتا اور اس کی از براسے نتی کر دیا گیا گئا کہا کہا کہ بناء پر اسے نتی کر دیا گیا گئا۔ اور اسی واقعے کے تعلق عباس یہ مرد اس کے یہا شعاری ۔

کماکان بیغیماً کلیب بظلمہ به مظلم من طاح دھو تنیلها علی وائل اذبیّد الکلب نلقاً به دا ذیمنع الاقناء منها حلولها الرجم "جس طرح کلیب اپنی شان اور قوت کے فرسے میں زیادتی سے می بنا لیا کرتا تھاکہ کتے کو میور ڈیا کہ جہان تک اس کے مجو تکنے کی اُواز مبائے وہ میری حمی ہے اور دو مرال کا کواس میں مذائے دیتا تواسی ومبرسے وہ مارا گیا ہے

كي في المحين الروس كاس ككسى اورطرح آباد كادى منوع قراد ويدى

بائے قواس زمین پرجمیٰ کامکم ما کدم ہوجا تاہے۔ اگرجمیٰ سب کے لیے ہوتوامیر دغرب اورسلما نوں اور ذمیوں ، برایک کوئی سے کہ وہ وہاں اپنے جانور جائے۔ اور اگراس پراگاہ کومسلما نوں سے بلیے خاص کردیا تو ذمیوں کو پہاں لینے جانوں اسے کہ مانعت ہوگا ۔ اور اگر ہجراگاہ صرف مسلمان فقراء اور مساکین کے لیے منصوص کردی جائے توامیر سلمالوں اور ذمیوں کو وہاں اپنے جانور چرائے کی منصوص کردی جائے توامیر سلمالوں اور ذمیوں کے لیے کوئی جراگاہ مخصوص کر اجازت نہ ہموگا ۔ گرامیروں کے لیے یا ذمیوں سے لیے کوئی جراگاہ مخصوص کر دینا جائز نہیں ہے ۔ البتہ اگر مخصیص ہے کی جائے کہ فلاں ہجراگاہ صرف مجاہدیں کے گھوڑوں کے لیے تو درست ہے ۔

بہرسال ایک مرتبرچرا گاہ عام یا خاص بنا دی مائے تواس کا بیمومیت یا خصوص بنا کی مائے تواس کا بیمومیت یا خصوص بن کا کا میم کا ۔ بر ہوسکتا ہے کہسی مخصوص بن کو وسیع کر کے بھر عام کر دیا بائے تاکہ سیلے بن لوگوں کے بیان خاص کئی ان کی بن تلفی نرمو۔

اگرکوئی عام براگاہ سب سے لیے ناکافی ہومائے تواسے امراء کے لیے فضوص کرنا مائز نہیں سبے ادر فقراء کے لیے خاص کردینے کے بارے یں جواز اور مدم جواز کے دو قول ہیں۔

کسی تطعرزین کویمی قراد دسید ماسند کے بعد کوئی شخص اس میں سے کچھ سے کو اُ اِد کرسے جس کو اُ اِد کرسے جس کو اُ اِد کرسے جس کو اُ اِد کرسے میں اللہ مال میں موجہ دیم و کو منزا دی جائے گئی بالسے کو منزا دی جائے گئی بالحصوص حبب کریم کی بناسنے کا سبب ہی موجہ دیم و کیونکہ دیمول اللہ مالی اللہ علیہ دیم سے تعادمتی کمی مودت بین جائز نہیں ہے۔

ادراگریمی امام وقت کی مقرد کرده بوتد میراس آباد کادی کو باتی رکھنے کے بارے بیں دوا توال ہیں۔ ایک برکہ اس کو باتی نہیں رکھا مبائے گا، کیونکہ اس کو ماتی کی معموم طور پر نا فارشدہ ہے اور دومسرا قول یہ ہے کہ اس آباد کاری کوبرقرار کھا جائے گا، کیونکہ یہ اوشا دِنبوت دامنے ہے کہ میں میں میں کارزمن کو آباد کر

کے وہ اسی کی ہوگئی ہے

جراگاه بم مبانور مرائے کا کوئی معاوضہ لینا میائز نہیں ہے۔ کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ تین اسٹ یا مبسلمان مشرکیب ہیں ۔ پانی ، آگ ۔ میارہ ۔ رفا و عامہ کے مقامات

رفاہ عامہ کے مقامات ہے دہ کھنی مجبی مرادیس بن کو بازار لگا نے یاداستوں یا ہوک کے بازار لگا نے۔ یاداستوں یا ہوک یا شہروں کی فرودگاہ یا سفری منزلوں کے لیے مقرر کیا جائے۔ ان مقامات کی تین تعیین ہیں۔

پہلی تسم سب کی افادین کا تعلق حبکل ادر بیرو نی میداؤں سے ہو۔ دوسری تم ۔ جولوگوں کے سکانوں ادر زمینوں سے تعلق ہو۔ تمبیری تم ۔ بحوشارع عام ادر راستوں سے تعلق ہو۔ پہلی سم میں سفر کی منزلیں اور پانی پر آنے کے لیے کھلے سیان داخل ہی ادر ان کی کھی دوسیں ہیں ،

ا-جومقامات قافلوں کے گزرسنے ادرمسا فردل کے آرام کرسنے کے بین، فافلوں کی صفرورت اور دکور ہوسنے کی بناء پرسلطان کوان بین کو کی تسمر نہیں کر ناچاہیہ صروف ان کی نگرانی اور پانی کی صفاظ سن کرسے اور لوگوں کو وہاں مظہر نے وسے جو فافلہ پہلے آکر اتر سے روائی تک دہی وہاں تشہر نے کا صفالہ سے۔ بعد بین آنے والے کامن اس کے بعد بہوگا۔ جنانچرارشا ونہوت ہے کر در مینی اس کا بڑاؤ ہے جو بہلے وہاں بہنچ جائے ہے آگرمتعدد قافلے ایک ساتھ کردر مینی اس کا براتریں اوران میں مقہر نے سے بارسے میں نزاع ہو تو مکورت قت کسی مقام براتریں اوران میں مقہر نے سے بارسے میں نزاع ہو تو مکورت قت اس کا مناسب بند وابست کر سے بہی منان بدوش لوگوں کا ہے جو گھاس جائے اس کا مناسب بند وابست کر سے بہی منان بدوش لوگوں کا ہے جو گھاس جائے۔ اور یانی پر تھہر نے بی کہ ان سے کوئی تعرف نہ کہا جائے۔

ہد دہ مفام جہاں لوگ متقل وطن کے طور پر آکر کھیری تواس بارے میں ماکم وقت کو سرد مکھنا ما ہیے کہ بیسسا فروں سے لیے تکلیف کیا اعثِ تو

تہیں بنے گا اگرائیا ہوتومناسب طریقہ انعتیاد کرکے ان کو کھیرنے سے بالکل منع کر دسے یا ان کوبس مبانے کی امیا زست دبیرسے ۔ بیٹیہے حصنریت عمرہ انے کوفہ اوربھیرہ کو آبا دکرنے کے وقت کیا کفا کہ دونوں ٹہروں بی مصلحت سے مطابی لوگوں کوبس مبلنے کی امیا ذہت دے دی تھی ۔

اگر لوگ بلاامهازت آباد مومهائیں توانہیں ندر و کا مهائے کیونکر آباد مومهانا محمد مردہ زمین سے مطابق بلائد میر سے کہ مصلحت کے مطابق بلائد میں مردہ نومین کے مطابق بلائد میں دریا مبائے کہ وہ صرورت کے مطابق ذمین کو آبادی میں لائیں۔

کٹیرون عبدالنڈسے دوا بت ہے کہم سنے مکے میں معنوت عمر اور معید بین معنوت عمر اور معیدت بین حمر سے کا سغر کمیا تور استے بی تا لاب والوں ہے آپ سے کمراور مدینہ کے درمیان مکانات بنانے کی امہا دت مہا ہی ۔ آپ نے ان کو اس شرط پر امبازت دی کرمسا فردن کا پانی اور ساسئے کا حق ذیا دہ سمجھا مبائے گا۔

دوسری ہم کے دہ میدان اورزمین ہے جس کا تعلق لوگوں کے سکانوں ور زمین ہے جس کا تعلق لوگوں کے سکانوں ور زمین ہے جس فرائر گھرول کے مالکوں کا کوئی نقسان ہوتوان سے فائدہ اٹھانے کی اجا دست سردی جاسئے ، سوائے اس کے کر گھروں کے مالک خود ہی اس نقصان کو ہر داشت کر نے ہوئے اجا ذست دسے دیں ، اور اگر گھر کے مالکوں کا کوئی نقصان مزہوا وروہ اجا زست ہی شردیں ، نوان جگہوں سے فائدہ اٹھا نے کے بارسے میں دو آوار ہیں ، ایک ہرکہ فائدہ اٹھا اناجا تُز سے فواہ کوروں کے مالک اجا دست میں می مین کہ ہوتا کہ والک اجا دست کے بالے میں حکم یہ ہے کہ جب اصلی ستی اس سے فائدہ اٹھا جگیں تو دو سرے لوگوں میں کہ بین کھر ہے کہ جب اصلی ستی اس سے فائدہ اٹھا جگیں تو دو سری رائے ہیں ہے کہ بخیرا بازن مستفید ہونے کی اجازت جوتی ہے ۔ اور دو سری رائے ہیں کہ کہ بغیرا بازن مستفید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برجگہیں ان کی ملکیت کی تابع کہ بغیرا بازن مستفید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برجگہیں ان کی ملکیت کی تابع کہ بغیرا بازن مستفید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برجگہیں ان کی ملکیت کی تابع میں اس اس بھری ہے۔

باسع مسجدادرد گیرمسیدوں کے حریم سے استغنادہ کرنا اگراہل میجد کے بیاے نقصان کا باعث ہوتو ممنوع ہے اورسلطان کو بد اجازت و بینے کاحق نہیں ہے اور اگر نمازیوں سے دراگر نمازیوں سے بیسے مسرت کا کوئی میہلون ہو توبائز ہے اس مورت میں ملطان کی اجازت ہے صفر دری موسف اور نر ہونے سے دونوں اقوال موجود ہیں ۔

تیسری شیم شارع عام اور دلسنے اور ان سی تعلق میدان ہیں ، درا صل ان کا اسٹام حکومت کی ذھے دادی ہے کرلوگو اسٹام حکومت کی ذھے دادی ہے کرلوگو کو تعدی اور ایڈادرسانی سے رو کے یہ اگر کوئی نزاع یا فساد ہو تولیسے ود کر باجائے ۔

ان مقامات پراگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اٹھا نا جا کر نہیں ہے ادرکسی کو مقدم یا مؤخر کرنا کھی درمست نہیں ہے جا گرجو پہلے آیا اس کا سی پہلے ہے سے اصول پر میں کا در کہ بیٹے میں ہے جا کہ جو پہلے آیا اس کا سی پہلے ہے سے اصول پر

بیت المال ادر ماگیروں بی حبی طرح سلطان کوا ختیارہ ہے، اس میں بھی ہے لیکن ددنوں صور توں میں لوگوں سے ابر دت، یا معا دمنہ لدینا در ست نہیں ہے، بہرال اگرلوگوں کی مرضی پر گھبوڑ دیا ہائے تو بہلے آنے دالاستمق ہوگا، امام مالکت فرماتے ہیں کہ اگرکسی خص کی بمگرمشہ ور ہوجائے تو نسیا دسے بجینے کے لیے بہی صروری ہے کہ اسی کو حقدار تسلیم کر لیا جائے ، ہر حزید کر یہ تکم بر بنائے مصلحت ہے لیکن اس سے بہم بوانسیم کر لیا جائے ، ہر حزید کر یہ تکم بر بنائے مصلحت ہے لیکن اس سے بہم بوانسی کو مقدار تسین کی مدددیں داخل ہو جائے گا۔

ناابل لوگون کومسا جدیم، بیشه کرم شناخل علمیه، درس و تدریس اور فتا دیلی بیس مصروف به درس و تدریس اور فتا دیلی م مصروف بهونے کی اجازت نددی جاسئے بلکه اہل علما دکواس کام کی امیا زت دی بائے الیسانہ ہو کہ فلط افراد طلبہ کو گمراہ کردیں ۔ رسول الشّد صلی انشرعلیہ وہم کا ایشا د سبے کہ

" تم مِن شخص نتوی دینے کی زیادہ جو آت کر ناہے وہ زیادہ جہتم کے کہا یہ اس مبتلار ہوگا ؟ کہا ہے۔ کہا ہے اس مبتلار ہوگا ؟

بهرسال سلطان کواختیاد ہے کہ جس عالم کو جا ہے سیدی تدریسی کا کی اجازت دے لیکن اگر کو تی سیدی سیدی کا کی اجازت دے لیکن اگر کوئی سیدی سیلطانی انتظام کے تحت نم مواور اس میں کوئی عالم تدرسی یا افتار کا کام کرنا چاہے توسلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس سے مساجدیں امامت کے بلے سلطانی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

اوراگرسبی سلطانی اسطام کے تعت ہوتوعرف درداج کا اعتبار ہوگا، اگراس کام کے لیے ابازت لی جاتی ہوتو کھراجازت مامل کرنا جا ہیںے درنہ ہیں۔
اگرکسی سجدیں ایک عالم درس وافتار کر رہا ہوتوا مام مالک کے نزد کیا دیم معقدار ہے ادر جمہور نقتہا دکامسک یہ سے کہ اس کا ملاد معرد دیت دراج برسے ۔ کوئی مسبح کہ اس کا ملاد معرد دیت دراج برسے ۔ کوئی مسبح کہ کان کا دوج کوئی سے انٹھ جاتا ہے تواس مسبح کہ کان کان کی دائن ہو جانا ہے تواس سے انٹھ جاتا ہے تواس کا متن کھی زائن ہو جانا ہے فرمان اللی ہے۔

سَوَاءَ إِلْعَاكِمَ فِيهِ وَالْبَادُ - (الحج: ٢٥)

« معبى مفاحى بامشندون ا درباهر معاتب الدن محقوق برابر مي "

سر مہدیں فقہار، علی و اور تاریوں کے ملتوں کو قطع کرے مبانا درست نہمیں سے کیونکہ بہ سے مردی سے کہ ۔ سے کیونکہ بہ سے مردی سے کہ ۔

مرحمیٰ صرف نین چیزدل کا ہے۔ کنوئیں کی منڈیر کے مہادوں مانٹ کی منڈیر کے مہادوں مانٹ کوسنے کونیں کی منڈیر کے مہادوں کو انٹر سے میں موکن کرنے کا منب کا محصد گھوڑ ہے۔ کی اپنی دس کے دائر سے میں موکن کرنے کی مگر اور مہاں کی مرکب ان کی میٹر کے دائر کا ملقد ہم ہماں وہ شور ہے اور گفتگو کے لیے بیٹر میں موں یہ اور گفتگو کے لیے بیٹر میں موں یہ

منت منت ادر فرقد واربیت پیدا بوتو ما نعت بنیس ہے البت اگراس سے منہ من فرت ادر فرقد واربیت پیدا بوتو ما نعت کی جاسکتی ہے۔ (وراگرسئلہ اجتہادی نربو (ملکہ قرآن وسنت سے ٹابیت شدہ کوئی امربو) اور کوئی اس پراپنی رائے ہوا رہے تو اسے تنب کیا با اسکتا ہے اوراگروہ لوگوں کو گمراہ کرے تو سلطان اسے براٹر خاسے دائر کہ سے اور اگر کہ اور شرعی دلائل سے سلطان اسے براٹر شرعی دلائل سے

اس کی بات کی نردبد کرے کیونکہ برعتوں کی مبانب متومبر ہونے والے می معاشرے بی موجد موت ہے۔ بیس کے اس کے معاشرے بی موجد موت ہیں۔

اگرکوئی شخص در تقیقت نیک و تنقی نرم ولیکن بنیا آمرابیا بن مائے تواسے مزرد کا ماسئے ، لیکن اگرکوئی ما بل ملم بست مجتلا نے تواسے بازر کھا ماسئے ۔ کیونکہ اگر داعی الین کی کی وعومت در ہے جواس میں نہیں ہے تو وہ صلح ہے لیکن اگر داعی الیے علم کی ما نب بلا ہے جب سے وہ در تقیقت واقعت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔ الیے علم کی ما نب بلا ہے جب سے وہ در تقیقت واقعت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔

باب\_\_\_ا

## جاكيرول كليحكا

حین سرزمین برسلطان کامکم نا ندا دراس کاتصری جاری مووه اس میں کچید زمین کو جاگیر سے طور زمین کو جاگیر سے طور بر نہیں دمین کو جاگیر سے طور بر نہیں دسے سکتا جس کا کوئی مالک ہو یا جس کا کوئی مستحق موجود ہو۔
برنہیں دسے سکتا جس کا کوئی مالک ہو یا جس کا کوئی مستحق موجود ہو۔
مہر ممال اقطاع کی دوسیں ہیں ۔
اقطاع تملیک اور اقطاع استغلال ۔
اقطاع تملیک (مملوکہ جاگیر تین تسب کی زمینوں میں ہوسکتی ہے۔
انطاع تملیک (مملوکہ جاگیر تین تسب کی زمینوں میں ہوسکتی ہے۔

ا مین کی کان موجود ہو ہے۔ ا مین کی کوئی کان موجود ہو ) ۔ ما مر د آیا د زمین ) سے معاون ا د مین میں کوئی کان موجود ہو ) ۔

اس سے بعد ادخ ہموات (خیراً باد بنجرزین) کی دوسیں ہیں ۔ ایک وہ ہو ہیں ہہ سے خیراً باد ہموادر نہ تو ہو ہو ہیں ہو اس زین کو آبا دم ہوادر نہ تو کہ کہ کہ کہ کہ ملک ہیں آئی ہموا در نہ کہ ہی آبا دم ہوئی ہو۔ اس زین کو آبا دکرنے سے سیاسلطان بطور جاگیر عطاکر سکتا ہے ۔ اور امام ابوخلیفہ رہ سے نزدیک توزیک توزیک توزیک توزیک منافع کے شرط ہم ہی اندا ہو کہ سے اس کے باد کی جائے ۔ حیب کہ امام شافع کے نزدیک مباگیر کے طور پر ملنے سے اس کے باد کرنے کا حق تو بڑھ مباتا ہے ، لیکن یہ آبا دکرنے سے جواز کی شرط نہیں ہے کہ یؤکہ بلا اجازت سلطان کمی زمین کو آبا دکیا جا سکتا ہے ۔ بہر مبال ہم دوسلک سے لیا اجازت سلطان کمی زمین کو آبا دکیا جا سکتا ہے ۔ بہر مبال ہم دوسلک سے لیا اخازے مبائل ہم دوسلک ہے ۔ مینا نخیہ دواست ماگیر کے طور پر سلنے سے اس کو آبا دکرنے کا متی بڑھ مباتا ہے ۔ مینا نخیہ دواست ہے کہ

ن رسول التُرسلى السُّر مليه سِلْم سنے زمبرين العوام كوان مَرْضِع مِنْ عِلَم مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ

اینا گھوڑا دوٹرایا تھا، ادر کھرمزرد ابنا کوڑ ابھی آگے کھینک دبا کھا، اور آپ نے نرما با کھاکہ جہاں تک ان کاکوڑا کیہ نچاہے دھاں تک ان کوزمین دسے دی ماستے ؟

ارض موات کی دوسری قسم برہے کہ پہلے زمین آباد رسی ہے ادر بعدیں بنجرا ور بے کاربرگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارض مُواسٹ بنجرا ور بے کاربرگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارض مُواسٹ بعنی عادد تمود کی زمینیں ، اس می زمین کومباگیر کے طور پر دینا مبائز ہے ، حیسنانچر فرمان نبوت ہے کہ

"قدیم بے آباد زمینی" اللّٰدی اور اس کے رسول کی ہیں اور بعدیں میری مانب سے تمہاری ہیں ؟

دوسری مسلکانوں کی دہ زینیں ہوتہ اسلمانوں کی ملکیت رہی ہوں اور کھر اور برباد ہوگئی ہوں اون زمینوں کے مباکیر کے طور پر دینے سے بارے بیں نقہائے کوام کی نین اور بہب سپنانچ رائم شافتی کا مسلک بہ ہے کہ اس زمین کوا باد کرنے سے اس کی ملکیت ماصل نہیں ہوگی ، خواہ اصل مالک ہوں ، یانہ ہوں - رائم مالک کی دائے ہے سے کہ خواہ اصل مالک معلی ہوں یا نہ ہوں ونوں مور تدں بین اباد کرنے سے ملکیت قائم ہو جو ان اور انام ابو منی فرائے ہے میں کہ اگر اصل مالک معلی ہوں آباد کرنے والے کی میں کہ اگر اصل مالک معلی ہوں تو وہ زمین آباد کرنے سے آباد کرنے والے کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم منہوتو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس مالک کا علم منہوتو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کے ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم منہوتو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کے ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم منہوتو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کا علم منہوتو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ہوں اس کی ملکیت کی ۔

گویا امام الومنیفرے نزدیک علاوہ میاگیر کے اور زین صرف آباد کرلینے سے کسی کی ملک نہیں بن میائے گی البند آگر مالک غیر معلوم ہوں تو آبا دکر نے سے آباد کنندہ کی ملکست بن میائے گی ۔ اور مالکوں سے تام ہونے کی صورت میں مطان کو البی زمین کو مطور میا گیرو مینا در مسئن نہیں ہے اور اصل مالک ہی اس زمین کوآباد کرنے یا فروخت کرنے کے سیمتی ہیں ۔ اگرامل مالکوں کا علم نر ہوتو بطور میا گیر بنا

کھی دہرسن سیسے ۔

بهرسال اگرسلطان کسی کوماگیردی توده دوسرون کی برسبت اس زمین کا زیادہ مفدار مہومیائے گا اور اس کی ملکسیت زمین کو آبا دکرنے سے بدہوگی، أكرآباد مذكبها توحقداد توبوگا مكر مالك مذبوگا، اس آباد كارى مين نائب آكركسي ظايري عذر کی بنار ہر ہونو خبب نک بر عذر موجود سے زمین اسی کے نبیضے میں رہے گی ا دراگر عذر نرمونوا مام ابوسنیفتری راستے سے مطابق تین سال کال سے کو ٹی تعرض شرکیا میاسئے، البینہ اس م*تدین سے گزرنے سے* بید رہا گبر کا سمم طل ہوسائے گا ۔اس کی دیل برسے کہ مضرب عمر اسے ساگیروں کی مدت نین ال مقرد فرمائی کھی ۔ امام شافعی کا مسلک یہ سے کہ تمت مفرزنہیں کی سائے گى صرفت آبادى كى قارت كالاعتبار موگا، أگرانناع صرگزرگىيات مى زين مانى سے آباد ہوسکنی کئی تواس کوکہا جائے گا کہ اسے آباد کروورنہ تمہارے نبینے سے لے لی بائے گی ۔ اور مبال مک کہ صفرت عمر شکے مدن مفرد کرنے کا معالمهر بعة وه درامل ايك فخصوص وانعص سيمتعلن ب اور موسكتاب اس وفنت ان کے پیش نظر کوئی نما ص مصلحت ہو۔

اگر بنجروغیرا با دہاگیر برکوئی شخص نلبرکرے اسے نو دا بادکر لے تو
اس کے حکم کے بارسے میں فقہاء کے بین مسالک ہیں۔ امام شافعی رہ کے
نز دیک آبا دکنندہ زیادہ سخق ہے۔ امام الوسنیفر کی دائے برہے کہ اگر بہن
سال سے اندر آباد کر لے تو مباگیر والے کی ملکیت ہے ورمنہ آبا وکنندہ مالک
ہومبائے گا اور امام مالک کی دائے ہے ہے کہ اگر آبا دکنندہ کو بہ علم ہوکہ نیرین
فلان خص کی مباگیر ہے توزمین اس کی ملکیت ہوگی جس کو بطور مباگیر دی گئی ہے ور
اگر اسے بیم منہ وکہ بیزیم کسی خص کی جاگیر ہے تو جاگیر والا یا تو آباد کا دی کے
انرا مبات دے کہ اس سے زمین سے لے ، یا اس سے غیر آباد ہونے کے قت
انرا مبات دے کہ اسے دید ہے۔

أبادزمينين

آباد زمینوں کی دوسیں ہیں، ایک زمین دہ حس کا مالک معلوم ہوتواس ہیں سلطان کو کوئی تصرف کرنے کامتی نہیں ہے۔ البتہ بہر کہ دادالاسلام کی دمنیوں پر ما کہ ہو ۔ اور دادالهرب کئیں بر ما کہ ہو سے دا در دادالهرب کئیں بنارط نتے بطور ہاگیرد سے سکنا ہے ، مبسیا کہ سمیم ادی نے دمول ادار سلی الشر علیہ دائی سے بر در نواست کی تھی کہ شام کے شمیم مجھے عنایت فرما دیجئے ا ور آپ نے دے در می مکومت سے اندر آپ نے در می مکومت سے داندر آپ نے در می مکومت سے داندر آپ نے در می مکومت سے داندر آپ نے در می مکومت سے در اندر آپ سے در میں ما تھی ، آپ نے مون کی قسم بندا یہ علاقے آپ کے لیے منرود فتح کہ کی کہ ہو ہا کہ ایک ہو میا کہ در ان کو تخریری اجا ذرت نامہ دے دیا ۔

اسى طرح اگركوئى شخص امام سے اليبى شئے ماسكے جونی الوقت دادالحرب ميں ہمو، الله كا فقدار قرار ديا ہائے الله وہ بعد فتح ان كا حقدار قرار ديا ہائے آلك فقيدى توزنيں اور بيحط به سرحين كر محبول ہے مگر سي مكر سي مكر مي مكم مام امورسے اس كا تعلق ہے اس كا تعلق ہے اس كا تعلق ہے اس كے تعلق ہے اس كے تعلق ہے اس كا تعلق ہے اس كے تعلق ہے ۔

امام شعبی سے درخواست کی کداگراد شدتعائی کے حکم سے آپ جیرہ نیے فرمالیں، توبنت فیلہ میے دیے دیں ۔ حب خالات تعائی کے حکم سے آپ جیرہ نیے فرمالیں، توبنت نفیلہ مجھے دیے دیں ۔ حب خالات نے جیرہ سے صلح کا ادادہ فرمایا توسم کے ان نفیلہ مجھے دیے دی ہی آپ سے کہا کہ رسول الشمیلی الشرعلیہ وسلم نے بنت نفیلہ مجھے دیے دی ہی آپ اسے میں کہ رسی الشرعلیہ وسلم نے بنت نفیلہ مجھے دیے دی ہی آپ اسے میں کردیں اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ورحمد بین کمہ کم اسے میں نہیں کہ بین کہا ہم میں بنت نفیلہ کوسنٹنی کردیا اوراس طرح وہ سور کم پیش کہا ہم میں بنت نفیلہ کوسنٹنی کردیا اوراس طرح وہ سور کم کم کوئی کئی ۔ اب وہ جوال بنہیں رہی تھی ، بوڑھی ہو پی کھی تو انہوں نے ایک بنرار درجم میں فردخت کردی ہمیں نے کہا ہم ہیت ارزاں دے دی ، انہوں نے کہا ہم جھے درجم میں فردخت کردی ہمیں نہیا دہ تعداد ہوتی ہے ۔

غرض اگرکسی کوفتے سنے کوئی بھاگیر مطاکر دی مباسے یاکوئی شنے بخش دی مبلے سے فارج مبلے سنے فارج ہوگا اور جس کو فتے سے مواجے سے فارج ہوگا اور جس کو قصالی گئی تھی اسے مل مبائے گی اور نتیج بزور قوت ہو تو کھر تو ظاہر سے کہ جس کو جاگیروی گئی ہے وہ اپنی اس زمین کا سنحق ہے اور بیزمین غائمین کو مہبی سطے گی ۔ غلیمت پانے والوں کو اگر فتے سے پہلے ملم ہو کہ فال زمین فالشخص مہبی سے قدوہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے لیکن اگر انہیں بر کو مباکل ہو تو انہیں اگر انہیں بر علم مزمو تو انہیں اگر انہیں اور منہیں اور منہیں اور منہیں اور منہیں کریں گے لیکن اگر انہیں بر فرمائے ہیں کہ اگر غلیمت کی زمین والیس لے لین مقت منہائے مصلحت ہو تو معا و منہ فرمائے ہیں کہ اگر غلیمت کی زمین والیس لے لین مقت منہائے مصلحت ہو تو معا و منہ کی اور انہی کی صرورت نہیں ہے۔

آبا در بین کی دوسری قسم بر ہے کہ اس کا مالک متعین اور معلی بنہ ہو، اس کی تیق میں ہیں ایک برکرسی ملک کی فتے کے بدر اس کوامام بریت المال کے لیفتی نب کر لئے ، یا اہل خس کے استمفاق میں سے یا غیبرست پانے والوں کی در منامندی سے کیونکہ معنرست محروالوں کی زمین تعزیب کیونکہ معنرست محروالوں کی زمین تعزیب کے کر کی تھی ۔ اس کی آمد فی فوے لاکھ تھی توجہ مام مصالح ہیں عمر ون بہوتی تھی آپ نے اس ذمین ہیں سے کوئی مقترکسی کو نہیں دیا ، لیکن معنرست عثمان نے اس مسلم سے کوئی میں کے مطور پر منہ مار میں کے موالے کے گار کو بالیم اس کو ماکہ کر کے ماکہ کر اس کا من فی ومول کیا مبالے گا ، گر یا لیک طور پر دسے دیا اور بر مشرط ما کہ کی کہ اس کا من فی ومول کیا مبالے گا ، گر یا لیک طرح سے زمین کو کرائے برد بینا تھا ، میا گیبر کے طور پر منہ کھا بہر مال اس اقدام سے المدنی بر محکم پر بیاس کروڑ ہوگئ اور صفر سے مثمان اس زمین سے علمیات ورانعا مات دیتے تھے۔

مصنرت منان کے بدر میں خلفار سے پاس رہی تا اکر جاتم کے سال میں میں تا اکر جاتم کے سال میں میں تا اکر جاتم کے سال میں میں ابن اشعث کے نقط میں حسابات سے ترمبٹر جل گئے اور جوزمین باکھی اس نے اس برقبعنہ کر لیا۔

اسب می زمن کولیلورماگیر دینا درست نہیں ہے کیونکہ (منرکاری انتظام واختيارى بناديراس كاتعلى مبيت المال سيروكي ادريه مامسلا فون كا دائمي قف بن گئی اس لیے اب اس کی اً مدنی وقعت سے تعنین میں صروب بونی میا سہے ۔اس زمین کے انتظام میں سلطان کوب انتہار ہے کہ وہ اس کی آمدنی براہ واست بيت المال مي جمع كر دسه ، حبيراك ومنرت عمر انتياركيا يا معنرت عثمان كيطرح باخبر كاشتكاره و كعوال كرك ان سيتعين فراج ليا مبانا رميد ودبيغواج يوزين كى اجرت محطور يرما مل بواس كومصالح عامري مرون کیا مباستے اور آگرایل خمس کا حتی مونوان پرصریت کیا مباسئے - اور اگریہ . خراج معبلوں اور زراعت کی تنسیم کے طور پر بہوتو کمجوروں میں مبائز ہے ،کیونکر رسول الشرصلى الشرطيه والمهسن المي خيبرس نعست كمجودول يرمعا طرفرا يانفا زداعست بساس كابوازفتهائ كرام سمداس انتثلامت برموقومت سبے كه مُخَابُرُت مِائْزِ ہے یا نہیں ہے ، جن کے نزد کیب منا بُرکت (مبائی) مائز ہے ان کے نزدیک اس طرح خواج می درست سے ادرجن کے نزدیک مخابرت مائزنہیں ہے ان سے نزدیک بیٹراج کمی ماکزمہیں سے ۔اورایک داستے ان فقبهاء کی برہمی سے کہ فراج میں مخابرت مبائز ہے کیونکہ مناص معاملات کی برنببت البيع عام معاملات بين عن كاتعلق عمومى مصالح سع بموزيا وه وست ہوتی ہے چشرز را عنت پرلیامائے گامپلوں پرنہیں کیؤ کرز راعت مزادمین کا کھیت ہوتی ہے ادر کھیں مام سلمانوں سے لیے ہیں رجوان کے مصالح کے مطابن صرت كيے مبانے ماہئيں -

آباد خراجی زمین کامالک بناکر مباگیر دینا (اقطاع تملیک) درست نهمین ہے کیونکہ دراصل اس خراجی زمین کی دومور تیں ہوں گا ایک برکہ امسل زمین وقعت ہماور اس کا خواج اجرت ہو، تواس مورت میں توافط اعتملیک درست نہمیں ہے اس کا خواج اجرت ہو، تواس مورت میں توافط اعتملیک درست نہمیں ہے بلکہ ایس زمیر کی مورث کرنا یا مبلود مہد دینا کھی مبائز نہمیں ہے اور دوسری مورث

بہ ہے کہ زمین ملکیت ہواور اس کا خماج برنہ ہے طور بر ہوتوجی زمین کے مالک متعین ہوں اس کو بھی ہاگیری دینا درست نہیں ہے اور اس سے خراج بیں سے وظا کھت مقرر ہونے ہے۔ کے متعلق ہم انطاع استغلال میں ذکر کریں گے۔ حسن زمین کے مالک مرکئے ہوں اور عصبات یا ذوی الغرومن ہیں سے کوئی وارث موجود نہ ہوتو اس زمین کو عام مسلما نوں کی میراث مناکر اس کی آمدنی مرب انظی کر دی جائے۔ امام الومنی فرا فرماتے ہیں کرجس زمین کاکوئی دارث نہ ہواس کی میراث صرف فقرائ میں متبت کی جانب سے بطور مد قرح پر کردی جائے۔ امام الومنی فرائیس متبت کی جانب سے بطور مد قرح پر کردی جائے۔ امام میں میں کردی جائے ، امام شافعی کے نردیک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالے عام ہیں۔ کیونکو رہے آمدنی مرب سے نمال کردی جائے۔ المال میں داخل ہوکر نما میں ملکیت سے نمال کردی ہوں ملکیت سے نمال کردی ہوئے۔ المال میں داخل ہوکر نما میں ملکیت سے نمال کردی ہوئے۔ ملکیت ہیں گئی۔

جوزمین سببت المال کی ما نسنتقل ہوسائے اس سے بارسے ہی مسلکہ سٹا فعی کے ففہار کے مابین استال من سے ایک لائے میرسے کہ بہ زمر مجھ فرمنفلی سي ببيت المال كا ونفت بن مبا ناسب ، اس سبي كهاس كامصروت نها منهي بلكه عام ہوگیا ہے، اس لحاظ سے الیسی زمین کو فروٹسٹ کرنا یا ہمبر کرنا یا جاگیرمی دے دینا جائز بنیں ہے۔ اور دوسری دلئے برہے کہ حبب کک امام اس زین کووقت سخراردے بروقف شرموگی اوراس لحاظے اگراس کی فردخت سبیت المال کے . ليص مفيد مروز فروخست كى مياسكتى ب ادراس كى تىيت كوسسالى عامر، ادرابل في اورابل صد فات برخرج كيام الم كا، اود ايك قول بري كرم الكيروينا تجى مائز ہے ،كيونكر حب بيع كرنا اوراس فيمين كومنر در تمند لوگون تي سيم كرنا درست ہے بومباگیری دینا بھی جائز ہے اوراس طرح زمین کا مالک بنا دینا ایساہی ہے <u> صیبے قیمت کا مالک بنا دینا۔ اور دوسرا قول میر سے کہ اس زمین کو بطور سا گیر دینا</u> درست نهیں ہے کیونکہ بیج میں معاد صنہ اور بدل ہوتا ہے اور مباگیریں کوئی بدل نہیں ہے اور وسول شدہ فیمین کا حکم عطیبر کے حکم سے فطعًا مختلف بیونا ہے ، اگر میر

دونوں میں بیرفرق تہمت معمولی ساسہے۔ اقطاع استخلال

انطاع استغلال كي فسيس م شراه رسراج - ربعني كسي زمين كاعمشر بإخراج وظيفر کے طور برکسی کو دے دینا) عِشری زین کواس طور پر دے دینا بالک درست نہیں ہے اس لیے کو عُشر تو در اصل زکوۃ کی ایک صورت سے مستعبن مصارف ہیں جہاں اس کی آمدنی خرچ ہونی میاسیے محبب کہ بیمین ممکن ہے کہ حبی مخص کوزمین ی آمدنی کاعنشردیا ماریا ہے دہ اس کاستحق مربو۔ اور اگردیتے وقت وہ سخت کی مرتوبیردراصل ده مُشرب ہے جومُشرا داکرنے والے براس کے ستعقین کے حق مثارجب سے، گرمینخن کا فرق نہیں ہے، کیونکر قبضے سے پہلے سنخق مالک نہیں ہے اور ذكرة قبضيين أنے كے بعد ملك بننى ہے۔اس ليے اگر صاحب عُشراس تحق كوند دے ترمیستی اس کا قانونی مطالبہ نہیں کرسکتا، بلک عُشروسول کرنے والے مال ہی کاسخ سے کہ وہ اس عشر کا مطالبہ کرے یسی زمین کا خراج کسی کولطور وظیفہ دے دینے کی تین موزمیں میں - ایک صورت برکرمیں کوید وظیفہ دیا جا رہا ہے ہ ابل صد قات بی سے ہے اوراس کو خراجی آمدنی جائز مہیں ہے اس لیے کہ خمراج توفئے ہے ا در اہل صد فات اس کے ستحق نہیں ہیں ہے اہل تف مدف کے سختے ت نہیں ہونے ۔مگرامام ابومنیفہ *تھے نر*د یک نواجی اید نی اہل صد فہ کو دینی جا *کنے ہے نظم* ان کے نزد کیپ فٹے اہل مد فہ کے لیے جائز ہے۔

ودسری صورت برسے کہ جس کو بہنراجی آمدنی دی حاربی ہے وہ ان اہل مصالح میں سے ہوجن کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ، نواس کے سیار میں خواج کی کسی آمدنی کوستنفل فرار ہے دینا درست نہیں ہے البتہ کسی وقت بطور انعام دی ماسکتی

اله انطاع استغلال كامفهوم برب كركس كوزين اس طور بردينا كه زمين اس كالمكيت نهر الله المان كالمكيت نهر الله المبتديد المبتديد

ہے۔ کیونکہ بہ اہل فئے کا فرض نہیں ہے ملکہ فل سے اور جرکی اسے دیا مانا ہے وہ عام معمالے کی مدسے دیاجا نا ہے۔ اور بالفرض اگراس کو خواج کی کوئی آمدنی دی مبائے تو وہ حوالے اور سبب سے حکم میں ہوگی . اور اس کی دو مشرطیں ہوں گی ، ایک بیر کہ مال کی مقدار مشعین اور اسس کی استباحت کا سبب موجود ہو، دومری بیرکہ مال مخواج نا بت اور واجب ہوجائے تاکہ اس برتسبیب اور حوالم مجھے ہو، ہمرسال ان وونوں شرائط کی دمبر سے خواج کی ہے آمدنی وظما نف سے حکم سے نمادج ہے۔

تميسري مورت بي بهے كه بينحرامي آمدني لينے والا امل فئے ميں ہے ہمو يعنى نومي مودين كوخصوم يست يرسا نفريه آلدنى دينا مائز يبركر ذكرانهي مقردة تخواه اس مسليس دى مباتى ب كرملك وتوم سي تحفظ كى خاطرابنى مانیں قربان کرتے ہیں۔ اس مورت بین خراج کو دیکھا مائے گاکہ وہ یا تو بخربه مو گایا اجرت و اگر بخربه سب میمرتو و ه دائمی نهیں مونا ملکه خراج دینے والے کے اسلام لانے سیختم ہومائے گا، اس بیے اس بی ایک ہے ال كا وطيفه دياما سكتاب كرسال كع بعد يزريركا استحقاق قابل اعتماد نهبي بے غرمن جزیہ کے استحقاق کے بعد (یک سال سے لیے اس فواج کو وظیفہ کے طور پر وسے دینا درست سے یمکن اگر ب وظیفہ جزیر کے استحقاق سيقبل بى اس خماج كوايك سال سے بيے بطور وظيفهم قرد كم دیا۔ تواس کے حواز کی دروجہیں میں ربینی اگرید کہاسائے کہ حزیر کے سال كاتعين ادائيگ كے بے ہوتا ہے تومائزے ادراگر بيركها مائے كرم نيك سال کا تعین جزیر کے دہوب کے لیے ہو تاہے تو نامائز ہے۔

بخراج آگرزمین کی ایوت کے طور پرلیا جاتا ہو تو اس خراج کو دومال نک وظیفہ کی معورت میں دینامیمے ہے ،کیونکہ بہ خراج دائی ہے۔ بہرمال اس دخلیفہ کے ابراد کی بھی تین سیس ہیں۔ ایک سرکہ ندمییں، سال کے لیے مادی کیا با اسے بھیے مثلاً دس سال کے لیے تواس کی دو شرطیں ہیں ایک ہے کہ وظیفہ دینے دانے کو دظیفہ پانے والے کی شخواہ کا علم ہواور دوسری ہے کہ وظیفہ لینے دانے اور وسینے دانے دونوں کوخواج کی مقلال معلوم ہو، اگرائ ونوں شرائطیس سے کوئی ایک شرطیمی پوری نرموتو ہو دظیفہ دینا درست نہیں ہے۔ بعداذاں ہیمی مَدنظر دہے کہ خواج مُعقاسمت (شائی) پر ایا مباتا ہے ایمائش پر یجن نقہا، کے نزدیک خواج میں مقاسمت (شائی) کی مورت مبائز ہے ان کے نزدیک اس کی مقدار معلم متصور کر کے اس میں سے وظیفہ مقرد کرنا جائز ہے ان ادرین کے نزدیک مقاسمت پرخواج کا تعبین جائز نہیں ہے توان کے نزدیک اس کی مقدار می مبائز نہیں ہے اس کے مغدادی متعبر ہیں ب

اگرفراج بیائش بربرتواس کی دوموتیں بی- ایک برکم بریا داد کفرت سے
خواج کی مقدارمی کو کی فرق مزبوتا ہواور اس کی مقدار مبرسال منعین ہوتو وظیفہ مقرد
کرنامجھ ہے اور دوسری مورت برہے کہ فراج کی مقدار مخداد مند اسے
لواظ سے مختلف ہوتو اگر دظیفہ دونوں فواجوں کی زیا دہ مقداد کے برابر ہوتومقر ر
کرنا درست ہے ،کیونکہ اس مورت میں اگر وظیفہ لینے والے کو کم طاتودہ اس کی
کی پر رامنی ہوسکتا ہے ،دیکی اگر وظیفہ کم مقداد کے برابر ہوتومقرد کرنا درست
بنیں سے اس سے کر جوزیا دتی اس وظیفہ کے علاوہ ہوگی وہ اس کا مستحق نہیں
بوگا۔

اقی می دفلیفری وظیفری وظیفرلینے والے کی تین مود تیں ہوسکتی ہیں - ایک مود تی برسکتی ہیں - ایک مود تا کہ دفلیفراس برے کہ دفلیفر کی مرت متعین ہواور وہ اس مدت تک ندہ دسیے تو دفلیفراس کو المتا رہے گا اور دومسری مودت ہیں ہے کہ دہ اس قدت سے ختم ہونے سے بہلے مرسائے تو دفلیفری تمریک کا داوراس کی اولاد اور بحول کوشکر کی تمریک بہا ہے جو ایس مرسائے کا داوراس کی اولاد اور بحول کوشکر کی تمریک بہا ہے کہا دوراس کی اولاد اور بحول کوشکر کی تمریک بہا ہے گا اور جو کھید دیا سائے گا وہ دفلیفر جہیں بلکہ کھالت

کرنے ولئے کے نام و نے کے سبب سے ہوگا۔ اور مبری موری نہ ہے کہ فطبیعہ کی مدت ختم ہونے سے کہ فطبیعہ کی مدت ختم ہونے سے کہ بیاری بیگنے اور اس کی تقبیر زندگی بیاری بیگنے تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ سے کہ مدت کے افتتام کک یہ وظیفہ مبادی دیا و اس کے بارے میں ایک رائے یہ سے کہ مدت کے افتتام کک یہ وظیفہ مبادی دیے گا، اور یہ تول اس امر پر مبنی ہے کہ معذور مرو نے سے اس کی تنخواہ ساقط ہو مبائے گی۔

دوسری سم برسے کہ وظیفہ ناحیات ہوادرم نے کے بود کھی در ناہ کے لیے ماری رہے ۔ اس سم کا وظیفہ دینا یا طل ہے کہ اس کا مطلب بیہ وگا کہ میت المال کا مال بیرات ہے ۔ مگر باطل مونے کے با دجود کھی اگر دہ ومبول کر لے توعقہ فاسد کے طود پر اسے اس کی اجازت ہوجائے گی اور خراج دینے والے خراج سے بُری الذمہ ہوجائیں گے ۔ اور بینواج اس کی نخواہ کے حساب میں لگ جائے گا اور اگر خراج تخواہ سے زیا وہ ہوتوریا وہ رقم واپس لی جائے گی اور اس سے بار سے بی اعلان کر دیا جائے گا "کا کہ واپس لی جائے گی اور اس سے بار سے بی اعلان کر دیا جائے گا "کا کہ خراج دینے والے اور لینے دالا باز آ مائیں لیکن اگر اس سے با وجود خراج دینے والوں نے اسے دسے دیا تو دہ بری الذمہ مذہوں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے دسے دیا تو دہ بری الذمہ مذہوں گے۔

تیسری شم برسے کہ تا حیات وظیفه مقرد کردیا جائے اس سے سواز کے بالے یں وو تول ہیں، ایک بر کہ اگر معذور مہونے سے شخواہ سا نطر نہب ہوتی تو بہائز ہے اور دو مراقول ہر ہے کہ اگر معذور ہونے. سے شخواہ ختم ہو جاتی ہے تو ناجائز ہے۔

اگرسلطان سال روال میں دظیفر مباری کردسے تو اسکے سال اسٹسوخ کر
سکتا ہے اور برکراس کی تخواہ عطابا کی مرسے مباری کر دسے ۔ اور اگرسال روال
ہی ہیں بند کرسے تو اگراس کے وظیفر کا وفنت خراج کے وفنت ہو جہا آگیا
ہونو بند کرنا درست نہیں ہے ،کیونکہ خراج میں اس کاحق نا بہت ہو جہا ہے اور اگر
خراج کا وقنت وظیفہ کے وقنت سے بہلے آگیا تو بند کر دبنا مبائز ہے کیونکہ مؤخر
میں برجیل درست تو ہے گر لازم نہیں ہے۔

فوجیوں کے علادہ اگر دوسرے کا رکنوں کے وظائفٹ خراج سے دیے جائیں تواس کی بین مورثیں ہیں -

پہلی صورت ان لوگوں کی ہے ہو مارسی فرائض پر مامور ہوں، جیسے عمال مصالح اور محصلین خواج توان کا وظیفہ مقرد کرنا جی خیاب سے اور ان لوگوں کو یو کچھر دیا ہے ہے گا وہ سبب اور سوا سے اور ان لوگوں کو یو کھیں دیا ہے گا وہ سبب اور سوا سے کے طور پر ہوگا اور اس و فت ہوگا جب و ہ ( فرائض کی انجام وہی کے بعد ) شخواہ کے متقداً دیم وہائیں اور شراح کا وقت اُ میا ہے۔

درسری صورت ال الوگوں کی ہے جنبہ ہیں دائمی فرائمن سپر دہموں اور وہ اس کی تخوا ، بطور سرد وردی ہے ہائے ہوں جنبی وینی فرائمن کی انجام دہری کرنے دائے ، انتخوا ، بطور سرد وردی ہے ہائے ہوں جنبیے مؤذ نمین اور اکسر-ان کی تخوا ہمی ہوسکتے ہیں ، جنبیے مؤذ نمین اور اکسر-ان کی تخوا ہمی ہمی خراج بس سے اور سوالے ہے جامور ہرادا ہوں گی اور بیر فطیفر تہیں ہوں گی -

تمیسری صورت بر سے کہ فرائفن دائمی ہوں اور تخواہ بطورا جرت ہو، ان کارکنوں کا با فاعدہ تقرر کیا جا ناستے جیسے فاضی مماسب اور دیگر حکام ۔ان لوگوں کی تنخوا ہیں ٹراج کی مُریس سے ایک سال کے لیے جا رہی کی میاسکتی ہیں اور ایک سال سے زائد کی مدت کے بار ہے بیں ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کو افواج پر قبیاس کیا گیا ہے اور ایک فقل سے ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ ان طافہ بین کی معزولی اور تباولے کا احتال دمنا ہے۔

اتطاع مَعَادِن

اً قطاع معکادِن سے مرادکسی کوالیسی زمین دیے دینا ہے، جس مین ھاتیں، تبہتی پھرادر دگیراٹ یا بموجود ہموں۔ معکادِن کی دقیمیں ہیں۔ ظاہرَ وادر باطِنهٔ (عیاں اور پوشیدہ)۔ '

معَادِنُ ظاہرہ سے مرادوہ کانیں ہیں،جن کی اسٹ یادظا ہرادر عباں ہوں معید سررہ ، نمک ، تارکول ہٹی کاتبل دغیرہ - ان کا حکم دہ ہے جو پانی کا ہے کہر مشخص ان سے نامی اسکا ہے اور انہیں کسی کو بطور مبالیر نہیں دیا ہوائے گا۔ شخص ان سے اختا سکا ہے اور انہیں کسی کو بطور مبالیر نہیں دیا ہوائے گا۔

چنائخچ ثابت بن سعیدسے مردی ہے کہ

دو ابعین بن حمال نے دمول التہ ملی التہ ملیہ دسلم سے مارت کے نک نک کی کا ن بطور مباگیر مائلی ، آپ نے عطافرما دی ، اس برافرع بن مائی کی کا ن سے گزدا مائی کی کا ن سے گزدا ہوں ، یہ وہاں ایک ہے اس لیے ہڑ منص وہاں سے لے جانا ہے اور یا لکی عذر کے بانی کی طرح ہے۔ یہ من کر آپ نے ابعی سے وابس کر دیتا ہوں آپ میری مانب سے اور عبر کر ویا بی میری مانب سے معد فر مایا یہ تمہاری مبانب سے معد قر سے اور عبر کے بانی کی طرح مسب نے فر مایا یہ تمہاری مبانب سے معد قر سے اور عبر کے بانی کی طرح مسب کے بیانی کی طرح مسب کے بیانے ہے ہے۔

ا ہو ہمیدہ کہتے ہیں کہ ماءِ مِیڈسے مراد مباری بانی سے جوٹن قطع نم ہو ہمیے بھٹے اور کنوئیں ۔ادر دوسرا قول ہے ہے کہ مار مِیڈسے مراد مجع مثرہ پانی ہے۔

بہرمال اسم کی کانوں کو جاگیری دینا درست بہیں ہے، اگرکسی نے دے یا
تونا قابل اعتبادہ اورسب لوگ مساوی العقوق رہیں گے ۔ اور شخص کوئی ہے
اس کا کسی اور کوروکن تُعَدِی (زیادتی ہے، وہ خود جننی مقدار لے لے گا آئنی مقدار
کا مالک ہوگا، اور اس کو ہمیشہ لیتے دسم نے ہازر کھا جائے گا تاکہ ظاہری مورت
کیمی اس کی ملکیت اور اس کے حق کی نہ ہے۔

معًادنِ باطِنُهُ سِيمِ او وه كانين بِينِ بن كى استباد بوست يده بون جيئ يون ع باندى ، بيتل ادر لوسے و نبره كى كانين - نواه ان بن سے بوشئے سكے اسے بعدي مات كرنے كى منرورت بويان بوي

ان کانوں کوبطور مباگیر دینے کے بارسے میں ایک تول توبیہ کرنا مائز ہے اور معادی ظاہرہ کی طرح برمبی سب سمے ہے عام ہیں ۔ اور دوسرا قول برہے کان کواس طرح وسے دینا مبائز ہے کیونکہ عمبرالشری عمرو بن عودت المزنی سے روایت ہے کہ "رسول الندمى الندمى الندمى الندمى الندمى الندمى الندمى الندمى المست المسل الم

فین علی ماءالعدایب و عینها ، کوکب الحصی جلیها قد تغورا (ترجه) وه بنو عذیب مے بانی مے چے پرائی میں مے دونوں لبندکن رے بچرسیے جوئر کی طرح گرے ہو گئے تھے ہے

اس بارسے بین کرمیں کو زمین ملی ہے وہ اس کا زیادہ حقدارہے اور ہر کو کو کسی دوسے کو تصرف سے دوک سکتا ہے ووا قوال ہیں، ایک قول بیر ہے کہ اِقطاع تملیک (مالک بناکر میاگیر دینا) ہے اور میں کو بیز زمین سلے گی وہ اس کا مالک ہو باک کا اور اس کا ناکل ہو باک ہوجائے گا جی طرح کہ وہ دوسر کی شیاء مباک ہوسکتا ہے اور وہ اپنی نرندگی ہیں اسے فروخت کرسکن ہے اور اس کی میراث میں فریق ہوگی۔

ادر دد مرا قول برسے کہ بر اقطاع إِرْفَاق (کسی زبین کی منفعت کا مالک بنا دینانہ کرزبین کا) سے اس صورت بین جی خص کو برکان کی سے تو دہ اس کان کا مالک. مذہوں انہوگا، بلکہ جب نک اس کا قبضہ رسے گا وہ اس کی منفعت کو صاصل کر کے وسروں کو تصریب سے بازر کھے گا اور جب دست بردار ہو بہلے گا اسی وقت اس سے فیصریت سے بازر کھے گا اور جب دست بردار ہو بہلے گا اسی وقت اس سے قبضے سے نکل کر عام مِلک میں آباد کی ہوا ہے گی اور سب سے لیے مساح ہو جائے گی۔ قبضے سے نکل کر عام مِلک میں آباد کی ہوا ہوا ہے وبطور جاگہ بری ہو یا کہ اور نہیں ہو تھا ہی کہ کا ان میں آئی ہو اور اس میں سے کوئی ظاہری یا باطنی کان میں آئے تو آباد کندہ ہمیشہ کے لیے اس کا مالک ہو میا ہے۔ سے میں ہو تو کہ کا میں ہو تو کہ کا میں ہو تا ہے۔ ۔



## دبوان اوراس کے احکام

اور دوسری دس برسے کہ برلفظ دیوان ہے کہ عنی شیاطین (اورین) می نکرساب کتاب کردنے داسے نوگ بڑے ہے اوری کا بیان کتاب کردنے داسے نوگ بڑے ہے باریک بیں ، بزرس ا در تیز ہوستے ہیں اس لیے ان کو دیواں کہا گیا (مجد استعمال سے دیوان بن گبا) اور بعد ازاں ان لوگوں کی نشست کے دیوان کہا کہا کہ مغامات، کو دیوائی کہا جائے دیگا ۔

عہداساہی میں سب سے پہلے حصرت عمراف نے باقاعدہ تربیط نے اُن سے پہلے اور ابین ہے کہ حصرت ابو ہر پر اُن کا مال نے کر آئے توا بٹ نے اُن سے پہلے الکہ دریم ، مصرت عمراف ان سے پہلے الکہ دریم ، مصرت عمراف اس تم کو زیادہ محسوس کرنے ہوں انہوں نے فرما یا کہ تم مجدد ہے ہوکہ کیا کہدد ہے ہو صصرت ابو ہر بریہ وہ محسوس کرنے ہوں ایک کہدد ہا ہوں ، میرا مطلب ہے ایک الکھ کی تعداد بانچ مرتب ، انٹی من شبک کہدد ہا ہوں ، میرا مطلب ہے ایک الکھ کی تعداد بانچ مرتب ، آئی نے بوجھاکہ کہا ہر مال طیتب ( پاکیرہ ) ہے ؟ انہوں نے فرما یا مجھے نہیں اور محدد شنا ایک بائد الرکھ ایک اس محد بیاس اس پر صفر سے عراف نے خطاب فرما یا اور حدد شنا ایک باد کہا ، لوگو اہما دے باس کراد ہی اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مال منے دون ن کراد ہی اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مالے منے دون ن کراد ہی اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہی تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہیں تواس کی آئے سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہیں تواس کی آئے سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہیں تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں میں تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہا ہوں تواس کی آئے سے مسامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں کی اس میں سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں کی اس میں سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں کی اس میں سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں کی سامنے کی سامنے گذائی کراد ہیں اور آئے ہوں کی اس میں کراد ہیں اور آئے ہوں کی کراد ہیں اور آئے ہوں کی سامنے کرانے کی سامنے کرانے کراد ہیں اور آئے ہوں کرانے کرانے

سے کسی نے عرف کی - امیرالمؤمنین آپ بھی عجبیوں کی طرح تربٹر قائم کردیجئے۔
ادد ایک دوایت برہے کہ صفرت عمر فرنے نے ایک بڑالشکر تیاد کر کے دواند
کیا اور اہل شکراور ان کے اہل خاندان کو مصارف کی تقسیم فرما دیئے ۔ اس وقت
آب کے پاس ہرمزان موجود کا ، اس نے عرف کی کہ اگر کوئی فوج سے نکل کر اپنے
گھر بیٹھ جائے توسب برسالاد کو کیسے معلوم ہوگا ، آپ ان کے لیے دیوان بنائیں ،
اور کیراس نے دیوان سے بارسے می تفصیلات بنائیں۔

ردایت ہے کر مضرت عمر شنے مسلمانوں سے دسٹر کے قیام سے بارے مین توره فرایا - دور ایشوره حضرت عیش نے فرمایا کرسرم ال کی آمرنی اسی قت صرون کردی مبائے بجاکرنر رکھی میائے (کراس سے سماب کا دراس سے رکھنے کے انتظام کا مسئلہ پداہمی اس پر مصرت عثمانی نے فرمایا کہ اب مال كى كثرت بوگى ، أكر بالفرض كسى وقعت بيريند منه يلے كرك كوس سرمال مدا ور كس كونهيس السب نوها سى وشوارى مروكى يصرب نفالدين وليانيف مشوره دیاکہ بی نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفاتر فائم كرد كھے ہيں ، اور فوج كى كمى د ماں با قا عدة ظيم مروتى ہے آپ كھى اگر د فاتر قائم كردي تومنا سب بوگا يحضرت عرض نهان كى دائے كوب ندفرمايا، ا در قریش سے نوحوا نوں میں سے قبل بن ابی طالب ، مخرمتر بن نونل اور جبیر بن طعم کو یہ کام سپرد کیا کہ وہ لوگوں سے نام ان کے مراتب کے لحاظ سے لكمين الإنالجرالمبول فيسب سے بيلے بنوع شم سے نام كليد ،اس سے بيار محضرت الوبكرة ادران مح نماندان كے نام لکھے كيے محصرت عمره ادران كے اہل خاندان سے نام لکھے، گویا خلافت کی ترتمیب ملحوظ رکھی۔ اور بیر رحبیر مرتب كر كے مصرت عمراً كے باس لے كئے ، آت اسے ديكوكر فرمايا، يرتر تربيب درست نهيس سي بلكراس كا نرتب رسول الترصلي الترعليروسلم ی قرات می علظ سے رکھو، جوجس قدر مقدم ہواس کو اسی مرتبر پر لکھو۔

ا در مرفز کو اس مرتب بر مکسوس براسے النہ نے رکھا ہے۔ اس برحصرت عباس نے آپ کاشکر براداکیا اور فرایا، النزام کو اپنی رحمہ ن کاسلر دے۔

زيدبن اسلم سعدد اببت يهدكر بنوعدى مصرت عمرام كى مندمت يكاسر موئے اورعرض کیا کرآپ رسول التّرسلی اللّرالير ولم اورحضرت ابو کرائے خلیفہیں ، کاش آب اور کا تبین آپ کواسی مرتبر برر کھتے عب برالترف آپ کورکھاہے۔ آپ نے فرمایا، توبرتوبر، کیاتم بیریا سے موکربیای میری برانی کی سائے اور میری نیکسیاں معی مہیں مل سامیں ، نہیں - بلکتمہیں بلایا علئے گاا در تمیارے ناموں کا اندراج ہو گا خوا ہسب کے آخر من ہو-دوحصرات مجدسے قبل ایک طریقہ قائم کرسکے ہیں، میں نے ان کی مخالفت کی تومیری مخالفت کی مبائے گی۔ اور ظا ہرسے بہیں ساری فنسیلت دنیا ہی ہیں نہیں مل سائے گی ( ملکہ آخرت میں کھی ملے گی ) اور آخرت، کا کھی معاملہ ریہ ہے كه و ما رئيمي جو نواب ملي كا وه رمول المدسلي الله مليه ولم كطفيل مي سلے كا،آبً ہی کی و صبر سے ہماری عزت ہے اور آمیے ہی کا نعا ندان عرب کا سے مخترم نمانان سے اور آئپ کے بعدان کا درجرہے حجرا میں سے قریب بروں جسم بزرا روز قیامت اگران عجم کے اعمال زیادہ ہوئے ادرہما رسے اعمال کم ہوئے توہماری بنسبت ومول السُّر السُّر السِّر المراهم سے ان كا تعلق زيا ده بوكا -كيونكر اكراعال سر بول نو نستەسى كوئى ۋا ئەرەنبەين مېوسكتا -

غرمن مصرت عمر فنے اس ترتب سے دحم شرمرتب کرایا اور قریش کے بعد

انصار کائمبراً یا توحفزت عمر و نے فرط یا ، کر حفزت سعد بن معاذ اوسی سے شروع کرد اور ان کے بعد ان کے نام مکھو حجد ان سے زیادہ قریب ہوں -

زبری سعید بن مسیر سے روایت کرتے ہیں کر تسبٹر کی تیادی کا یہ کام سنا میں بواعظا ۔

ردایت سید کرجب معفرت او بریشند تام محائر کرام کومسادی وظائف مجاری فرا سند، قومفرت عمرون نے عرض کی کرکیا آپ کے نزدیک و چفوجس نے دوہ بجریس کی ہیں (ہجرت بعشہ اور ہجرت مدینہ) اور جس نے دوقبلوں کی جانب نماز بڑی سے (بعنی سجراقت کی اور دو چفس بوقت مکر کے سال تلواد کھے ت سے ابعنی سجراقت کا دونوں برابر ہیں۔ اس برعفرت او مجرات فرمایا کہ اعمال کا اجرائیے والا تو الدیسے، دنیا تو ایک دارسفر ہے محضرت عمر اور کے مہرسال میرے زدیک والا تو الدیس سے رسولِ نما سے حباک کی اور و چفس جس نے آپ کی معیت ہیں جہاد دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔

 معنرت على بن إلى طالب بمعنرت عنمان بن عفائق بصفرت طلحه بن عبيرالته والمصرت المرب عوام اور معنرت عبدالرمن بن عودن شال بن المصرات كيماند النه المبيرة المواحد المرب عوام اور معنرت عبدالرمن بن عودن شال بن المعلد بن اور معنرت المعلد بن اور معنرت معناس بن عبدالمعلد بن اور معنرت معن اور معنرت معن اور المين اوراك معن اور المين اوراك معنوات بن شال كيا اوراك رواميت بيم معنوات بيم معنوات بيم معنوات مع

بوانفدادی محابر کوام جنگ بدر پی نشر کیب بوت متے ان کے لیے جار بزار در کم سالان مقرد کیا۔ (در امہات المومنین واکے وظائفت بدری صحابہ سے زیادہ مقرد فرمائے۔ امہات المومنین میں سے ہرایک کا وظیفہ دس ہزار در ہم سالانہ مقرد فرمائے۔ وظائفت کے تقرد مقالہ مگر مصنرت عائشہ ما کا بارہ ہزار در ہم سالانہ مقرد فرمائیا۔ وظائفت کے تقرد کے سلیلے میں محفرت ہو ہر ہر بنت الحادث اور صغیبہ بنت مجبئی کو بھی امہات المومنین ہی ہی مقرد کیے۔ فتح محرسے ہی ہے کہ ان دونوں کے جوج بھر ہزاد در ہم مقرد کیے۔ فتح مکر سے ہی ہے کہ ان دونوں کے جوج بہ ہزاد در ہم مقرد کیے۔ فتح مکر سے ہی ہے کہ ان دونوں کے جو ج بہ ہزاد در ہم مقرد کیے۔ فتح مکر سے ہی ہے سلمان ہونے والے باتی تمام صحابہ کے تین ہی سہزاد اور فتح مکر سے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے دوو ہزاد مقرد کیے۔ مما ہرا در مقرد کے معاصر اور المقاد کے معاصر اور کیا گئی کے وظائفت بعد فتح مسلمان مو نے والوں کے دولوں کے دولو

محفرت عمر الده ام سلمبر رسول الشرسلی التی مسلم خزدی کا وظیفه میا ر بنبرار دریم مقود کیا،
کیونکران کی و الده ام سلمبر رسول الشرسلی الشرطیر وسلم کی ز و مؤرمطهر و کفیل ، اس پر
محدبن عبدالشری حبی نے استفسار کیا کہ آپ نے عمر کو ہم پر کیوں ترجیح دی ہے
حبر بحب کہ ہمارے والدین نے بھی ہجرت کی اور حباک بردیں شر کے ہوئے ہمنرت
عمر النے فربایا کہ رسول الشرملی الشرطیر وسلم سے تعلق ہونے کی وحبر سے اگر کوئی ماں
کے وسیلے سے قائدہ المطانا جا ہے نوام سلم من مبینی ماں لائے بین اسے نوش کردونگا۔
معصرت عمر نے حضرت اسامتر بن ذیئر کے جارب ارمقرد فرمائے حبب کرمسنرت
عورات عمر نے حضرت اسامتر بن ذیئر کے جارب ارمقرد فرمائے حب کرمسنرت

آس کے بعد دیگر معاللہ کا ور علائف تسب آت قرآن اور جہاد کے لیا ظلم سے مقرد کیے اور اہل کین اور شام اور عراق کے لیے فی کس دو ہزاد سے پانچ سواور تین کو کہ مقرد کہے ، العبۃ تین سوسے کم کسی کا وظیفہ مقرد نہیں ہؤا۔ اور یہ بھی فرمایں ہو الدیم کم کسی کا وظیفہ مقرد کر دوں گا، فرمایا کہ اگر اس سے زیا دہ مال آیا نوسب کے بیار بپار ہزار در ہم مقرد کر دوں گا، یعنی ایک ہزاد کھوڑ ہے ۔ لیے ، ایک ہزاد سفر اسم سے ایک ہزاد سے ایک ہزاد اس سے اہل خان سے لیے ، ایک ہزاد اس سے اہل خان سے لیے ۔

بچہجب بیدا ہونا تو دود معجوشے نک اس کاکوئی وظیفہ سرموتا، دود مع چھنے کے بعدسے ذرا بڑے ہونے ک سودرہم، اور اس سے بعدسے بالغ ہونے نک ایک ہزاد درہم مقرر کیے، بلوغ کے بعداس میں مزید اصافہ موما تا۔

ایک مرتبر دان کے وقت آئی نے سناکہ کوئی تورت اپنے بچے کو دُو دھ جھوڑ نے بِحبور کر رہی ہے اور بجہ در دام ہے ، آئی نے جاکہ دریا فت کباکہ بجہ کیوں در دہا ہے ۔ آئی نے جاکہ دریا فت کباکہ بجہ کیوں در دہا ہے ۔ اس نے کہاکہ محمر دو دھ محموظ نے سے پہلے بجہ کاکوئی وظیفہ نہیں دیتے ، اس سے بہر احجم ادبی بھول ، آئی نے فرایا کہ فسوئ محرز نے دریا کہ نہوئی ، اس سے بعر احجم ادبی اورا سے جبر تک نہوئی ، اس سے بعد آئی نے اعلان کرا دیا کہ کوئی ماں ابنی اولاد کا دودھ محجم النے کی جلدی نرکر ہے ۔ ہم عہد اسلام بیں بیدا ہونے والے ہر بجیر کا وظیفہ مقرد کرتے ہیں ۔

ابل مُوالی (مدینیمنوره کی اونجائی پر بنی مبوئی آبادی) کا روزینه مقرد کفا سعفرت عرض نے ایک بَرِیْب مُلّم منگا کر بسوایا اور روٹی بکواکراس کا ٹرید بنوایا اور بہت افراد کو مبرح کا کھانا کھلایا ، اوراسی طرح مشام کوہبی کھلایا اور دہ میر بروکر لسکھے ، اوراس تجرب سے کہا جاتھ کی بیر انذکہ یا کہ برشخص کو دو جریب ما ہوار فلر کا فی بُو آ ہے آ بیا کنچر آئیٹ نے مخواُلی کے برمرد دعورت اور ہر باندی کا دوجریب ماہانہ فلّہ مقرد کردیا۔ اس سے بعدان لوگوں میں کوئی کسی کو بددما دیتا توکہتا کہ نعداتیری جریب موتو دے کہسے۔

پہلے بیان ہو میکا ہے کہ آ خازیں دحب شروں میں ناموں کی ترتیب نسب کے افتہ ادسے ادر وظائف کی مقداد اسلام کے لیے خدمات ادد منا انعت کی مقداد اسلام کے لیے خدمات ادد منا انعت کی مقدادیں لی خاسے مقرد گائی کے گرمیب سابقین اسلام باتی ندر ہے تو بچر وظائف کی مقدادیں شجاعت اور تسن عمل کو مدنظر دکھا جائے دگا۔ وفا آرمحاصل

سام ادد عراق می محاصل کے بود فاتر بہلے سے موجود سقے ان کواسلامی عبد یں اسی طرح باقی رکھاگیا۔شام کا دفتر رومی مکومت کی دمیر سے دوی زبان می اور عراق كادفتر فادسى مكومست كى وبرست فارسى زبان مي تما ادرعبدالملك بن مردان کے دود مکومست کک اسی طرح باتی رہے اوراسی فے سام ی شام کا دفتر عربی زبان من منقل كيا- مائنى فراس كى ومربيان كريتم وي برواتع نقل كياسي كم ایک دفتر کاخشی ردی تھا، اس کو مدات میں بانی ڈالنے کی مزورت ہوئی تواس نے یانی ڈالنے کی بجائے اس میں بیٹاب کرلیا۔ اس برعبدالملک نے اسے سزادی اور مليمان بن معد كويم دياكد دفتركوع بي زباق مي ختقل كرد يسليمان في مطالب كيا، كه اددن کاایک لاکداسی ہزاد ٹراج اس کام کے لیے تھے دیجیتے عبدالملک نے اے يرخواج استعال كرنے كى اما زمت يمي دى اوراسے عراق كا كورنريمى بنا ديا، اورليمان تے ایک سال سے اندریتمام کام نمٹادیا، اور عبدالملک کے سامنے زمبٹر پیش کیے۔ عِداللك نے اپنے دوی كاتب سرجون كو بلكر دكھايا، استے بہت مدمر بؤلا ور اس نے ہم قوم کا تیوں سے کہا، اب دوزی کمانے کا بے دروازہ بندم ہو ہے کا ہے دو اور روز گار کاش کرد.

اددعراق کے دفتر کوعر ہی منتقل کرنے کی ومبر برہوئی کر عجاج کے کاتب کا

نام ذادان فروخ تقاادراس كے ساتھ اكب ادر شخص مسالح بن عبدالرحمن عربي اور فارى يى كام كرتے تھے،ايك برتبرزادان نے عبدالرحلى كى طاقات عماج سے كلية ا در حجاج اس سے ل كرخوش ہوا، ايك دوزمسالمے نے زادان سے كہاكہ مجاج نے عجے اپنا مقرب بنالیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ عجے تم پر ترجیح دیدے ، زادان اولا یہ تمبادا خيال فلط ب،ميرى المميت الني مجر ب كبونكر حساب كاكام مير يساسوا كوئى تبين كرسكتا، مالع بولااگرش با بون توسادا حساب عربي مي ختعل كريكتابون منائخ اس نے محد ساب عربی کر کے اسے دکھلایا ، بعد اذان حبد اوکن انتحث كيذ مانيمي ذادان فردخ من بوكيا اور عجاج في اس كامكر مسالح كومقرد كرديا الد اس نے اپنا ندکورہ واتعر عجاج کومنایا، بیمن کر حجاج نے اس سے کہاکہ وہ لیک متعين مرت بي حساب عربي مي فمتقل كردست ، حينا نجراس نے عربي مي مساب منتق كرديا بعبب زادان كميمية مردان شاه كوب بات معلوم بوئى تواس سنه ما الح كوايك الكردريم كى بيش كش كى كرتم مسلب فادسى مي رسبنے وو اور حجاج سے کرد دکرتم اسے عربی من متعل نہیں کرسکے ، گرمالے نے برجین کش منظور نہیں کی اس پیروان نے اسے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ می طرح تو نے فارسی کی بڑ اکھاڈی ہے مداتبرى جرا اكعاد دس اودمروان كاكاتب عبدالحميد بن يجي كماكرتا مقاكر خواصالح کا مجلا کرے اس نے عرب کا تبوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ دفاتر محومت

دفاتر مکومت (مرکاری ترجیروں) کی جاتسیں ہیں ۔ ۱۔ نوجیوں کے نام ادران کی شخواہوں کے اقدراج کا دفتر۔ ۲۔ معوبوں کی مدہندی اور متعلقہ حقوق کا دفتر۔ ۲۔ عمال کے تقرر اوران کی معزولی کا دفتر۔ مہ۔ بریت المال کی آمد دخرج کا دفتر۔ ذیجیوں کے ناموں ادران کی شنواہوں کے انداراج کی تین شرائط ہیں ، ایک برکدان میں الیسی صفات پائی جائیں ،جن کی ومبرسے ان کا دحب شرمی درج کرنامبائز ہو، دوسری برکہ تربیت کے استحقان کا سبب موجود ہوا و تعیسری برکہ دہ حالت میں کے لیا ظریسے تنخواہ مقرد کی مبائے۔

دخبشرمی افدراج کے لیے پانچ مسفات صروری ہیں۔ اربلوغ - اس لیے کہ نابالغ بچے ذُراری کے سکم میں واضل ہیں اوران کے ناموں کا اندراج درست نہیں ہے۔

ہ۔ سرین (آزادی) ۔ اس لیے کہ فلام اپنے مالک کا تا ہے اور اسی کے دفلام اپنے مالک کا تا ہے اور اسی کے دفلیم سے دفلیفری شام ہوتا ہے ، گرامام ابوسلیفری کے نزدیک بیشرط لازم نہیں ہے بلکہ فلام کو دمست ہے میصنرت ابو کر رہا کی فلام کو دمست ہے میصنرت ابو کر رہا کی منا اور اسے وظیفہ دینا درست ہے میصنرت ابو کر رہا کی میں کہیں کہ اور اسی کواما کہی کہی رائے انتہا کی اور اسی کواما کہی کہی رائے انتہا کی اور اسی کواما کہ شافعی نے اینا مسلک بنالا۔

سر اسلام - تاکہ نوجی اینے عقید سے سے مطابی ملک د ملت کا د فاع کے اوراس کی د فا داری قابل اعتما دموں اس لمحاظ سے ذمی کا نام درج نرکیا جائے ادراس کی د فا داری قابل اعتما دموں اس کماٹ دیا جائے۔

ہے۔اببی آفان سے معنوظ موجو قتال سے مانع ہیں، ادراس لحاظ سے معذور، اندسے کا نام کلمسنا جا ئرنہیں ہے۔ سکین مہرسے اور گو نگے کا نام کلمسنا جا ئزنہیں ہے۔ سکین مہرسے اور گو نگے کا نام کلمسنا ہوائر ہے برسوا دہو تو اس کا نام درج کیا جا سکتا ہے۔ حائز ہے درائی کی قوت رکھنا ہوا دراس سے طریقوں سے دافقت ہو کمزود اور جنگ سے طریقوں سے دافقت ہو کمزود اور جنگ سے طریقوں سے دافقت ہو کم اس میں جنگ سے طریقوں سے نا دافقت شخص کا نام نراکھا جائے، اس لیے کہ اس میں ہلاک ہونے کا احتمال سے۔

ان پانچوں شرائط کی موجودگی میں فوجی کا نام درج تربشر کر لیاجائے درحاکم وقت جب منرورت محسوس کرے اسے طلب کرسکتا ہے بشہورا ورمعزز خص کا مگیرا وربیتر کیمنے کی صنرورت نہیں ہے لیکن عام لوگوں کا بہترا در محلیر مکھنا جا ہیں۔ اور عمر، قدادر رنگ کی کیفیت درج مونی جا سید تاکدایک نام کے کئی اُشخاص کی موجودگی میں ان خصوصیات کی بناء براتمیاز کیا جا سکے اور تنخواہ کی تسیم کے وقت نام بہار اسلے اور استی خص کو اس کے عَرلَیت (جود هری) یا نقیب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے وار رہے۔
دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے وار رہے۔
نامول کے اندراج کی ترتیب

ناموں کے اندراج میں ترتیب کی دوموزیمی ہیں۔ ایک عام اور دوسری خاص۔
عام سے مراد قبائل اور نسلوں کی ترتیب ہے کہ ہرقیبیے اور نسلوں کے لوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں کے لوگوں کو یکی اور نراع پیا کی اور نراع بیا منیں ہوگا۔ اس نحاظ سے فوجیوں کی دو میں مبول گی عرب اور عجم عرب لوگوں کے نام ملیحہ و درج کیے جائیں اور ان کے قبیلوں کو دسول الشمیلی الشرطیب دسلم سے قراب کے لہا ظرب عبائیں اور ان کے قبیلوں کو دسول الشمیلی الشرطیب دسلم سے قراب کے لہا ظرب عبر اس کے نام ملیحہ کی مارہ سے فرا با تھا۔ ہر نسب کو اس کی اس کی مناخیں کا میں مبائیں۔

اہل عرب کی دوشا نیں ہیں ، عدنان اور تعطان ۔ ان میں ہیں عدنان کو مقدم کے کھاجائے گا ، اس سیے کہ نبوت ان ہی میں آئی ، کھرعدنان کی دوشا نبیں ہیں ، رمجیر اور مضر ، ان میں کمی نبوت کی بنا پر مضر کو رسجہ پر ترجیح ہوگی ، مضری قریش کھی ہیں اور غیر قریش کھی ، میہاں کھی نبوت کی بنا پر قریش کو نجیر قریش پر ترجیح دی جائے گی اور قریش میں نبوت کی ومبرسے غیر بنی ہاشم میر ترجیح ہوگی گو بااس لحاظ سے قریب ہو ، میہاں تک اس نمام ترتیب کا اصل اور قطب بنی ہاشم مہوئے تھے جو گا گو بااس لحاظ سے اس نمام ترتیب کا اصل اور قطب بنی ہاشم مہوئے تھے جو ان سے قریب ہو ، میہاں تک کہ خاندان مضر کی شاخیں اور اس سے بعد تمام عدنان کی شاخیں مکھی جائیں ۔

اہل عرب کے نسکے جم سرملے ہیں۔ شعب۔ تبدیلہ - عماس ق - بطن۔ نَدِن - فصیلة - ان میں شعب سے بہان الخ کوکھتے ہیں، جیسے مدنان اور تعطان ، اوران کو شعب اس نے کہتے ہیں کرمیہاں سے تبدیر مختلف شانوں میں تسیم ہوجا نا ہے ایس کے

اہل تجم کو دو کھاظ سے جمعے کی مجاسکتا ہے۔ بلماظ اجناس، اور بلماظ بلاد ( ملک )
بلماظ اجناس ہیں ہے ترک اور اہل مہند ۔ اور بلماظ بلاد ہیں و بہم اور تجبل، کھر دہلم اور جبل کے اور کمی علاقے ہیں ۔ اس تقسیم کے بعد اگریہ لوگ سابقین اسلام ہوں توان بر ترتب کا تم کی مجائے ور نہ حاکم کی قرابت کے لحاظ سے ترتب رکمی مجائے ور اس میں مساوی ہوں توجہوں سے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے ۔ اس میں مساوی ہوں توجہوں سے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے ۔ فیاص ترتب کے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے۔ فیاص ترتب کے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے۔ فیاص ترتب کے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے۔ فیاص ترتب کے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی جائے۔

خاص ترتیب بیر ہے کہ افراد کے نام ترتیب کے ساتھ کھے جائیں اوراس
میں سابقین اسلام کا اعتباد کیا جائے ، اس بی سسا وی موں قو دیندادی کا اعتباد
کیا جائے اوراس بی برابر بول توعمر کا اعتباد کیا جائے اوراس بی بھی برابر بول تو مرکا اعتباد کیا جائے کہ قرعہ اندازی کر کے ترتیب دے یا اپنے اجتباد اور د ائے سے ترتیب قائم کر ہے۔
ترتیب قائم کر ہے۔
تنخوا ہمول کی مفار

تنخواموں کی مقدار کفایت کے لحاظ سے مہونی بیا ہیے تاکہ فوجی خدمات کی انجام دہی ہی معاشی فکری سائل مزہوں ۔ مقداد کفایت ربینی اتنامشا ہرہ ہون و خررتوں کو بچرار کفایت دبین کانی ہو جو کی کانی معاشی معتبر ہیں ، ایک یہ امر کہ معاصب تنخواہ سے نیر کفالت کو بچرا کر سے بین کانی ہو جی کہ اس سے باس کھوڑ ہے اور موادیاں کتنی نے اور اندیاں کتنے ہیں ، دوسرے یہ کہ اس سے باس کھوڑ ہے اور موادیاں کتنی

ہیں۔ تیسرے ہے کہ اس کی مبائے تیام میں اشیار کی مینیں ۔ ان مینوں امور سے مرنظر ادر کھانے ادر لباس کے انوا مبان کے میٹی نظر سال کا نفقہ مقرد کردیا ہے ۔ اس کے بعد سرسال اس کی مالت دیکھی مبائے اگر منر دریات زیا دہ ہو مائیں تو تنخواہ میں امنا فرکیا جائے ادر کم ہو مائیں تو کمی کی مبائے۔

بقدر کفایت تنخواہ مقرد کردیے ہے بعداس میں اضافہ کرنے ہے باد ہے میں فقہائے کوام کے مابین انعمال دن ہے۔ امام شافی کے نزدیک اگرمت لمال میں فقہائے کوام کے مابین انعمال دن ہے۔ امام شافی کے نزدیک اگرمت نہیں میں مال زیادہ ہوجائے تب بھی قدر کفایت سے زیادہ تنخواہ دینا درست نہیں ہے اس لیے کہ بہت المال کا سرمایہ منروری امور میں مرف کرنے ہے ہے ہے دیکن امام ابو منبع ہے نزدیک آگر سرکا ری خزانے کی آگر نی بی اضافہ ہوجائے تر تنخوا ہوں ہیں امنافر کرنا ہمی درست ہے۔

تنخواہوں کی تقییم کا ایک دفت مقرم ہونا ہو ہے اور یہ ادفات محاصل کی دمولی کے لیاظ سے مقربے ہوئی ہوئے ہوں تنخوا مولی کے لیاظ سے مقربے ہے جائیں ہینی اگر محاصل سالا نہ دمول ہوئے ہوت تنخوا میں مالا نہ ہونی چاہیے اور اگر محاصل کی دمولی سال ہیں دو مرتبہ ہوتی ہو تو تنخوا میں شماہی دی جائیں ۔ اور اگر محاصل ما با نہ دصول ہوت ہوں تو ما با نہ دی جائے۔ یہ نہوکہ دو بہر موجود دموا در سے تعین کو نہ طے ۔ یا ایمبی وصول نہمؤا ہوا ور ان کے تفاضے ہور ہے ہوں ۔ اگر بہت المال میں روپیہ موجود ہوا ور تنخوا ہ کا وقت آجائے کے با دعو دقت ہوئی کو قرض کی طرح اس سے مطالبے کا مق سے البتدا گر آئر فلک میں ہوتا وہ مولیا بی نہ ہور ہی ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتے جیسے مدیون اگر فلک ہوتو قرض کی طرح اس سے مطالبے کا مقدار نہیں ہوتا ۔ اس سے مطالب کا مقدار نہیں ہوتا ۔

اگرکسی ومبر سے ماکم افواج میں کمی کرنامیا ہے تو ماکز ہے البتہ با ومبرابساکرنا مائز نہیں ہے کیونکہ سلمانوں کے وفاع کے بیے تشکر کا ہمونا منروری ہے اوراگر کوئی فوجی ملازمت سے ملیمدہ ہمونا بہا ہے اور اس کی صنرورت نہ ہموتو وہ ملیمدہ ہموسکتا ہے دیکن اگر ایس کی خودت ہموتو وہ ملازمت ترک نہیں کرسکتے لیکن معذور فوجی ملاز

حبيبور <u>سكتي</u>ن ـ

اگر فوجی کوکسی مقام بر بھیجا سائے اور تنخوا ہیں اس کوسفرخرج الا دنس بھی دبا ما نا ہوتوا سے موقع پرنہیں دیا جائے گا ور مزدیا جائے گا۔ اور اگر کوئی فوجی مر مبلے یاتنل موجائے تواس کی داحب شدہ تنخواہ اس کی میراث ہے ادر شرعی معسوں کے لما ظرسے ورثاء کو دی مبائے گی اور برگوباان ورثاء کا بمیت المال کے جسے قرص ہے۔ مرتے کے بعد اس مے مجیں کے لیے تنخوا ہ کے جاری رکھنے کے بارسے ہیں فقہاء کے مابین اختلات ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ فوج سے سابين سے انہيں كيوم وياملئے كه اب اس كا اصل تحق موسود خرب الله اب انہیں عُشرا درصد فامنت سے املاد دی جائے گی ادر دوسری دائے یہ۔ ہے كرشخواه إدلادك سيسعبارى دكمى مباسئة تأكران مين فوجى ضرمات كي انجام دى كا شوق ہو۔ ادر اگر کوئی فوجی معذم مرموم استے تو کھی فقنہا، کے دو قول میں ، ایک برکر تخواہ موتوت ہوجائے گی کیونکرو ممل کے بدیے میں تھی اور اب عمل باتی نہیں رہاادر دوسرا قول برسبے كرمارى دكمى جائے گى تاكه فوجى خدمات كاشوق مور موبائي مديندي اوراس كے تعلقات

دوسری مهی مواد ای مدبندی اور ملا قول کی معیل بیان کرتے میں ۔ اور اس بیان میں حیوصلیں میں ۔ پہلی فصل ۔ علاقوں کی مدود اور ان کے ختلف اسکام کی تفصیلات ۔ اگر شلوں اور کے معلوں کے ایک اسکام کی تفصیلات ۔ اگر شلوں اور کے معلوں کے اسکام مختلف ہوں توہر ایک کی مدود فصل منبط کی نبائیں ، تاکہ ایک دوسرے کے ملاقے آیس میں نہ لمیں اور اگر منبلے کی ادامنی میم مختلف الاقسام ہوں تو نواحی کی طرح انہیں کھی تفصیل سے درج کہا مائے۔

دوساى فصل ملقے كفتح كىكىفىت كەندرىيە توت وطاقت فتح بۇابا بذر رجم الح اوربيك اس يرخراج عائدكيا كيا باعشرادرميك اس عفواج سے احكاكي اسى كى طرح بى يامخىلىن بى كىونكراس بى تىن مورتىن بوسكتى بى كىر يا تونام زيرى عنرى ہو یا تام خراجی ہو یا کی وشری اور کی فراجی ہو۔ اگر تمام عشری ہوتو اس کی سیائش کی منرورت تهين ہے كيونكم عُشر توسيدا وار بر مونا ہے بيائش برنهيں ہونا، جو زين میلے آباد ہوئی ہوا سے عشر کے رحبطری درج کرنا با میسے اوراسے خواج سے رمبرس درج نرکیا جائے اورزمین کے مالکوں کوئی اس سے آگاہ کردیا جائے كيونكم عشر مالكول كے لحاظ سے مونا ہے زمین برنمبیں مونا ۔ اس سے ساتھ ہى زمین کی آمدتی ادر آب یاشی کی کیفییت مجی درج کی ماستے رکیونکم مصول یا نی کی کیغیت سے لماظ سے مائد ہوتا ہے ۔ خراجی زمین کی بیائش ہونی جا ہمے کیونک خراج بلحاظ بیمائش ما مرمونا ہے اور اگر خراج اجرت کے مم میں ہوتو زمین کے مالکوں کے نام درج کرنے لازم نہیں ہیں اور جزیہ سے محکم میں موٹوان کے ناکراور اسلام یا کفری کیفییت بھی دِرج کرنا صروری ہے تاکہ اس سے حساب سے محاصل کم وبیش بیے مائیں ۔ اور اگر کھیے زمین عشری ادر کھیے خراجی ہو توعُسْری کو عُشر کے ترمبٹر بین اور خراجی کو خراج رحبشرمین درج کمیا مباستے کیونکر سرایک کاسکم حیرا ہے اوراسی لمانط سے معسول لیا جلنے گا۔

تیسی فصل نراج کے اسکا اوراس کی مورت کربطور تشیم ہے یا بطور منفداد میں کے اسکا کا دراس کی مورت کربطور تشیم ہے یا بطور منفداد میں کے احتیار سے موتو اور منفداد منفدا

دفیرہ کلمناچاہیے ادر بیانوں کی مغداد ہی ذکر کمنی جا جیے تاکہ ان سے امتبار سے مغاصمت ( بٹائی ) کی جائے ۔ اور اگر فواج میں جاندی ہی جائے اور زراعتوں کے افتالا مند کے با دجود سب پر کیساں معسول ہوتو پیمائش کے دسم کے معلی ابن وصول بالی کی جائے اور با یں مودت مردت وصول شدہ دقم مکمنا منرودی ہے ادر اگر مختلف فراج مختلف ہوتو رحبط سے بیائش شکال کرتما مختلف در المحت فراج ومول کرا ہا جا در ان مے اور ان کے افتیار سے خراج ومول کرا ہا ہائے۔

چوتھی فصل ۔ ہر شہرے ذمیوں کا اندراج ادران کا ہزید ۔ اگر ہزید تونگری اورافلاس کے کاظرے خاصے ختلف ہوتے ذمیوں کی تعداد کے ساتھ ان تونگری اورافلاس کے کاظرے سے ختلف ہوتے ذمیوں کی تعداد کے ساتھ ان کے نام بھی تکھے جائیں، تاکہ ہرایک کی تونگری اوران کے افلاس کا حال معلوم ہوسکے ۔ اور بیمی درج کیا جائے کہ ان میں کون بالغ ہے اور کون مرا اور کون مسلمان ہؤا اور سلمان ہونے کی وجہ سے اس سے بوزیہ ساقط ہوگیا، استمام تعنیل سے ماصل ہونے دائے بوزیہ کی امل مقداد متعین ہوگی۔

بانچوں فصل عبی علاقے میں کائیں ہوں ان کی تمام ا جناس کا تذکرہ کی بائے ادران کی تعداد ذکر کی جائے تاکہ کان پر دا جب محصول وصول کیا جاسکتی ہی ہوئکہ ختر تعدن ہونے کی درجہ سے ان کی پیمائش اور مقداد متعین نہیں کی جاسکتی ہی سے مامل شدہ آکہ نی توجر برکر نا بہ ہے یہ یہ درجہ شری کافرں سے تعلق احکام ان کی فنح کی فنصیل کرنے کی فنس اور ان کے فنح کی فنس کر ان کی فنح کی فنس کر ان کی فنح کے اختلاف اور او مول کنندہ کے لوظ سے مختلف ہوتی فرق نہیں بڑتا بلکہ یہ آکہ نی مال اور وصول کنندہ کے لوظ سے مختلف ہوتی میں کہ کہ کہ یہ ایک کی مال اور وصول کنندہ کے لوظ سے مختلف ہوتی میں کہ کس کان سے لیا مجا نے کرام کا اختلاف رائے ہم بہتے ہی ذکر کر ہے ہیں کہ کس کان سے لیا مجا نے در کتنا لیا مباسلے میں آگر اس کے متعلق کسی ام کا محکم موجود مذہوا در ماکم وقت خود مجتہد ہوتی معمول کا ذم آئے والی میں دور محمول کی مقدار میں ان میں معلی ت

عل کرے اور پہلے ماکم یا امام کا اپنے اجتہا دسے نا فذکر دہ مکم موجود ہوتو مینس مولان کے اختباد سے تو وہ مکم معتبر ہے میکن مقدار دا حیب کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے کیونکر مینس کا مکم موجودہ معدن کے لحاظ سے ہے گرمقداد کا مکم مفقود معدن کے لحاظ سے ہے۔ لحاظ سے ہے۔

جیھٹی فصل۔ اگرکوئی سرمدی شہر ترد اور ملے کی بناء پر دشمنوں کا مال یا دائمی مختر اس اہر تو ترسل کی کیفییت اور مشرکی مقداد مینی مشلّا دسوال یا پانجوال وخیر تحریم ہونا ہا ہیں اور اگر مختر مال و متاج کے کھا فلسے مختلف ہوتو اس کی فلسیل درج کی جائے اور اگر مختر مال و متاج کے کھا فلسے مختلف ہوتو اس کی فلسیل درج کی جائے اور اس کے امتیاد سے سرائے والے مال کا محصول و مول کیا مال ہیں۔

دادا اسلام کی مدود میں مال کے ایک جگہ سے دوسری مگر ختق ہونے پر مخشر این احرام ہے اس میں نذاؤ اجتماد کی گنجائش ہے اور ندابیا کرنا عدل وانسا فکے مطابق ہے ۔ جنا مخیر رسول الشم ملی الشر ملیہ دسلم سے مردی ہے کہ

"سب برس المحصول جمع کرنے والے ور مینی و مول کرنے الے ہیں "
اگر ماکم وقت ذمینوں سے تعلق اس کا معدادیں تبدیل کونا
ہا ہے توالیے اجتہادی الموریس جن ہیں مشرعا کوئی ما فعت نہیں ہے زیادتی یکی
کے اسباب کی موجود گئی میں رود بدل کرنا مائز ہے اور میہ بعد کے اسکام نا فذ
ہوں گے یکن اگر عل کے وقت مجھیلے اور موجودہ وونوں اسکام برنظر رکھے
مائیں تو مناسب ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں
مواور اجتہاد کو ان اموریں وخل نہ ہوتو بہلے ہی اسکا کہ کا کہ کیا جائے اولاس سلسلے
مواور اجتہاد کو ان اموریں وخل نہ ہوتو بہلے ہی اسکا کہ کا کہ کیا جائے اولاس سلسلے
میں کی گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی ۔خواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورس میں ہو یا
کی کی کیونکر ذیادتی و مایا بڑا کم ہے اور کری بیت المال بڑا کم ہے۔

میں کا گئی تبدیلی نا درست قرار پائے گئی ۔خواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورس میں ہو یا
کی کی کیونکر ذیادتی و مایا بڑا کم ہے اور کری بیت المال بڑا کم ہے۔

میں کا گئی تبدیلی نا درست قرار ہائے کہ توانی نیکوائے برائیں تواگر طلب کفندہ کوئی

ایسا والی ہوجواس کے حالات سے نا واقعت ہوتو پیش کرنے والے پرلازم ہے کہ کہا در بعد کے دونوں تو انین سے واقعت ہوتو میں کہ کہتے اور بعد کے دونوں تو انین میں کرسے اور میں تھے تو انین سے دا تعت ہوتو میں ابعد کے قد انین بیش کرسے کیونکہ حاکم ان سے داقعت ہے اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ہر بعد کے احکام ہیں۔

حكام كاتقررا درمعزولي

نیمسری شیم میں سر کاری حکام کے نقرد اور ان کی معزد لی کا ترمبٹر ہے ادر اس بیان کی چینصلیں ہیں ۔

چہلی نصل - اس بیان میں ہے کہ کون عامل (مرکادی ماکم) مقررکرسکنا ہے ، مطلب برکہ شخص کومقرد کرنے کا اختیاد ہے ادرکس کا حکم نا فذہیں اور لہٰذا بوشخص کسی کام کے کرنے کا اختیاد دکھتا ہے اس کے احکام نا فذہیں اور وہ دو مرول کو عامل مقرد کرسے کا مجاز ہے اور یہ با اختیار شخص ان میں سے کوئی ہو مکتابے ، با دشاہ سے ہرطرح کا اختیار ہو، وزیر تغویض اور صوبہ یا بڑے شہر کا عامل کے لیے عامل مقرد کرنے کاحق ہے اور وزیر مناب سے اور وزیر مناب کے ایک مالی مقرد کرنے کاحق ہے اور وزیر مناب بیا امان مقرد کرنے کاحق ہے اور وزیر مناب کرسکتا۔

دوسری فصل - اس بیان بین کرکش عمل ما مل بننامیمی سے بہر سال اللہ اور امانت دار ہو وہ عامل ہوسکتا ہے جینا نچراگر عامل تفویق کا عہدہ ہو توحر تربت (ازادی) اسلام اور اجتہادی مالاجیت ہونا بھی شرائط ہیں اور اجتہادی مالاجیت ہونا بھی شرائط ہیں اور اگر عہدہ عامل تنفیذ کا ہو توجی کہ اس میں اجتہادی معلاجیت ہونا صرودی نہیں اگر عہدہ عامل تنفیذ کا ہو توجی کہ اس میں اجتہادی معلاجیت ہونا صرودی نہیں سے تواس کی اس میں حربیت اور اسلام کی می مشرط نہیں ہے ۔

تیسیری فسل - وه کام جور پردکیا بائے یا ده طاقہ جس پر عامل بنایا مائے ، اس ملسلے میں بیٹین شرائط لمعوظ رکمنی جا ہمئیں ایک بیرکہ اس علاقہ کی تحدید ہو بعائے ، دوسرے بیر کہ جو کام سپر دکیا گیا ہے اس کا تعبین ہو بیسیے خراج اعر تا کی تعدید اور تر میں میں میں میں دیا ہے اس کا تعبین ہو بیسیے خراج کی البی تفصیل که کوئی خفان رہے مہر سال ان شرائط سے گانہ کی کہ بل اور تقرر کنندہ اور مال کے ایک اور تقرر کنندہ اور مال کے معلوم ہوما سنے کے بعد تقرر مجھے اور نا فذہوم السبے۔

جوتھی فصل نقرر کی مرت سے بیان میں ہے ، اور اس میں مین مورتمیں ہو مكتيمي، ايك صورت برب كرميندماه بإمال كاتعين كرد يامبله فريي مَرتِ كأ موگ اوراسی میں عابل (کارکن) ضرمت انجام دسینے کا عجاز ہوگا ، سکین تقرر کرنے والے پریالازم نہیں ہے کہوہ صروراس ترت کو پور اکرائے بلکہ اگراس کے نردیک صروری مولوده اس مدت کے تنم مونے سے کیلے میں اسے معزول کرسکتا ہے یا تبديل كرسكتاب - اورخود عابل برمدت كالإراكرنا اس كي تنخوا وكماعتبادس كازم سے اگراس کو یوننخوا و دی ماری سے وہ درست سے اور (ردامًا) آمنی اجریت پر کام ہوتا ہے تواس پر بوری مدت کام لیاما سکتا ہے بلکراس پر جبر کھی کیاجا سکننا سے، کیونکراٹسم کی عمالی اجارات محصنہ میں سے ہوتی ہے ا دراس معلطے میں تغرر کنندہ کے مختارا در عابل کے مجبور مونے کی دحبر برمونی ہے کہ تفردکنندہ کا تغرید كرنا مغوق عامهي سي ي كيونكه وه سب كي طرون سي نائب سي للذاموزون یہی ہے کہ اسے امنتیار مہوادر مامل کے حق میں بہتقر رعقود ضامی ( ذاتی معابد ) میں سے ہے اس بیے اس براس معاملے کا بوداکر نا لازم موگا بنکن اگر عابل (ملازم) کو (رداج کے مطابن کام کی) اجرت نہ مل رہی موتو وہ حبب سیا ہے معزول ہوسکتا ہے لیکن اسے اسنے نظر کنندہ کو اطلاع کرنالازم ہے تاکہ وہ تمبادل انتظام کرے اور کام نرد کے ۔

دوسری صورت ہے کہ کہ مخصوص کام کی انجام دہی کے بیے عامل کومغرر کی با باب کے خواج کی تحصیل کی باب سے مثلاً تقرد کرنے والاکسٹ نعمی کو ایک علاقے کی ایک سال کے خواج کی تحصیل برم فرد کرد دے اس معودت بیل سال کی دصولی پرم فرد کرد دے ۔ اس معودت بیل سال کی مدت ، تفرد اس کام کے بودا ہونے تک سے اور مب کام سے فارغ ہوسائے مام کی مدت ، تفرد اس کام کے بودا ہونے تک سے اور مب کام سے فارغ ہوسائے کا قدم خواج کا اور ماکم اگر مہاسے تو کام بودا ہونے سے بہلے معزول کرسکتا ہے

ادر نود ملیحدگی انتیاد کرنے کا مرار اس بات پر ہے کہ جومعا وضدل رہا ہے وہ رداج کے مطابق میرے میں انہیں ہے۔ کے مطابق میرے میں انہیں ہے۔

تیسری مورت بر ہے کہ تقریمطلق ہوا وراس میں کام کی یا مدت کی کوئی تعیین مزہو ہمٹائا تقرد کرنے والاسٹی خص سے بہ کہے کہ میں نے تم کو کو فر کے فراج یا بھر ہ کے عشر یا بغداد کی سفا ظب پر مقرد کیا ، اس میں اگر چر مدت معین نہیں ہے مگر تقریب ہے سے میں اگر چر مدت معین نہیں ہے مگر تقریب ہے کہ تو وہ بھر ایس کی کا در وائی درست ہوجائے اور اس میں عقود امیا زت کی طرح لزوم نہیں ہے۔

تفرر کے میں میں ہونے اور کا دروائی کے درست ہونے کے بعد دومورتین ہوسکتی ہیں ، یا تومتعلقہ کام دائمی ہوگا ہیں ہے ومولی ، کامس ، قعنا ، مقوق معاون تواس کی کارگزادی ہرسال حب بک اسے معزول نزکیا جائے درست رہے گی اور پاکا کم کرنا ہو ہو ہانے دالا ہوگا اور اس کی دوسی ہیں ، ایک ہیں کہ سالانہ نہ ہوجیے ال فنیہ ت کی تقسیم سے لیے مقرر ہو ، تواس کا حکم ہونے کے بعد معزول ہوجانا اس کا حکم ہونے اس کا میں میں ایک میں کو خواج کے دالی فلیمت کی تقسیم کا وہ مجاز نہیں رہنا ، اوردوسری تم ہو ہے کہ اس کا تقرم ملے اخراس کے میں تواب کے اس کا تقرم ملے اللہ ہو ہوگا اور کے میں نقبہاد کا اختلات ہے کہ اس کا تقرم مطلقا ایک ہی سال کے لیے ہوگا اور اس ایک سال کا مشرا ور خواج و معول کرنے سے بعد معزول ہوجائے گا اور با بعد یہ تقرر ہر سال کا مشرا ور خواج و معول کرنے سے بعد معزول ہوجائے گا اور با بعد یہ تقرد کے آئدہ کام کرنے کا مجاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا میں میں اس میں سال کے بیاس سال کا میں تاریخ کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا میں تاریخ کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا میں تاریخ کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا دوسری کا میں تاریخ کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا دوسری کا میں کرنے کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا میں کا میں کرنے کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہے کہ میں تقرر ہر سال کا میں کرنے کا میاز نہ ہوگا ، اور دوسری دائے یہ ہوگا ۔

بالمجویی فصل عالی کی خدات محد مالانے محد بالای سے اور اس کی تین صور ٹیں ہیں۔
ایک بدکہ معا وضر تعیین کے سائھ ذکر کر دیا جلئے اور دوسری مورت سے مرجبوا فرکر کر پاجائے اور تیبری مورت سے مرجبوا فرکر کر باجائے اور تیبری مورت سے مرجبوا فرکر کر باجائے اگر متعین طریقے پر معا دخر کر کہا گیا ہوتو میجے خدوا کی جا ہے ہی پر عاد منہ کا ذکر کیا گیا ہوتو میجے خدوا کی جا ہے ہی کہا مارک کا دی کہ اس کا متحق ہو مبائے گا، اورا گرخوات کی ادائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو دائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو رائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو دائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو دائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کی کو تامی کو تا

ترنظردکھامیا نے گا، یعن اگر کام میں کوئی کی ہوئی ہے تواس کے بغدر معاومند ہیں کی کر لی میائے گی اور اگر خیانت کا از نکاب کیا ہو تو خیانت شدہ قیم نے لی جائے گی ۔ اور اگراس نے مقردہ کام سے تیادہ سرانجام دیا ہے تواس ذائد کام کا معا وصنہ لمنا جا ہے ، لیکن اگر یہ ذائد کام کا معا وصنہ لمنا جا ہے ، لیکن اگر یہ ذائد کام کا معا وصنہ لمنا جا ہے ، لیکن اگر یہ ذائد کام کا سے دائر ہ افتیار ہیں نے اور آگر موتو یہ خیر نافذاور ہے افتر ہے اور آگر مال نے اپنے دائر ہ افتیار ہیں نے اور قرمول کی تو یا تواس نے میں کے دائرہ افتیار ہیں نے اور الک میں اور اگر مال دہ می کے دیا ہے توظلم ومول کی ہوتو یہ نے دائر کی جائے اور اسے اور آگر مال وہ می کے لیا ہے توظلم میں مال کے دائر کی جائے اور اسے اور اکر والیں کی جائے اور اسے اس کے خام کی منرادی جائے۔

اگر معادم نم مجول فکرکیا گیا ہوتو اس مبیے کام پر مجمعا و صدد دسروں کو دیا جاتا سے دہی اسے بھی دیا جا سے کا اور اگر تو بھر میں اس میں مصاوم نہ کا اندواج موجود ہوتو دہی معاوم نہ کیا جا ہے گا اور اگر تو بھر سے لوگ کام کرنے دستے ہیں ، اور اگر کسی ایک دی محاوم نہ دیا جا سے گام میں پر دو سرے لوگ کام کرنے دستے ہیں ، اور اگر کسی ایک ہی میں سے تھا۔

می محف سنے میں ہے اس معاوم نہ برکام کیا ہوتو وہ نظیر نہیں سنے گا۔

ادراگرمعا ومنه کامعروت یا مجهول بالکی بی ذکر دیم تواس مورت یس فقها اختیار استے بین کریز دائی فقی خراتے بین کریز دائیت فقی استے بین کریز دائیت معن الم بین الحجہ المام شافتی خراتے بین کریز دائیت معن الم بیری است اور اس کا کوئی معا ومند نہیں ہے مزنی فراتے بین کرائی اس کام کا اتنا معا ومند دیا جائے گا مبتنا پہلے سے دیا جار ہا ہو کیونکہ اگر مجیمعا ومند کا ذکر نہیں ہوالیکن اس نے اجاز ست سے کام مشروع کیا ہے۔ ابوالعباس بی بیری کرائر اس کامعا دمنہ دیا جانا متعارف ہوتو دیا جائے ورد نہیں۔ اور ابو اسلیٰ مروزی کہتے ہیں کراگر اس کو اس کام ہے کرنے پر مرعویا مامود کہا جائے تومعا اسلیٰ مروزی کہتے ہیں کراگر اس کو اس کام سے کرنے پر مرعویا مامود کہا جائے تومعا ور اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہو توسیحتی نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہو توسیحتی نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہو توسیحتی نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش کر کام دیا جائے گا۔ اگر اس کی خواہش کی مدسے دیا جائے گا۔

چھٹی فصل ان مورتوں سے بیان میں سے من میکسی عامل کانفرد درست

قرار یا نا ہے۔ اگر تقرر کرنے والے نے زبانی تقرر کی ہو تواور معاملات کی طرح بیر ما مجی درست سبے اور اگراس کے متخطوں کے سائٹر تحریری نقرر نامر اکھاگیا ہو توریعی درست سے اور بوہی سرکاری ذھے داری اس طرح سپردکی گئی بواس كولوراكرنا درست سيه يعنى أكرشوا بداور خرائن موجود مبول نوبلحا ظعرم سركارى معاطات درسست مومائیں گے۔ البنہ خاص معاما! ت (عقودخاصہ)منعقب، نہیں موں گے ۔اور بیراس تغریمی ہے جس میں مقرد موسفے واسے عہد وارکواپنا نائب دغیره بناسنے کا انتیاد نرموا دراگرائیدا عام تغریم وکه برعهده داداینا نائب بناسكے تو درست نہبں ہے۔ حبب ان تمام شرائط سے سائق تقرر درست ہوسائے ادراس کام برسیلے سے کوئی شخص مامور نرمو توبیعود اپنی مندمت کے ساتھ اپنی تنخواه كاستمن بوما تابي- ا در اگرميلے سے كوئى ادر خص كى مامور بوتو كام كى نوئيت میں دہکیں مائے گی ،اگر دونوں کے مشر کی ہونے سے قابل نم ہوتو دوسرے کے تقررسے میہلامعز دل موسائے گا اور اگر دونوں شربکیب موسکتے ہوں تورواج کو ترنظر رکھا مائے اگر روامًا اشتراک نہونا ہونو میں پیلامعزول موجا۔ ئے گا اور اگرددائبااشتراك بوتا بوتو كهرسيلامعزول نهين بوكا اوروونون كام كري كيد بكران كانقرر

اگرکسی شخص کو ترشریت (نگران) منغرد کیا جائے تو عابل تو کارکن ہے ہی کیک اس نگران کا کام برہوگا کہ وہ عامل کی کا دکردگی برنظرد کھے اور اس کو زیادتی ، نقصان ور مستبدانہ کا در وائیوں سے بازر کھے ۔ اور شغر ون اور صاحب البرید کے حکم میں تین طرح کا فرق ہے ۔ ایک برکہ حامل بامشورہ مُشرون کوئی کام بہب کرسکت اور بامشورہ صاحب البرید کرسکت ہے ۔ دو سرایہ کرمُشرون عامل کو خلط کام سے دوک سکتا۔ تعیسرایہ کرمشرون سے دوک سکتا۔ تعیسرایہ کرمشرون کے ذمر عامل کی تمام اجھی ٹبری کا رروائیوں کی اطلاع دیے کا اور مہیں ہے جگر حامل بالبرید کرار وائیوں کی اطلاع دیے کوئی کار مہیں ہے جگر حامل بالبرید

فرق ہیں۔ ایک بیکر خبر انہا اسمے اور فابر کہ دونوں کاموں بڑتی ہوتی سے حب کم خبر انہا میں ایک بیر کرنے بالم سنے اور دوسرے بیکر خبر انہا مہر دوسرے بیکر خبر انہا مہر دوسرے بیکر خبر انہا مہر دوسرے بیکر خبر استفعد اسی دوسورت ہیں ہوتی ہے خواہ مابل نے دسجوع کیا ہویا نہ کیا ہوا ورخبر استفعد اسی دقت ہوسکتی ہے حب اس نے دسجوع نہ کیا ہو (یعنی اس نے اپنی غلطی کی مملئ مذکی ہو) اگر ما مل مثر مردت کی شکا بت یا صاحب البربدی خبر سے انکاد کرے تو میں بیرت کک ان میں سے کوئی نبوت فراہم نہ کر دے اس کا قول مستبر نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں کی دبور مل مامل سے خلاف شام ہروں کے دونوں مامل سے خلاف شام ہروں کے دونوں مامل سے خلاف شام ہروں کے دونوں مامل سے خلاف

ىحسابىطلبى

حساب کے طلب کرنے کے وقت عامل پرخراج کا حساب پیش کرنا لازم ہے لیکن عُشر کا حساب بیش کرنا لازم نہیں سے کیونکرخراج کا مصرف بہت الهال سے تعلق ہے اور عُشر کا اہل صد قات سے بھین امام ابومنیفہ کے نزدیک دونوں کا حساب بیش کرنا لازم ہے کیونکہ ان سے نزدیک دونوں کے مصادف مشترک ہیں ۔

اگر عامل عُشرید دعوی کرے کہ اُس نے عُشرکیست عیبی میں میں ہے تو اس کا قول قبول کیا جائے گا اور اگر عابل خواج یہ دعوی کرے تو بتینہ سے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر عابل ابنانائی بمقرر کر نابیا ہے تو اس کی دوگوئیں ہیں، ایک ہیکہ ایسانائی بسر ایک ہیں کہ ایسانائی سے کہ اس نے کام کو انجام دے تولیسانائی بھر ایسانائی سے کو ایسانائی بھر کہ اس نے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پنی جگہ کسی کو مقرد کر دیا ہے اور دیون اسے حاصل خور کہ دیا ہے کہ اس نے کسی اور کو مفرد کر دیا جا ور اس کا جواز خود اس کے کام کو این ایم کسی کو این ایر دیا در میں میں اور کو این ایر دیا در میں میں اور کسی کی تو ہے کہ خود اس کے تقرد میں من منا و دو مرے کو این مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہے کہ خود اس کے تقرد میں من منا و دو مرے کو کہ تین مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہے کہ خود اس کے تقرد میں من منا و دو مرے کو کہ تین مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہے کہ خود اس کے تقرد میں من منا و دو مرے کو

اینا مدو گادمقرد کرنے کی امازت شامل ہوتواس سالت میں مدد گادمقرد کرنا مائز ے اور بالخصیص نائب کی اجازت ہو تواس کے معزول ہونے سے اس کا نائب بھی معزدل موجائے گا، اور اگرکسی نما مشخص کو نائب متعین کرنے کی امازت دی گئی موتواس سے عُزل سے بارسے ہیں ایک جاعت نقب ارکہتی ہے کہ عالی کے معزول ہو نے سے نائب می معزول ہوسائے گا اور دوسری مباعت فقہا، کی دائے یہ ہے کہ معزول نہیں موگا۔ دوسری مالہت بہ ہے کہ ما مل کے تقرر مین نائب مقرر کرنے کی مانعت ہوتواس مالت میں مامل کا اپنا نائب مقرر کرنا مائزنہیں ہے اگر قددت ہوتو اپنے فرائض خود انجام دیے اور عاجز ہو تو اس کا تقرد فاسدموسائے گا۔ اور اگراس سے باد حود کام کرتارہے توامکا اور مما نعتول میں اس کی اما زست درست موگی اورمعا المات کرنے اوران کو ختم کرنے کی ذھے دادی میں اس کی رائے میں مہیں مہوگ یسسری حالت بہ سے کہ عامل کا تقررمطلعًا ہو معنی سناس میں نائب بنانے کی امازت ی کئی بونرمانعت كى كئى موقواس دفت كام كى توعيت دكميني سائے كى ،اگر كام البيا ہے کہ مال اسے تنہا انجام دے سکتا ہے تو نائب مفرد کرنا مائز نہیں ہے ادراگروہ تنباکام کی قدرت مرکستا ہوتوسنے کام کی قدرت منہواس کے بيے تغرد كرسكتا ہے اور يتنے كى قدرت بواس كے بيے مقرز به س كرسكتا۔ بهتالمال

مرکاری دمبری پوئنی سم بیت المال کی آمد وخرج کارمبر سے جیں مال کے آمد وخرج کارمبر سے جیں مال کے سلمان اجتماعی طور بہت میں ہوں ادر کسی نما می خوس ( یا اشخاص) کی لکیت منہد وہ میت المال کا سخ ہے ادر محض قبضے سے بریت المال کی ملکیت بی اسلام سے کا خواہ اسے بہت المال کے تحفظ میں بہنچایا جائے کا خواہ اسے بہت المال کے تحفظ میں بہنچایا جائے کیونکر بریت المال جہت اور نہر وہ کیونکر بریت المال جہت اور نہر وہ سے عبارت سے مرکم کان سے اور نہر وہ سی جن در اس کا عائم ملمانوں سے عبارت سے در المال سے

لحاظ سے مبو ال مبی البیے حق میں خرج کیا گیا ہو وہ کو یا بہت المال سے خرج کیا گیا ہو وہ کو یا بہت المال سے خرج کیا گیا ہو اور ان کے سبے ، خواہ وہ بہت المال سے لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہوکیونکہ جو آ مدنی مسلما نوں کے عُمَال (کادکنوں) کے پاس آتی اور ان کے پاس سے خرج ہوتی ہے وہ بہت المال کے مال سے تکم میں ہے۔

مسلان جی مال کے ستی بی اس کی برق میں بید فیے غیرت ، صدقہ وفی سے المال کا سح ہے اور اس کا مصرف امام کی دلنے اور البہاد بر موقوت ہے ، البتہ غیریت بہیں بہیں بواس کا مصرف امام کی دلنے اور البہاد بر فائمین (غیریت بانے والے) بہیں بواس مبنگ میں شر کے بہوں اور اس کے صرف فائمین (غیریت بانے والے) بہیں بواس مبنگ میں شرکے بہوں اور اس کے صرف میں امام کی دائے اور ابہہا دسے کوئی فرق نہیں بڑتا ۔ فئے اور غیریت کے شور اللہ کی تی ترسی بیں ، ایک سم بریت المال کا سی ہے میں نے کریم کا سم بومصالے مامی فرج کی جا تاہے دوسری تسم ذوی القربی کا سعہ بومصالے مامی فرج کی جا تاہے دوسری تسم ذوی القربی کا سعہ باور اس میں امام کی دائے اور اس بی المال کے حقوق سے نا دی ہے اور اس میں امام کی دائے اور اس بی المال کے مقوق سے نا دی ہے اور اس میں امام کی دائے اور اس بی درسی قرب نے المال کے ذری ہے اور رہ کہ بہت المال کے ذری ہے اور رہ کہ بہت المال اس قرم کو صب صرورت کرتا دہ ہے۔

صدقہ کی دوسیں ہیں میہان سم مدقہ مال باطن ،اس مال کوخود مالکین صدف کرنے کے مجازی اوربیت المال کا اس پرخت نہیں ہے۔ دوسری سم مدقۂ مال ظاہر سیسے ذراعتوں اور معلوں کا عمشر اور موشی کے معدقات - امام ابر سیسے ذراعتوں اور معلوں کا عمشر اور انہیں الم ابنی دائے اور ابر سیفی شری کے معدقات نے اور ابنی دائے اور ابنیاد کے مطابق خرچ کرنے کا مجازہ ہے اور اہل السبین کے لیے منصوص نہیں سے اور اہل السبین کے لیے منصوص نہیں اس کیے کہ ان کے مصارف کے معادد ان کا مرف کرنا معادد ان کا مرف کرنا معادد ان کا مرف کرنا معادد کی کوئی جگر نے ہوئی کوئی کوئی جگر نے ہوئی کوئی جگر نے ہوئی کوئی کوئی جگر نے ہوئی کوئی جگر نے کوئی جگر نے کوئی جگر نے کوئی کوئی جگر نے کوئی جگر کے کے کوئی جگر کے کوئی جگر کے کے کوئی جگر کے کوئی کے کوئی جگر کے کے کوئی جگر کے کوئی جگر

بہت المال اس ی جائے مفاظت بن سکتا ہے اس سے کہ اس و تنت ہے مال اما کو دینا لاذم سے اور دومرا قول برسے کہ بہت المال مبلئے مفاظت نہیں بن سکتا، کیونکران کی بعد کی دائے کے مطابق ہر ایک مال امام کومپر دکرنا جائز توہے واجب نہیں ہے اور اسی سے مال کا بہت المال کا اپنے تعفظ میں لینا جائز تو سے واجب نہیں ہے۔

بميت المال كيمتقوق

ميت المال برحس ال كاحفاظت وزم آن باس كى دوسي مي -ایک تواس سے ذیے مال کا اس طرح کی مفاظمت ہے کہ مبب اس سے مصارف موجووموں توان بی است مسرف کیا جائے اور اگرمسارف موجود ند ہوں تواس کے ذمے مال کی حفاظت ہمی واجب مہیں ہے۔ اور دوسری مم وال سے میں کی حفاظت میت المال کے ذہبے واجب ہے۔ اس کی دوانواع میں ، ایک نوع برسے کراس کامصرف بھسورت بدل ہور بھیے فوج کی نخواہی کھود اور مهتبارد ل کی قبست ا وراس کا واجب مونا مال سے موجود موتے پرمو توسن نہیں سے بعنی اگر روبیہ مومود ہونو فور ان حرج کیا جائے، سیسے ان فرضوں کی دائیگی فرراً الأزم اما تی سے مب مقروض کے پاس ان کی ادائیگی کی وسعت موجود بوادراگر ر دبیہ موجود شہوتو اس کی آمد کا انتظار کیا مبائے بیٹے مقروم کو تنگ دست ہونے کی مودست میں ا دائیگی قرض میں مہلت ملتی ہے۔ اور و دسری نوع ہے ہے کہ اس کا مصر محفن مصلحت اوررفاء عام بوتوروميري كموجود كي مي سبت المال يراس ك حفاظت واحبب اور مام سلما نوں سے سا مطریب اور اگر دوپیموجود نہمو تومیت المبال ہ سے ویجیب سا قط ہے۔ اور اگریسیت المال میں روپ یہ نم وسنے کا) عام نعصان ہوتو عبهادى طرح تاممسلانون برفرض كغائية ب كروه ببيت المال كى مددكري اوراكز فيما مام نه بموقوتام مسلما لون برامدا وفرمن نهيس هيد يبييه ايك خريب كا دشوار داسته هموا در ایک دُدر کامها من راستریو، یا ایک یا نی کا گعاث بندم وگیا بهو مگر د دمهرا گاٹ کھلاہوًا ہو۔ بہرمال اگرروپیرنہ ہونواس کا وج ب سی طرح میت الملے سے سانط ہے۔ سانط ہے۔ سانط ہے۔

اگر بہت المال پر ایک ہے و تعت میں دوحق واجب ہوں اور دونوں کا اوائیگ مکن مذہو توجس کی اوائیگ ہوسکے اس میں صرب کی بہائے گا اور دو مراحق بطور قرض اس کے ذھے رہے گا اور اگر دونوں عثوق کو ناکا نی ہو اورکسی فسا داور خوابی کا المریشہ موتز والی فرمن ہے سکتا ہے ، عب کو وہ قرمنوں کی اوائیگی میں خربے کر سے وارمسالے میں خربے مرب کے اور جب کسی آئندہ والی سے عہد میں بیت المال میں روب آئے تو میں خربے مذکر ہے اور جب کسی آئندہ والی سے عہد میں بیت المال میں روب آئے تو اس پر قرمن کی اوائیگی لازم ہے۔

اود اگر جا مساد دن می خرچ کے بعد مبت المال میں دو بہد بی اسے تو اس بارے بی فقہار کے مابین اختلاف ہے ۔ مینانچہ الم البر منبیفہ کی دائے ہہ ہے کہ آئندہ کی منرور توں کے سیے جمع اور محفوظ رکھا جائے گا اور امام شافی فرماتے ہیں کہ جرج بہیں رکھا جائے گا، جکر سلمانوں کی معمالے میں خرچ کر دیا جائے کی خرکہ ماڈنائی منرور توں کے انواب است تام مسلمانوں میر ما کہ جرتے ہیں برقت منرورت ان سے ومول کی با جائے۔

مذکورہ بالا میاردانسیں دیوان (رحبٹر) کانفسیلات کے بارسے میں تنیں - کا تنب دیوان

## قوانين كىحفاظت

توالین کی مفاظمت کی صودت بر ہے کہ مدل دانعدا من سے اس طرح كام لبإجاست كدن تودعا يا برظلم وتعدى مورن بريت المال كيتغوق مي نعتسان آئے ، اور اگرنئ فتومات ہوں اور نئے آبا دکردہ علاقوں کے قوانین وضع کیے مائیس توان کو دیران نامیبر اور دیوان میت البال (حس مین تمام مجوزه تو انین موستے ہیں ؛ درج کرسے اور اگر قوانین پہلے ہی مدون موسیکے ہول توان کی مبانب ر مجوع کر۔ سے مجوالیہ قابل اطمینان کا تبوں سے مکھے ہو۔ ئے ہوں کہ ان کے ط پراعتماد ہوا ور قوانین کی به دستا دیز وسست بدست مامسل کی گئی ہواور اس کے ادیرمہری شبت ہوں ان شرائط کے مطابق تحریریں احکام دیوانی اور مفون عرب ورواج قابل اعتماد منهي سيعب طرح محدث سير يبيشن موتى مديث کو قابل اعتما دتحریرسے دواست کردینا ددست سہے۔ الم ابومنیغترکی داسئے یر ہے کہ کا تب دیوان کومحض تحریر پراعتما دنہیں کرنا چاہیے عبکہ وہ اپنے ان شنع بوسئ الغاظ پراعتما دكر ي مجاسه يا دمون مبياكه (مام ماحب ددايت مدبب يس مبى اسى طريق سے قائى بى اور اسے قضا اور شہا دىن ير خياس كت ہیں، مگر سیطرلفہ دشواد اور بعریر ہے۔ درامل ان میں فرق کی وہم سے سے کہ قصنا اورشهادت نماس ظوق بيسيم بي اوران سك واتعات بكثرت بي آستان استسرائهم دسيف واست كم بي اس سيه ان كا يادركمنا دشوارمبي موتا ادراس بناء بران مين محف تحرير براعتما دكرنا درسست نهيس سهد عبب كروبواني قوانين عام حقوق سے تعلق ہیں ، جو تعدا دمیں مبت زیادہ اور مکٹرت ہیں اس ہے ان كايا دركمنا دشوارب ادران بي تحرير ياعنا دكرنا درسمت بيد اوريبي مال مدمیث کی روابہت کا ہے ۔

حقوق كوبوراكرنا

*حقوق کولوراکرنے (استیغارحقوق) کی دقسیب ہیں۔ ایک ان عالمین سے* حقوق کی تھیل کرا ناجن پر تعوق لازم ہی اور دوسرے ان ما ملوں سے وصولیا بی سجدان منوق کو ومول کرتے ہی عالمین سیے قوق کی ومولی کے میں ان کا اقرا بالقبض معتبر سے گران کی وہ تحریجی سے دمول کرنامعلی محواہل دیوان کے نردیک اس وقت معتبرا در حبت بير حبب كن مطريج إناميا تا بمو- اور ال كمشهور طرنير تحرير سے التا ہو، خواہ وہ مال اس كا است خطر ون كا احتراف كرسے يا انکادکرے لیکن فغہائے کرام کی دلئے بہ ہے کہاگر عامل اس تحریرسے انکادکھیے توبر تحريراس امركى حبست نهيس بي كداس في عقوق ومول كرفيه بي اورنهاي س تحریرکو دوسری تحریرول سے المانا دوست سے البنند برائے تہدید (وحمکانے) البهاكيا بإسكتاب تاكهوه نودى بغيرس جبرك نمط كااحتراب كرك ادداكر وه خط کا اعترا من کرلے گرومولیا ہی سے منکر ہو توامام شافعی کا خا ہری سک يرب كرعرف كاعتبارس يراعتراف صرف مقوق سلطانيمي مالمين اليداس امرى دليل بهكرانبول في سوان يرماند الدرياب اورعال بریہ حجت سے کرانہوں نے ومول کرلیا ہے ۔ اور امام ابومنیفہ دیکا ظاہری مسلک برسے کہ حبب تک عمال اپنی زبان سے وصولی کا اعتزا مت مرکبیں بر اعتزا من تحرير شان پر عجت سے اور شاس امر كى دليل سے كہ ما ملين سے ادائيگى کردی ہے مس طرح کرنام قرضوں کا تھم ہے۔ اور اس فرق کو ہم اطمینال خیش طریقے پر بیان کریکے ہیں۔

ما طول سے مقون کی وصولی کی مورت یہ ہے کہ اگر خواج بطرف بریت المال ہوتوں کی وصولی کی مورت یہ ہے کہ اگر خواج بطرف بریت المال ہوتوں کی وصولی پر والی محکومت کے وشخط منروری نہیں ہیں۔ اور صرف العب بریت المال (مرکاری خزانے کے انجادج) کا بدا محر احت کہ اس نے اجبات وصول کے لیے ہے ہے کہ وصول کے لیے ہے ہے کہ وصول کے لیے ہے ہے کہ اور اگر و بانی اعتراف سے وصول کے لیے ہے ہے کہ وصول کے لیے ہے کہ وصول کے لیے ہے ہے کہ وصول کے کہ

بغیرصرف تحریر مہوتواس سے بارسے میں بہاں بھی دہی تکم سے جواوپر مبان بؤاہے کرامام شافتی میں سلک سے مطابق بیرتحریر مستندستے اور امام اپوسنیفی کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔

ادراگر فرای از حقوق بهیت المال بوادر بعرات بهیت المال نه بوتو دالی کے دسخط کے بغیر مامل اس کے عباز نہیں ہیں۔ اگر دسخط ٹا بت ہو مبائیں توعمال کے اس امری کا نی حجت ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کی امباد سے بہر مال اگر احساب منروری بوتواس کی دمور نہیں ہیں ، ایک معود سے ہے کہ جس کو دینے کے بیا مامل کو امباد سے دی گئی ہود و و معول کرنے کا احترا دن کرلے کی کہ دسخط سے مرد دیری موت میں مامل کو امباد سے دی کہ کا ملم ہوتا ہے اور و معول کرنے کا احترا دن کرلے کی کہ دسخط سے دیا در سری موت ہیں برحمیت نہیں بنتا۔ در سری موت بر سے کہ مامل سے بہیت المال کے مقوق کا محاسبہ کیا مبات ادراگر دہ خص جے دیا گیا ہے و معول کرنے کا ان کا ان کا در کرسکے توج شخص کو دیا گیا ہے اس سے ملف کے مامل سے بیت المال کے تقوق کا محاسبہ کیا ہا ہے اس سے ملف کے مامل سے بیت المال کے تعوق کو دیا گیا ہے اس سے ملف لے کے مامل سے تا وان وصول کہا مبائے بیمور سے خاص طور پر دُیُون (قرضوں) ہیں مردج ہے دیک میک میک میں مردج ہے دیک میک میک مور سے تا وان وصول کہا مبائے بیمور سے ذیا دہ مبہتر ہے۔

اطلاعات كى فرأيمى

اطلامات کی فراہمی کی مین مسورتیں ہیں ۔ دفوع مسیاحت وعمل (پیاکش اور كاركردگى كى اطلاعى ، رفوع قبض واستيفار دلين دين سي تعلق اطلاع) اور رفوع خرج ونفقه بجهان تك مساحت اورعل كى اطلاعات كاتعلق ب تواگر دبوان ارجسٹر) میں اس کے مقربه اصول موجود ہوں توان مے مطابق اطلاع كى محت كامائنده لبامائ كارينا بخراكرامول مصمطابق بونواس كارتبشريس اندراج ممدد ماسلئے اور اگر زحبشرمی اصول موجود ندمہوں تواط لاح دم ندہ کے فول کے مطابق درج کردیا مباسئے تعبین واستیفار (دقم ومول کرنے ادراس کی ستعقین کو ادائیگی کردینے) کی اطلاع بیں اطلاع دینے والے کے قول کا اعتبار کیا سائیگا، كيونكراس صورت مي اطلاع دينے والے كاكوئى مفا دنہيں سے بلكرامسس كى ذمے داری کا قرار ہے۔ اور خرج و نفقہ کی اطلاع میں اطلاع ومندہ مدعی کی تینت رکھتا ہے اور دعوی کے لیے دلیل اور شبوت کی منرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ اس دعوی سے ثبوت میں والی کی متخط مث رہ تحریر بیش کرسے تواس کا مکم وہی ہوگا ہوہم و خطوں کے بارسے میں پہلے سیان کر سے ہیں -

محانب بئراعمال

كوان كامحاسبه كرناميا بيبيكيونكه إمام مساحب كخنرد يكيفواج اورعمشر كالمصرون

اگر کانب دیوان کے محاسبہ کی بنا، براختلافت بریاموا در کوئی نصفیہ مرموتو كاتب داوان كے تول كوترجيح دى جائے كى ادر اگر بماكم كوست بربوتو وہ حساب کے نبوت بیش کرنے کا تکم دسے سکتا ہے اگر نبومت سے مشبختم ہو جائے تو ملعن ساقط ہے ورنہ عامل سقیم لی مہائے۔

اگر حساب میں اختلات رائے آمد کے بادسے میں ہونو عامل کے نول کورجیح دی جائے گی کیونکہ اس میں و ممنیر (انکار کرنے والا) منبی سے اور خرج میں ہوتو كاتب كا قول سليم كيام المن كيونكه اس من و منكر ب اور اگر مساحت (زين كي بيمائش كحيار في دونون من اختلات دائي توتواكر مكن بوتو دوباره بيمائش معلی کرے اس کا اغتباد کیا جلئے۔

ابنراج احوال

اس سے مراد میر سے کہ مساحب دیوان سے دیوانی کے قوانین اور حقوق میر شہادت طلب کی مبائے ادراس میں دو شرائط معتبر میں ایک بیک بلا معنیق وعلم کسی بات کوبیان مرکرے سیسیے کوخمهادت سے لیے تحقین اور ملم منروری سے دادر د دىسرى بەكىرىپ ئىسساس سىمىطالىرىزىمونۇ دىيان ئەكىسىرىش طرح كەشھادىت طلب كرست يددى ما تى سے - اس السلے ميں مطالبركرنے والادبى سكتا ہے مب ك وستخط نا فذبوں اور شہادست وہی سے سکتا ہے جس سے اسکام نا فذہوں اور جب كسى امرك منعلق بيان دست ومُوقِعُ (معاحبِ توقيعات، براس كوقبول كرنااور اس بیمل کرنا منرودی سیے بجس طرح ماکم بہاس کے سلسنے دی ہوئی شہاد س کے مطابق فیعلہ کرنا منرددی سہے۔

ما كم كواگرشبه بوتوده ما سيد ديدان سي شوا بريش كري كامطالب كرمكتا ہے ہرونپر کہ ماکم کو شاہدسے مبدب شہادت معلوم کرنے کا سی تہیں ہے بہرال اگرماس دیدان منوابه بیش کرد سے اوران کی محت کالیمین بومبلے تواس سے شبر کا از الربومبائے گا اور اگر شوا بد (ثبوت) بیش مذکر سے ملکہ بید کر بہلے سے معلق ہے تواس کا بیان گمز در مبومبائے گا اور ما کم کو انعندیا رہو گا کہ اس کا بیان قبول کر سے بار دکر دیے گراسے ملعن نہیں دیے سکتا۔ بار دکر دیے گراسے ملعن نہیں دیے سکتا۔

مظالم كعنتيش

بحرائم

باب\_19

سرائم ال شرعي منوعات كوكباما تأسي من سے التكاب يرشر بعيت سلاميد نے مدود اورتعزیرات مقرری میں۔ سرائم کی تین سالتیں بیٹی، ایک سالت برأت ہے جو بوقت تهمت با قتعنائے سباست دینی مطلوب ہے۔ دوسری مالت سزائی مکمیل ہے ہورم کے نبوت محت کے وقت شرع ملکم سے مطابق ہوتی ہے اور سیری میانی مالت سے بوتھ سن (الزام) سے بعد اور معت تبوت سے قبل ہوتی ہے ادر اس کا ا عنبار ناظر برائم کے حال پر بے کہ اگر ناظر برائم (افسر بولیس معض حاکم ہوا دراس کے سامنے سی خص کوسرقہ (میوری) یا زنا کے الزام میں بیش کیا مبائے تواس کے روبر و یہ الزام غیر*موُ ٹریسے اور وہ اس شخص کو تحقی*ق تغتیش کے لیے محبو*س نہیں کرسک*نا، اور نہی اسے اقرار ہم پرمجبور کرسکتا ہے ۔ بہر سال بین اظراس سے علا من چوری سے عوی کی سما عنت مدا رسیسی دی سے کرے اور ملزم سے اقراد یا انکاد کا اعتباد کرے ۔ ا درزنا کے دیوی کی سماعیت اس وقٹ کرسے حبب اس عوریت کا ہمی ذکرکہا جائے حس سے از کاب زنا ہو اسے ۔ ادراس فعل کی وہ کیفیت بیان کرسے حوفی الواقع زناہے اور میں پریشر مامد مہاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم خودہی اعترات برم کرے تواس کے احتراب ہرمد معادی کرے ورنداگر شجست (بَبینہ) موہود ہوتو اس کی سما موست کرے اور اگر شموست موجود منہو اور مدعی بیاہے توبر بنائے مقوق العب اد نركم بربنائے فقوق اللہ اس كو ملعث دسے .

اميرا درقاضي كے انتبارات كافرق

اوراگرناظر حرائم عبی سے سلمنے میں مقدمہ بیش ہواہے امبر ہو بامعاون کی یامدا کی اولاد ہوتواس کو اس عزم سے متعلق تغتیش اور استبراء سے ابیے اختیارات ما مسل ہوں گے جو قاضیوں ادر حکام کونہ ہیں ہمیں ،اورائی دنوں کے ختیالا کومناز کرنے والے مور نوہیں۔

سله مطلب تشنی*ر کیپلی مالین پیهید کرانم م برالزا*کا تا بت نرم *دسکا دروه بری قراد دیدیاجایت ا و د دوسری مالت به سعه کرم چم کا شون فرایم در کرم ژادس برچا کاره ایر به شرع بخوان موجا کر آه تعمدی مالاس رکالاگا ما که بوسکایولمکی ثم ته بهعرفی میشود آجی*  ا۔ امیر کومائز نہیں ہے کہ بغیر دعویٰ کی تفیق کے طرم کے مثلا دن اموان اِبارت کا الزام کنے البنہ اِن سے ملزم کے بار سے میں بیمعلومات ما میل کرسکتا ہے کہ آیا وہ مشتبہ لوگوں میں سے ہے یا اس طرح کی قابل تہمت با توں میں شہور ہے یا نہیں ہے، اگر یہ لوگ اس کی براً ت بیان کریں توالزام ہے اثر ہومائے گا اور اسے نور اُلم ہور را بھور رہی ملوث رہا ہے توالزام کی دیا با اے گا۔ اور اگر یہ بیان کریں کہ وہ اس سے امور میں ملوث رہا ہے توالزام کی شدت بڑھ مہائے گا اور اس کے بعد تین کی وہ مور مت امنتیار کی جائے گی جو بم عنقر بب بان کریں گے ہوب کہ قاضیوں کو یہ استہار نہیں ہے۔

۲- امیرکوانتیارے کہ الزام کی بے اثری یا اس کی شدت معلی کرسف کے بعد مرزم کی ما دات اور مالات کمی ترنظر رکھے ، بینانچ اگر طرزم عور توں پر فریفینداوران سے ہنسی مذاق کا شوقین ہو تو ہا الزام شدّت اختیار کرمائے گا ورنہ کمزور پڑ مبائے گا ۔ اور اگر سوری کا طرزم موادر میال باز آدمی ہوا ور اس کے ہم پر اربیٹ کے نشانات ہوں ، یا گرفتاری کے وقت اس کے پاس اله نفنب موجود ہو تو ہی الزام توی ہومبائے گا ۔ گرقا منیوں کو یہ اختیار نہیں ہے ۔ گا اوراس کے خلاف ہو تو الزام کر در بڑ مبائے گا ۔ گرقا منیوں کو یہ اختیار نہیں ہے ۔ البت مرسم میں کے بادسے میں فقی الزام کی فوری طور پڑھیت تو تو تین کے لیے معبوس کمی کرسکتا ہے ۔ البت مدت میں میں اس کے بایدی اختلاف ہے جہائی ہو مباللہ نہیں ہے مدت میں کہ لیک ماہ سے زیا وہ معبئ (محوالات) میں دکھنے کا اختیار نہیں ہے اور دیگر ملی اس کے اور اس کی وائے اور استہا در پرموتون اور دیگر ملی اس کے دیا دی بلامتی و اجب کسی کو قبد کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔ اور کہی درائے ذیا دہ میں ہو ہے ۔ عب معب کہ قا بنی بلامتی و اجب کسی کو قبد کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔ اور کہی درائے ذیا دہ میں کہ ایا دیا ہو تھی ہے ۔ عب معب کہ قا بنی بلامتی و اجب کسی کو قبد کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔

مم ۔ اگرالزام توی ہونوامیر ملزم کومنرب تعزیر دینے کا مجازہ تاکہ مزم الزام کے ستعلق ہج ہے جا محادہ دیکھا جائے کہ الزام کے ستعلق ہج ہے جا داگروہ بیٹتے ہوئے اقراد کرے توب دیکھا جائے کہ کس امر کے لیے بیٹیا گیا ہے اگرا قراد کرانے ہی کے لیے ماراگیا ہے توبیٹنے کے قت کا قراد غیر معزیر سے اعدا گیا سے بیٹیا گیا ہے کہ می صورت مال بیان کردے اور

وہ الرکے دوران افراد کرے قوضرب موقومت کرے افراد کا امادہ کرایا جائے آگر دہ افراد کا امادہ کرنے تواس دوسرے افراد پر مانو ذہوگا۔ بہلے پرنہ ہیں گا اور اگر کیلے ہی افراد پر اکتفاء کر۔ تے موسے دوبارہ افراد مذکرایا جائے تو کیلے افرادے مطابق عمل کرنے کا امیر کو اختیار ہے اگر میر نامیے مدیدہ ہے۔

۵- اگرکسی مجرم کے برائم بڑھ بائیں اور وہ متعدد مرتبہ کی منزاسے ہی باز سر اسنے اور لوگوں کو اس سے مصرمت بہنچ دہی ہوتو امیراس کو عمر فید کی منزا دسے سکتا سبے اور اس مورت بیں اس کے کھانے پینے کے اخرابات بہت المال کے ذھے ہوں ہے۔ ذھے ہوں ہے۔ مگر قامتی کو یہ اخذیا د نہیں سبے۔

۱- امبرکوم می امنیادسی کدوه ملزم کوملف دسے تاکدالزام کی شدت اور غیر مو نزیم کوملف دسے تاکدالزام کا تعلق اور غیر مو نزیم کو سیکے خواہ اس برد گائے گئے الزام کا تعلق معقوق العباد سے ہو یا حقوق التحر سے اور امبرکو برمی اختیاد ہے کہ وہ خدا کی تعمر کی طرح ہو مبعیت سلطانی میں جوتی ہے طلاق یا جتاق یا صدفہ کی مے صد محد میں کرفت میں موقی میں کوفت میں مدے سکتا ہے اور مزمز اسے مواطلاق اور بیات اور فرام آزاد کر دینے کی قسم کا دے سکتا ہے۔ اور مزال ما آزاد کر دینے کی قسم کا دے سکتا ہے۔

۸۔ امبرکو دگراہل نربہب (جن کی شہادت سننا قامنی سے لیے درست تہیں سے کی نمہادت سننا درست سے۔

9- امبری ذرمے الین اربیٹ کا کبی انتظام ہے جوموجب تا دان اور صدنہ ہوں انگرکسی کے حدم میں نشان مزمو تو اسس کا دعوی میں جو بہلے دعوی کھے اورا گرکسی کے حدم میں نشان موتو معف نفیاء کے نزد یک اس کا دعوی مینے جس کے حبم میرفشان ہو

کا دعوی شنے۔ بہر مال مار بہٹ ہیں پہل کرنے والا زیادہ مجرم اور شدید منراکا سخت ہے اور ان کی تا دیب میں دولحا ظرسے فرق کرنا جا ہیں ۔ ایک زیا و تی اور ارزیکا ہوم میں اختلات کے لی اظریعے اور دو سرے ان کے عزیت و آبرو میں فرق کے لیاظ سے اور اگر امیر بد باطن لوگوں کو جرائم سے بالدر کھنے کے لیے تام شہر میں شہور کر نامنا سب مجھے تواس کے لیے ایسا کرنا بھی جا گزیہ ہے۔ غرمن بد وہ امور میں جن سے ملزم کی برأت ظاہر تبونے یا اس سے جم کا شہوت فراہم مونے ہے ہے کی درمیانی مالت کے بادے بیال میرکے کا شہوت فراہم مونے ہے ہے کہ درمیانی مالت کے بادے بیل میرک اور قامنی کے اختیارات کا فرق ظاہر ہوتا ہے ادراس فرق کی وجہ بہ ہے کہ امیر کوسیا مست کی صروت ہے اور قامنی کا کام صرون اسکام کا نفاذ

مكرودا ورتعز برات

عرم کے ثابت ہو مبانے کے بعد مبان مک مدود کے قائم کرنے کا تعلق ہے تواس میں امیرادر قامنی کے اختیاد ات برابر ہیں بہر صال جرائم کا اثبات دوطر بقول سے ہو تاہے ، ایک بتینہ (ثموت) سے اور دوسر کے قراد سے اور ان ہیں سے ہرایک کے احکام مناسب موقعے پر بیان ہوں گے ۔ ورائل محدود روائل محدود روائل محدود اور انہیں اللہ سے اللہ مالی اللہ مالی کا ملم دیا گیا ہوا ور انہیں حجود دیا جائے ربینی ارتکاب کیا بیا ان کا ملم دیا گیا ہوا ور انہیں حجود دیا جائے ربینی ارتکاب منوعات اور ترک مامورات) ۔

انسانی طبیعت میں الیے شہوانی مغربات موجود ہیں جوانسان کو دنیہ اوی لذتوں ہیں مصروف کرے اسے آنٹرت سعے غافل بنا دیتے ہیں، اس بیے لتہ سجا نے مدود مقروفر مائی ہی ناکہ تو وی منزا اور دموائی محے اندلیشے سے کوئی شخصال ہی ہا ہا تہ محکمت کا مرکب نہ ہوجائے ، محادم منوع اور فرائض فایل انباع ہوجائیں اوراس طرح فائدہ مام ہو اور تحکمت (ذھے دادی) ہوری ہوری ہو۔ الشرسیمان کا فریان ہے۔

وَمَا آدُسَلُنَا كَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ - (الا ببياء : ١٠٠)

"بم نے آپ کونام جہانوں کے بیے رحمت بنا کربیجا ہے "
یعنی نبی کر بیم ملی الشرطیبر سلم کواس بیے مبعوث کمیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو
گراہی اور جہالت سے نکال کر ہوا بیت بھیلائیں اور معامی حیور اگر اطاعت کا
خوگر بنانے کے لیے بمیجا ہے ۔
تمرک فرائض کی منرا

زُوابِرْرُ (تنبیهات) کی دوسیس میں ۔ میرو داور تعزیرات ۔ برر قب مارید

مدود کی کمی دوسین بی، ده مدود جوعقوق الند (اجتماعی عقوق) سے تعلق بمول اور ده مدود جوعقو تن العباد (الفرادی عقوق) سے تعلق مول - اس کے بعد معقوق الله سے متعلق مدود کی دوسین بین، ایک ده مدود جونزک فرائض پر عائد بموتی بین، میں میسیے فرص نماز کا ترک ، میمان تک کرنماذ کا وقت نمی مجائے ، الیشے فس سے ترک کا مبیب دریا فت کیا جائے گا، اگر وہ بیر کمے کہ دہ کمبول گیا، تویاد آئے ہی قضا پڑھے اور اس مبیبی نماز کے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی قضا پڑھے اور اس مبیبی نماز کے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی قضا پڑھے اور اس مبیبی نماز کے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی قضا پڑھے اور اس مبیبی نماز کے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی انتظار نہ کرسے کی وکو کو کرفران نبوت کی انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی کا انتظار نہ کرسے کی وکو کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کا انتظار نہ کرسے کی کو کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کو کرفران نبوت کو کرفران نبوت کی کرفران نبوت کو کرفران نبوت کا کرفران نبوت کی کرفران نبوت کا کرفران نبوت کی کرفران نبوت کا کرفت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کو کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کی کرفران نبوت کرفران کرفران کرفران نبوت کرفران نبوت کرفران نبوت کرفران کرفران کرفران کرفران کرفران کرفران کرفرا

ہے کہ سیختی نماز ٹرمنا کھول مبلئے یا سومبائے تووہ اس نماز کو میدار موت ہے اور اس کا دوراس سے موت ہے اور اس سے سے اور اس سے سواکوئی گفارہ نہیں ہے ۔

اگر ترکِ نماز بہاری کی وجرسے بوتو بیٹھ کریا لیٹ کرغرمن میں طرح کمی پڑھ سکے پڑھے چنا کنچرارشاد اللہی ہے۔

لَا يُجَلِّيفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَهَا۔ (البقر، ۲۸۲)

" الله إنا لأكسى كواس كى مهت بسير فرياده كام كلعت نهي فرمانا ؟

الدرای می واس میم می است موکد وه نازی فرنسیت می کا منکریم توالیساشخص اور اگر ترک نماز اس و می سے موکد وه نمازی فرنسیت می کا منکریم توالیساشخص می دور ایس می مدر در ایس می داد در ایس می در ایس می داد در ایس می داد در ایس می در ایس

كى مزامي قل كيام الني كا-

ادراكد تركب ملأة محض غفلت ادرستى كى بنادير بونواس محظم من اختلات ہے بنائچرامام اوسنیفر فرملتے ہیں کراسے قتل تو نزکیا مبائے مگر ہرنمازے وقت ال مبائے، امام احدین منبل ہ اور میرثین کی ایک جامحت کی دائے برہے کہ ترکیم الوۃ سے آدی کا فرہومانا ہے اس سے اسے جم اندادین تا کیامانے امام شافی رح فرماتے ہیں کر ترک معلوٰۃ سے آدمی کا فرمنہیں جو تا اور منری وہ مرتد ہو تا ہے لی بے اسے سزائے مُدِّ کے طور بِنت نہیں کیامائے گا دالبتہ تعزیراً ہم کیاماسکتاہے (مگر قت سے پہلے توبر کرانا پاہیے مینائخ براگر توبر کرے ناز پڑھنے کھے تو بچوڑ دیا جائے۔ اوراگردہ برکیے کہ مَیں گھرمیں ٹرمولوں گاتواس کے ایمان برکھرومرکیا جائے وراسے وگوں کے سامنے نماز پڑھنے ہمیور شرکیا ماستے ۔ اوراگر توبہ نزکرے اور نماز نہ برے توایک دائے یہے کہ فوڈا قتل کردیا جائے۔ اور دومسری دائے یہ ہے کہ تین دن بعد قبل کیا مائے قبل اور سے کیا مائے اور باند مرکر مارا مائے اولامان بن سریج کا تول ہے کراہے مکڑی سے اتنا ارام اسے کر مرمبائے اور تلوار سے يكرم نهادا مائے كيونكم موسكت ب كراس طرح وقت لمبا موكراسے توب كى توفيق مو

بوسے۔
فوت شدہ نمازوں کی تصابے تارک کوتنل کرنے کے متعلق شافعی مسلک فوت شدہ نمازوں کی تصابے تارک کوتنل کرنے کے متعلق شافعی مسلک کے فقہادیں اختلات ہے بعض کی رائے ہے کہ وقتی نمازوں کی طرح ان کے ترک پر کھی تارک کی مزاہدے اور بعین ویکر کی رائے ہے ہے کہ قتل نہ کیا بمائے اس لیے کہ تل کے بعد کھی یہ نمازیں اس کے ذھے یاتی رہیں گی ۔

کے بعد کھی یہ نمازیں اس کے ذھے یاتی رہیں گی ۔

تارک ملزہ کو تن کرنے کے بعداس کی خاز جنازہ پڑھی مبائے گی،اسس کو مسلانہ کو تنازہ پڑھی مبائے گی،اسس کو مسلانہ کی مبائے گا۔اسس کے دارتوں کو ہے گا۔
مسلانوں کے تبرستان میں وفن کمیا مبائے ادراس کا ترکہ اس سے وارتوں کو ہے گا۔
کیونکہ دوسلمان ہی مراہبے -

وہ سمان ہ*ن موسب -*فقہائے کرام کا اس امر ہرا جاع ہے کہ تارکب میںیام دروز<del>وں جونے والے</del> ، کونان نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماہ رمضان کے بقیفے روز سے ترک ہوں، اتن مرت اس کا کھانا بینا بندر کھا جائے ادراسے تادیبا مزائے تعزیر دی جائے اگر وہ روز سے رکھنے پر رمنا مند ہوجا نے تواسے چھوڑ دیں اوراس کے معالمے کوسی موز سے جھوڑ دیں اوراس کے معالمے کوسی کے ایان اوراما نت کے بہر کر دیں، اگر کھر بھی کھاتا پیتانظر آئے تو بھر تعزیری مزادی جائے قتل نہ کیا جائے۔

تادکب ذکوٰۃ کونجی تمتل کی مزانہ ہیں دی مبائے گی جکہ بالجبراس کے مال ہیں انکوٰۃ دمول کی مبائے گا اور اگروہ فرکوٰۃ کا مال حجب ائے تو اسے (تعزیری) مزا دی مبائے اور اگر اس سے وصول کرنا دشوار ہو تو لو کرومول کی مبائے ہرونی کہ لڑا کی سے قتل تک نوبت بہنچ مبائے جینا بخرصنریت ابو بکر مدین سننے ذکوٰۃ سے انکاد کرسنے والوں (ما نعین ذکوٰۃ) سے حبنگ فرمائی ہتی ۔

الم شافعی کے بعد سے رہے۔ استطاعت ما مس ہوبانے کے بعد سے رفت تک جج کی فرمنیت (علی التراخی) تا نویری گنجائش کے ساتھ ہے بینی وہ تطاعت کے صول کے بعد علی الفورج کی اوائیگی لازم ہے، اس لیے ان کے مسلک کے مطابق حب سال جے فرض ہوا ہے اس سال سے (انگلے مسال ہر) مؤخر کرنا درست نہیں سب مگر مہر مال لینے منزائے قتل یا مزائے تعزیر نہیں دی جائے گی کیونکہ بعد میں جب مگر مہر مال لینے منزائے قتل یا منزائے تعزیر نہیں دی جائے گی کیونکہ بعد میں جب می وہ جے اوا کر سے گا وہ جے اوا ہوگا قعنیا نہیں ہوگا۔ اگر مساطیت طاعت اوائیگا۔ ا

شخصی قوق کی عدم ادایگی مشاری مشاری که کوئی شخصی کا قرمن اداندکر سے نواس کا حکم برسے کداس سے بالجبر برسی دلوا بالمبائے گا، ورنداسے قید کر دیا مبائے، اور اگروہ مفلس موقوا سے مبلت دی مبائے ۔

بہرمال برفرائض کے حجور دینے کے اسکا کے ہے۔ رہ گئے ان امور کے می میں اور ان کا کو تی ارتباعی دہ امور ہوت و قد میں ہیں، نینی دہ امور ہوت و قد میں ہیں، نینی دہ امور ہوت و قد میں اور ان کا کوئی ارتباعی میں میں میں میں اور برمیا رہیں، زنا کی مدر بردری کی مدر کے ذرشی اللہ (اجتماعی مقوق، سے متعلق ہیں، اور برمیا رہیں، زنا کی مدر بردری کی مدر کے ذرشی

کی مداور راہزنی کی مَداور دہ امور مجتمعی العباد (شخصی عوق) سے سعلی ہیں اور یہ دو ہیں ۔مد قدف بالزنا (بعنی زناکی تہمست پر مائد موسنے والی مد) اور قذف مبنایات ۔ اب یہاں ہم ان کو بالتفصیل بیان کرستے ہیں۔

سترزنا

زنا کی تعربیت بہ ہے کہ ماقل بالغ مرد کے ذکر کا مشغر (عود سے ہوئی الشخر کی است کے اقبال (شرم کا ہ ) ایم میں مائی ہو ہائے اور اس میں منہ توکوئی سٹ بہ ہو اور منہ دونوں کے درمیان عیشمت موجود ہو، گر امام اومنیفہ در سے نزد کی بہرم زنا کا تعلق مرت قبل (شرم گاہ) سے ہے۔

زانی مردادرزانی حورت دونوں سے بیے ایک بی حدی اوران دونوں کی دو مالتیں ہیں۔ ایک ہے گئر اخیرشادی شدہ ) ہوں اوردد سرے ہے کہ عُفی (شادی شدہ) ہوں اوردد سرے ہے کہ عُفی (شادی شدہ) ہوں۔ (دراصل فقی اصطلاح کے مطابق) کُر وہ (مرد یا عورت ہے جس نے نکاح کے ذریعے صنفی تعلق نہ قائم کیا ہو، اب اگر یہ آزاد (ئتر) ہوتو اسے رازتکا ب جوم زنا) پر موکو ڈے لگائے سے بائیں سے ہوجہ سے خمنلف جعوں پر اللہ ما اُس کے اور حیرے کو اور ان اعضاء کوجن پر منرب گئے سے انسان مرما تا میں سے منرب سے معفوظ در کھا جا گا۔ اس استثناء کے ساتھ تا م جبم پر منرب کا ایک دیم بہت کہ میں کا ہراکی سے متد اپنی منزلیا ہے۔ بہر مال اس مَدیں الیا کو ڈوا استعال کہ یا جا سے میں لو کا نہوکہ اس سے معندہ ب ترمیا کا ان مندیں منزب نہ تو بائل کئی ہو کہ اثر ہی نہو (اور نر شد یہ ماد سکائی عباسے)۔

زانی کی مباا وطنی کی مزائے بار سے بیں انمآلا دن ہے مینانچہ الم ابوسنیفرائے نزد بک مرون کوڑوں کی مزاسہے - الم مالکٹ کی دائے ہے سے کہ مردکومبالا وطن کی میا سے ادر مورت کو نہ کیا بالے جب کہ المام شافتی کے نزد بک مردادر مودت دونوں کو ابک ممال کی تدت کے لیے کم از کم ایک شب دوز کی مسافست بر مبال کی تدت کے لیے کم از کم ایک شب دوز کی مسافست بر مبال دیلی (شہری ہے کہ ایک ایک شب ہے کہ دیکہ فرمانی مورت ہے ۔

"یرمکم مجرسے اخذ کرلو، الٹرسمانشنے ال عود توں کے لیے گنجائش پردافر مادی ہے کچر کرسے (ناکرسے توسوتا ذیلے ودایک سال کی ٹہر بدری ٹیمیسب دشادی شدہ ہٹیت سے زناکرے توسو تاذیانے اور حجم ہے

ام شافتی کے نردیک کوروں اور شہربدری کی سزایس سلمان اور کافربرابر بہری کی سزایس سلمان اور کافربرابر بہری کی سزا اور جو فلای کے تکم بی بوں ، بیسے مُدَبَر ، مُکا تَبُ اور ام وَلَد کی تزائی سزا ہوئی سے بہر نہا ہوئی سے بہر نہو کہ خلای سے دنائی سزا ہے کہ ورسے بی بینی آ داد کی سزائی نصعت سزا ہے کہ وکھ خلای سے اور ان کی مبلا ولمنی کے بار سے بی بھی اختلاف ہے جہا دلون بہر ایک رائے یہ ہے کہ جو تکر اس بی آ قاکا نقصان ہے اس سے مبلا ولمن مذکیا بائے اور ہو ہوں رائے یہ ہے کہ جو دلون امام مالک کے اور دو مسری دائے یہ ہے کہ جو دلون کی طرح شہر بروی کردیا مبائے توں امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ تاذیا نوں کی طرح شہر بروی کی سزائمی آزادگی مزاکا نصعت (مینی مجید ماہ) ہوگی ۔

معسن مونے کے لیکسلمان ہونا شرط نہیں ہے اس لیے کا فرکوہی (اس بھر) کے ارتکاب پر) مسلمان کی طرح رقم کیا جائے گا۔ مگرامام الوسنیف کے نزد کیا املام ہمی شرط انتھان ( ماکمازی سے منامخدام کافرز ناکھا ارتکاب کرے تولیہ کو ڈے لیکا ہے۔

مائیں گے رجم نہیں کیا مائے گا۔ لیکن روایت یہ ہے کہ
«رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے دو میبودی زائیوں کورجم فراباتھا؟
مہرمال صرف محصن ہی کورتم کمیا بائے گا اور حرتیت کبی ایک شرط استسال ہے

جِنائجِدِ الرفلام زناكا ارتكاب كري أواس رجم ندكيامائ طبكد الرشادى شده بوتو يجوالم ملام المرائد والمرائد والمرائد المرائد والمرائد المرائد والمرائد المرائد والمرائد والمرائد

كياجائي ككا-

لواطت اورمانورسے بنعلی می زناہے اوراس کی سزائمی ہیں ہے کہ خیرادی سندہ کو کو ڈرے مارے مائیں اور شادی شدہ کورجم کیا جائے گر ایک دائے ہو کھی ہے کہ ودنوں کو قتل کی اور شادی شدہ کورجم کیا جائے کا دونوں کو قتل کی دونوں کو قتل کی مذاب ہے ۔ میب کہ ارشاد مبوت ہیں ہے کہ درمقر میں مہری ہے ۔ میب کہ ارشاد مبوت ہیں ہے کہ درمقر میں میں ہے ۔ میب کہ ارشاد مبوت ہیں ہے کہ درمیانی کے دارے والے کو قتل کر دد ہے۔

اگرغیرشادی شده مرد خیر شادی شده عورت سے ذناکرے (باس کے بوکس مورث اوی شده مرد خیر شادی شده مود خیر سے ذناکرے) توغیر شادی شده مود خیر شادی شده مود ت سے زناکرے) توغیر شادی شومولیا عورت کو کوڑے یہ لگائے جائیں گے اور شادی شده مورت کو بامرد کوسنگساد کہا جائے مائیں مورث سے بعد بھر زناکا مرتکب ہوتو دوبالا مدر گائی جائے گی، اور اگر مد کے جاری ہونے سے پہلے متعدد مرتب زناکر جہا ہو تو ایک ہی مدمیاری ہوگا۔

زنا کے ثمون کے دوطریقے ہیں، تبہ (تبوت شہا دس) اور انراد ۔ چنا نچہ اگر
کوئی مافل بالغ شخص زنا کا اپنی مرضی سے ایک ہی مرتب افراد کرلے تواس پر مد باری
ہوگی یبکن امام ابوسنیف ہو کے نز دیک زنا کا افراد میا دمر نم پر مونا لاڑی ہے ۔ اگرافراد سے
مدلاذم ہو با ئے اور وہ بعد میں رہوع کر لے دیعنی اپنے فرار سے مجرحا ہے ، تو معد
سیا فیط ہو بمانی ۔ ہر گرانا کا ابوسنیف ہو فرا۔ تے ہیں کہ رجوع سے معد سیا فیط نہ ہیں ہوتی اُ

اله مي منفوي اقرار سر ربوع مدسا قط كر دينا ہے -

بین (برت شهادت) بین بونے کی مورت یہ ہے کہ جار پارسا (عدل)
مرد الزم کے ملات فعل نہ نا کی اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے اس مرد کے عفو
کوعورت کی تشرم کاہ بیں اس طرح واخل ہوتے دیکھا ہے جس طرح سسالائی
مرمردانی بین داخل ہوتی ہے۔ اگراس حالت بیں گواہوں نے نہ دیکھا ہر توظہاد
نہیں ہوسکتی۔ ادائے شہادت کے بیے بچادوں گواہ ایک ساتھ آئیں یا جوا
جدا آئیں دونوں طرح قابل قبول ہیں ۔ گرانام مالک ادرانام الوسنیفی فرماتے
بیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادروہ خود تَافِدنَ،
بیس کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادروہ خود تَافِدنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور دہ خود تَافِدنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور اس کے بعد اس نے بیا کی ماہ کے بعد اس نے بیا کی در بیا ایک سال سے ذائد کی قدت کی شہادت ساحت نہیں کی جائے گا در سے برگواہ قاذی منصور ہوں گے۔
یہ گواہ قاذی منصور ہوں گے۔

اگرزنای شها دت کے بیارگواہ پورسے نہوں تو وہ قاز دن ہیں ایک لئے کے مطابق ان پرمد قذف میاری ہوگی اور دومری داسئے کے مطابق ان پرمد قذف مباری ہوگی اور دومری داسئے کے مطابق ان پرمد قذف مباری نہر شاہد ہو تو ایک داسئے کے مطابق دو مباری نہیں ہوگی ، اگر بتین ملزم کے افراد زنا پرشا بد ہو تو ایک داسئے کے مطابق دو شاہدوں پر اکتف اور دوسرے تول کے مطابق بھادسے کم پر اکتف ار مبائز نہیں ہے ۔

نبوتِ بتینہ کے بعد جب کسی ذائی برمد مبادی کی مبلئے تو آن اگر معا کھود ا مبائے کہ دہ اس میں آد معا اتر مبائے اور معا گئے سکے اور اگر مجا گئے تو اس کا تعاقب کیا جائے اور اسے میمان تک بتھ مادیں کہ دہ مرمبائے ۔ اور اگر برم زنا افرادے ثابت ہو ابونوسنگساد کرنے سے بے گرمان کھو دا جائے اور وہ مجا کے تواقب ناکہ اسا ن

حب المام باسم ماکم نے رحم کا مکم دیا ہو رحم کے دنت اس کی موجود گی ماکز مہیں ہے تیکن الم م البی معیفرر فرمانے ہی کرجس نے رحم کا معکم دیا ہو اس کے ہم ہودگی کے بغیر نگساد کرنا جا کُرنہ ہیں ہے ، جبنا نجہ فرمان نموت ہے۔
" ائے اُہیں ہم جا دُ اگر ہے حورت زنا کا افراد کرسے تو اسے رجم کردوہ میں درست، ہے کہ سنگسادی کے موقعے پرشا ہرموج دن مہوں لیکن الم م الوظیفة کے نزدیک ندم رفت بیرکہ ان کی موجود گی لازمی ہے جگہ میری کا ان میں مرحب کرسب سے کیسب سے کہ بیری رحم کریں ۔

ما بلر عورت کواس و نن تک رحم ندکیا ماستے حب کک اس سے بیجے کی پرائش نرم و بلائے اور اسے کوئی دددھ پلانے والا میتسرند آ مائے -می زنا کے استفاط کی مورثیں

اگراد نکاب زنا کا المزم بر دعوی کرسے کہ اس نے میں عودت سے علی قام کے کہ اس سے دہ نکاح (فامر م) کرم کا تھا ، یا جس سے زناکیا ، اسے ابنی بوئ جمع بیٹھا کہذا ، یا دہ البی اہمی اسمام المایا ہے اور اسے زناکی مرمت کا مکم معلوم نہیں ہے تو ان مور توں میں مدزنارا فطر ہو مبائے گی ۔ اس لیے کہ فرمان نموت ہے ۔ اس کے موجود گی میں میرود سیا قط کروو ہے۔

امام الومنیفة فرملتے بیں کہ اگر ہوی ہونے کے شبری خیر محدت سے تعلق قائم کرلیا تو بہت برق ال فرول مہیں ہے اور اش خص برمد مباری ہوگی اور اسی طرح اگر کو اُن شخص برخد مباری ہوگی اور اسی طرح اگر کو اُن شخص بخرم مورت سے نکاح کر سے منفی تعلق قائم کر بہیٹھا تو بھی مدمباری ہوگا ۔ بوری کہ اس کے کرکے ان شخص میں وارد ہے اس لیے برعق رنکاح مدکو سا قط کر دینے والا شب مہیں ہے ۔

اگرزانی گرفت میں آنے سے بعد توب کرے تواس توب سے مکرسا فطانہیں ہوگی اور اگراس نے گرفت سے قبل نوبرکرلی تواس سے سکلک کی ظاہری مسائے سے مطابق مدرسا فط موجلے کے اس لیے کہ فران الہی ہے۔

تُعَرَاقَ رَبَكَ لِلَّهِ يُنَ عَمِلُوا السُّوْءَ عِبَهَاكَ قِ ثُعَرَتَا بُوَامِنَ ابَعُ هِ ﴿ الْعَلَى الْعَلَى الْآلُونُ وَمَا الْعَلَى مِنْ الْعَلِيمَا لَنَكُونُ تُرْتَرَحِيْمٌ - (المعلَ: ١١٩) "البت بن لوگوں نے بہالت کی بناپر براعل کیا اور کچر تو برکر کے اپنے علی کی
اسلاح کر لی تو بقینا تو بر واصلاح کے بعد تیرارب ان کے لیے فور ترمیم ہے ہے
اس آبت میں وارد لفظ مد بجہ آلة سکے دو فہوم ہوسکتے ہیں ، ایک بجہال ہ سُدُ لیعنی گناہ کی نا واقفیت کی بناء پر اور دو سرامفہوم سے بغلبتہ شہورة مع العلم بانہا سوء لیعنی گناہ کے علم ہونے کے با وجود فلئر شہورت سے اس کا ارتکاب ہوجائے سے دوسری تا وہی میں کے دو بہتر سے۔

زانی پاکسی اور مجرم کی مدسا قط کولئے کے لیے سفادش کرنام اکر نہیں ہے۔ اور مزمی ماکم کوالیسی سفادش قبول کرنام اکر ہے۔ اس بیے کہ فرمان الہی ہے۔ من گَشَفَعُ شَفَا عَدَّهُ حَسَنَدَ ﷺ کُن کُّهُ نَصِیبٌ آئِنُهَا وَمَن یَشْفَعُ شَفَا عَدَّهُ حَسَنَدَ ﷺ کُن کُهٔ نَصِیبٌ آئِنُهَا وَمَن یَشْفَعُ شَفَا عَدَّهُ حَسَنَدَ ﷺ کُن کُهٔ نَصِیبٌ آئِنُهَا وَمَن یَشْفَعُ شَفَا عَدُ حَسَنَدَ ﷺ کُن کُهُ نَصُلُ مِنْهَا \* (النساء: ۵۸)

" بوکھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے معتنہ پائے گا اور ہو ہر اکی کی سفارش کرے گا ور اس میں سے معتنہ پائے گا اور النتر ہر بینے میر نظر رکھنے قوالا کی سفارش کرسے گا وہ اس میں سے معتنہ پائے گا اور النتر ہر بینے میر نظر رکھنے قوالا سے 2

حسنہ اور سیئہ کے الفاظ کے بین مغہوم ہیں، ایک مغہوم بہہ کر حسنہ سے مرادیس کی سنفارش کی جائے اس کی خبرخواہی کرناہے اور سینہ اس کی بدخواہی کرناہے برامام حسن اور مجائد کا قول ہے۔ دو سرام فہوم بہت کر حسنہ سے مراد مومن مرد یا عورت سے دو ماکرنا ہو رسینہ سے مراد ان کے لیے یہ دعاکرنا ہے باعورت سے میں دعائرنا ہے شہر مراد اس کوئل سے بچانا اور سینہ سے مراد اس کوئل سے کوئر نام میں کوئل سے کوئر نام کے بیل دائر تک کے خرد کیا گناہ کے بیل دائرت کی سین ا

مروه مال بومحفوظ موادر اسے کوئی عاقل بالغ شخص چرا لے اور اسے اس مال میں باس کی عاقل بالغ شخص چرا ہے اور اسے اس مال میں باس کی حفاظ مت میں ست برنز ہوتو اس کا دایاں بائد مینجید ستے طع کیا جائے گا،

اوراس قعلے یہ کے بدر کھراس محفوظ مال سے یاکسی اور مال سے جوری کر لے توان کا بایاں بیر شخنے سے قطع کیا جا ہے گاہ ہم سری مرتبہ جوری کر سے توانا الومنی فائل کے گاہ ہم سری مرتبہ جوری کر سے توانا الومنی فائل کے خوری ہم سری مرتبہ بردی سے سے تعلی خوری کر سے تو بایاں ہاتھ اور ہجھی مرتبہ دلیاں بیر تعلی کیا جا اور پانچوی مرتبہ بچوری کر سے تو تعزیری منزادی جائے قتل ندکیا جائے اگر قطع سے پہلے جند مرتبہ بردی کر دیے ہوتو ایک ہی قطع واج ب ہے۔
مرتبہ کر دیے ہوتو ایک ہی قطع واج ب ہے۔

وه مقدار مال (نصاب) جس کی چوری پر قطیع کیر لازم آنا ہے، اس کے باکہ

من اختلات ہے جنا نخبرالام شافعی کے نزد کی جربھائی دینار کے بقدر مال

مندار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج وینار کا اختبار ہے ۔ الام البسنینی مندار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج وینار کا اختبار ہے ۔ الام البسنینی کے نزدیک دی درہم یا ایک دینار سے کم مال کی چوری برطع کی نزئیس ہے یجب
کرارام پیم می کے نزد بک جالیس درہم یا جا درینا در مقدار نصاب ہے ۔ اور این

الی کی پائے درہم اور امام ملک تین درہم نصاب بتا تے ہیں ۔ (ور المام واؤد (ظاہری)

کہتے ہیں کہ سرقہ کاکوئی نصاب مقرز نہیں ہے بلکہ کم دبیش ہرمقدار کے مال کی چوری
برنطع کیدلانم ہے۔

کون سے مال کی بوری بخطے یہ کیا بائے اس کے بار بے میں نقب انے کوام ما بین اختلات ہے امام شافتی کی دائے ہے کہ جو مال جو ربر حرام ہواس سے سرقہ میں اختیا ہوں ہے کہ جو مال جو ربر حرام ہواس سے سرقہ میں تطع یکہ ہے، امام البر علیفہ فرماتے ہیں کہ جس کی اصل مبلے ہواس مال میں قطع ہمنی ہے۔ میں اور کی اس وغیرہ ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص الن اشیار کا مالک ہو جبکا ہے تو ان کی جوری برقطع الازم ہے، امام البو علیف ہے نزدیک اس میں تازہ (ز) کھانے کی بحوری برمجی قطع یر نہیں ہے گر دام شافعی کے نزدیک اس میں کی خطع ہے۔ نیز دام البر علیف تھے کے نزدیک ساری مسئون فرکان کرکھم کو کمی قطع کے نزدیک ساری مسئون کی کر الم میں اس کو کہ کی مزانہ میں دی جائے گی اور پی خصص سید کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو بھی کی مزانہ میں دی جائے گی اور پی خصص سید کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جرالے اس کو بھی کی مزانہ میں دی جائے گی گر وام میں افتی کے نزدیک تنطیح یکی مزادی جائے گی۔

اگرمنیری نال بوکرنامجد مویاعجی بواور مجد نرسکتابو، اسے کوئی بُرُلے تواسام شافعی کے نز دیک قطع ہے گرامام اورمنیفہ کے نزد بک تطع نہیں ہے اور اگر (ازاد) جبور نے بچے کو بُرُلے نواس پرتطع مہیں ہے گرامام مالک کے نز دیک تطع ہے۔

مال کے تعنظ (یمرز) کے بادسے ہیں فقہائے کرام سے ما بین اختلاف ہے۔
امام داؤد (ظاہری) کی دلئے اس سلسلے ہیں بالکی منفرد ہے کہ ان کے نزدیک مال
کی مفاظلت اور عدم محفاظلت کا کوئی اغتباد نہیں ہے بلکہ ہر مالت میں سرقر پرقطع
یک لازم ہے یمین جمہور نقہار کا مسلک ہیں ہے کر سرقہ یہ قطع یکر کی منزاد ہے بی
بیائے سفا ظلت (یرزز) سے بودی کا اعتباد ہے اور جس شخص نے ایسی بگر سے
کوئی شئے الٹھائی ہو جواس کی جائے سفاظلت نہ ہو تو تطع یکر کی منزانہ ہیں ہے۔ جنانچہ
ارشاد نموت اسے کہ

معب تک محور البنے اصطبل میں مذاتبائے اس کی جدری برطع نہیں ہے "

یچ مودت اس دخت ہے جب کوئی شخس کوئی شئے مرتعاد ہے ہے اور کچرواہی کرنے ۔ سے انکادکہ دے تواس بھلع نہیں ہے دیکن امام احدی منبل کے نزدیک اس میں قطع ہے ۔

 لبکن اگرلکھی کی میائے حفاظ من سے سونا ہم ایا میائے توقع یکرلازم نہیں ہے۔ حب، کرکفن پور کا الا کا کا ما احاب ئے ساکھیونکہ بلحاظ عُرف قبر کفن کی مبائے حفاظ ت ہے۔ اگریپر اورکسی مال سے بلے قبر مبائے حفا طلت نہیں ہے۔ اورا مام ابومنیفہ کے نز دیک کفن پور کا با ند قطع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قبر جائے حفاظ من نہیں

اگرگونی شخص بچه بیائے پرابناسامان لادکراسے آگے روانہ کردسے مبیا کھکہ دیاکر سے ہیں اور کوئی شخص اس میں سے بچو تضائی دینا دیے بقدر مجرا لے تونطع برکہ اللہ میں سے بچو تضائی دینا دیے بقدر مجرا لے تونطع برکہ اللہ میں سے کمیونکہ الازم سے لیکن اگر مال کو بچر بائے سمبیت لے مبائے توقطع بکر لما ذم ہم بین سے کمیونکہ وہ محفوظ شئے اور مبائے مفاظمت وونوں کو لے گیا ہے۔

سونے اور میاندی سے برتنوں کا استعال اگر میر شرگاممنوع ہے مگران کی بچوری بنظم یک کی معزا ہے خواہ اس میں کوئی کھا نے کی شئے ہو یا منہوں کی اماکا ابومنیفہ ہم فرمانے ہیں کہ اگرا ہیں ہمانے ہینے کی اشیار موجود ہوں اور ان کے بینے کی اشیار موجود ہوں اور ان کے سینے سے اس برتن کو بڑا ہے تو تعلق بکہ کی معزام نہیں ہے اور اگر کھانے ۔ بینے کی اسٹ یا ، اس برتن میں سے گرا کر جرائے تو تعلق بکہ کی معزا ہے ۔

اگرگھرمی نقب لگانے میں دوآ دمی شریب ہوں اور مال تنہا ایک الھے نے تواہشا نے وائے کو ہاتھ کا شنے کی منرادی جائے گئی، نقب میں شریک شخص کا ہاتھ ہیں شریک شخص کا افرا گرفت میں مردت ایک نے دسکا ئی ہوا در دوسرے نے اکیلے مال الٹا یا ہو تو دونوں میں سے کسی کا می قطع یکر نہیں کیا جائے گا، اور استی می صورت کے یا دے میں امام شافی نے فرایا ہے کہ صروت ہورکا قطع برنہ ہیں ہوگا۔

اگر سور مبائے مفاظن کے اندر مباکر مال کو منائع کر دسے تو وہ اس مال کا نا دان اقیمت ادا کرسے کا مگراس کا مال کا نا دان اقیمت کا ،اور جور کو قطع بیر کی مزاد سنے سے مبعد اگر مجرایا ہو امال موجود ہو تو دہ مالک کو دائیس کر دیا جائیگا ،

اوداگرفطع کی مزابلنے کے بعد پوراسی مال کی دوبارہ جائے مفاظت سے پوری کررنے قواس کا یا مفقطع ہوگا، لیکن امام ابو مغیفہ فرمانے ہیں کہ ایک ہیں مال کی و مرتبہ پوری پرتبطع بیر نہیں ہوگا۔ اود اگر پورنے پرُائی ہوئی چیز کو صرف برکرایا تو اس کا ہا تھ کمبی کا اور وہ برُرائی ہوئی چیز کا تا وان دقیمت بھی ہے گا۔ اود اور برگرائی ہوئی چیز کا تا وان دقیمت بھی ہے گا۔ اود امام ابو صنیفر جیرامول بیان فرماتے ہیں کراگر قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے تو چود کو مسروة برشنے کا منامی نہیں بنایا جائے گا اود اگر منامی بنا دیا گیا توقطع یک کرمنزا جاری خبیس ہوگی۔ یک کرمنزا جاری خبیس ہوگی۔ یک کرمنزا جاری خبیس ہوگی۔

پرائے ہونے مال (مال مسروقہ) کو پولکو مبرکرد نے سے قطع مَدسا قط منہیں ہونا ، لیکن امام ابو منب فرح وانے ہیں کہ سا قطع ہو مباتا ہے ہیں کا مال تُجالیا گیا ہواس کے سرعا من کرد یہ سے قعلع مَد کی منزام ما من ہوتی ۔ جینا کی منزام ما من ہم دوی ہے کہ معقوان بن امیہ نے (بنی میا در کے مجود کو معامن کردیا تو آ ہے ۔ منے ادشار فراما کر

" اگرمی معان کروں توندا محصمعان نزکرے عد اود آم نظم یکر کاسکم و سے دیا۔

روایت بے کرحسنری معاویم کے سلمنے کئی چودیش کیے گئے جن کے آت ۔ نے الاقطع فرائے معیب آپ آخری چودی مبانب متوم ہوئے تو اسے آت میں اسے آت کی میانب متوم ہوئے تو اسے آت میں اسے آت کی میانب متوم ہوئے تو اسے نے میرانتھا دیڑے مے ۔

المن المراد المؤمنين اعين ما بد به فوك ان المقى تكالا يبينها مدى كانت الحد مناء لوم ستوما بد ولا تقده مرالحسناء عدا يشينها فلا خبر فى الدنيا وكانت خبيئة بد اذا الشمال فأد قتها يمينها وتوجه المرادونين من لينها كانت كوعذاب سريج في الدنياه من دينا مون كاش مرانوبسورت القريد در مي من دمتا ادر مجر سرد دنه بوتا المردد نه وتا مير در اين كانتها وديرى موبائه وبالمرابان القريد المنالي الدري موبائه وبالمرابان المقرد أين القريد المرابان المقرد أين القريد المرابان المقدائين القريد المربال موبائه كاك

معنرت معاوی سنے فرایا کئی اب کباکرسکتا ہوں جب کرنیرسے المتیوں کے کمی ہا کھ کا کا کھی اس کیا کہ کا کا ہوں کے کمی ہا کا کھ کا کا کھی ہے ہیں۔ اس پر اس چرد کی ماں بولی ، یہ آب اینے ان گناہوں میں شامل کرنیجئے ، جن سے آپ الشریسے تو برکریں گے۔ بیس کر آپ نے اسے مجبور دیا ، اور بربیلی مکر سے جب اسلام میں ترک کیا گیا ۔

قطع برسال بجرائم مرد ،عورت ، آزاد و غلام ، اورسلم و کا فرسب برابر بی ، بین بهرسال بجرائم برمال برمال بحرائم برمال برمال برمال برمال بالمراس بالمراس باب ما فطع برنه برمال بوا بند بین مالک کے مال میں سے بودی کرسے مگرامام داؤد فرملت بین کران دونوں کو قطع برکی منزادی ماسئے گا۔

ئىتىيىئے نوشى

ہروہ خمر یا ببیاز جس کی زیادہ مقدار پینے سے یا کم مقدار پینے سے نظر موالے اس کا پہنا ہوا مے اور چینے والے پر مدر ساری ہوگ ۔ امام ابوسنیفرہ فرماتے میں کہ معن خمر چینے پر مدر ماری ہوگی خواہ نشر مذہ کو انہوا وز بریز پینے پر اس وقت نک مکر منہ بی ہے۔ بر مدر باری ہوگی خواہ نشر مذہ کو انہوا وز بریز پینے پر اس وقت نک مکر منہ بی سے حیب نک نشر مزموں

موجاتا ہے اور حب مربوش موجا تا ہے تو کو اس کر ناہے اور کو اس ہیں افترار کرنا
ہے جب من کی منرااسی کوڑے ہیں۔ اس کے بعد انکہ کا اسی پڑئل رہا۔ اور حضرت علی ڈا
کوڈ سے منرامیاری فرمائی۔ افر آپ کے بعد انکہ کا اسی پڑئل رہا۔ اور حضرت علی ڈا
فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے معد مباری موسنے سے مربعا نے پر مجھے اتنا خیال نہیں
ہونا مبنا کہ شرای کی مدسے مربعا نے پر مونا ہے ، اس بے کہ شرائی کو اُشی کوڑے
ہونا مبنا کہ شرای کی مدسے مربعا نے پر مونا ہے ، اس بے کہ شرائی کو اُشی کوڑے
ہم نے دسول الشمعلی الشمعلیہ وسلم کے بعد لکا نے شروع کیے ، بی اگر جالین نیاؤں
سے شرائی مربعا ہے نواس کا خون معا ون ہے اور اگر اِش کو ڈرسے انگلنے سے مر

اس منمان ( ما و ان سے بارسے میں ایک تول بیر سے کہ یہ بوری دیت ہے کیونکه مداسگانے میں نَعَق سے نما وز ہوا ہے و دسرا قول برہے کانصف دیت ہے كيونكاس مدكي نعسعت يرتونق موجود ب اورامنا فه دوسر فعسف كاب ـ الركسى كوجبرًا شراب بلادى مائے ياسينے والاشراب كى حرمت سے نا دافف ہوتواس برمدنہیں ہے اور اگر کوئی شخص سایس کی شدت ہیں بی لے تو اس برمد ساری بوگی کیونکرشراب سے بیاس دُورنهس بونی اوراگرسی بهاری س بطور دور یئے تومدنہیں ہے کیونکہ بسااد تات اس سے شفاہ وہاتی ہے اگر کوئی شخص نہیند کو میا نزیمچه کرسیتے تواس برمد تومباری موگی نگراس کی عَدَالت ( یادسائی) متا ٹرنہ ہوگی۔ نشمي مروش عصرياس وقت مك سزائے مدمارى نہيں برگىب نك و ہ خودنشہ اً درخمر مینے کا ا قرار منرکرے یا دوگوا ہیرگواہی دیے دیں کہ اس نے بالاراد وابني مرضى مص شراب يي بيت - ابوعيد التدرز بيرى فرمات بي كريس محضَّتُ پر مکر میادی کرول گا، مگران کی بررائے مناسب نہیں ہے اس بیے کہ بہمی تومو سكتاب كرسيخس كوق نوشى يرجبود كرديا ماسك .

اگریٹراب بطودمعمیت اورمان ہوجھ کر ہی ہے تواس کے اعمال ہوٹ والے شخص کی طرح دوسیت تراد دیئے مائیں گے اوراگرمعمیت سے طور برنہ ہیں ہی ہے

بلکراسے جیڑا بلا دی گئی یا سے علم نہیں تھاکہ برنشر آ ورسٹنے ہے تو وہ مدم وشخص کی طرح مرفوع القلم ہے (اور اس سے اعمال ہر باز پُرس نرہوگی)۔

نشہ آ در سننے امسیکٹری کی کیفیت میں اختلاف سے امام ابوسنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مالت کو فت کی کیفیت میں اختلاف سے گام بے عقل زائل ہو جائے اور دہ آسمان و زمین اور ماں اور بہری ہیں انٹیالا نہ کرسکے مسلک شافعی کے فقہاء فرمانے ہیں کرنسے کی کیفیت اس وفت ہمیں مبائے گی جب کر خے نوش کی زبان فرمانے ہی کوشے الفاظ شکلے ملک اور وہ الٹی سیمی موائے گئے والفاظ شکلے ملک اور وہ الٹی سیمی مرکبین کر سنے گئے اور عبومت اہمی الم کھڑا ہم است سے محصف اور عبومت الم کی خواہر سے اللہ میں فرق آ تجائے اور اکھنے اور علیف میں اور کھڑا ہم سال عب بات سے محصف اور عبومت کی میں فرق آ تجائے اور اکھنے اور علیف میں اور کھڑا ہم سے بیر انہو جائے تو بیان سے کے محصف اور عبومت کی میں فرق آ تجائے اور اکھنے اور علیف میں اور کھڑا ہم سے بیر انہو جائے تو بیان سے۔

معدقذبت ادرلعان

قذدن بالزنا اکسی پرزنا کی تہمن گگانے) کی صدائشی کو ڈسے ہیں اور اس صد کے باد ہے میں نص بھی وارد ہے اور اجماع بھی ہے لہٰذا اس صدیمی کمی بیشی تہہیں ہوسکنی اور سے بار کہ اس صدی کا تعلق میں العباد سے ہے اس بیے بلا مطالبہ واجب بہیں ہوتی ادر سے سے سا قط ہو ہاتی ہے۔ اور معا دے کردینے سے سا قط ہو ہاتی ہے۔

اس مدسکے لازم ہونے سے بیے صردری - ہے کہ مشخص پرزنا کی شمست انگائی گئی ہے اس میں بانچ شرائط مو بجد ہوں اور شخص نے شمست انگائی ہے اس میں آمین شرائط ہوں -

حیش خص پرزنائی تہمنت لگائی گئی ہواس می بانچ شرائط سے ہیں۔ عاقل ہو، بالنے ہو، آ زاد ہو ہمسلمان ہوا ور تحفیفت ہو (باکدامن ہو۔ تہمنت لگانے والے کی تمین شمال کھا ہے ہیں۔ عاقل ہو، بالنے ہو، ادر آ زاد ہو۔ بچہرا ور تحبیر الکے ہیں تہمنت لگائے تواس پر نرسز لے تے حد میاری ہوگی اور نہ سزائے تعزیر اور تمہت انگانے والا غلام ہوتواس پر آزادی سزائے مدی نسب بین ہالیس کور دن کی سزامادی ہوگی، کیونکہ غلامی کی ومبرسے وہ آزادسے سرتبہیں نسف ہے کہ فرکومسلمان کی طرح اور عودت کومرد کی طرح مد قذت انگائی جائیگ۔
تہدت لگانے والا (قاف ف) فاسق ہوجا تا ہے میں کے بقیجے میں اس کی گوائی ناقابل قبول بن مباتی ہے گر تو ہر کرلینے سفے سنی لید کاری ہوجا تا ہے اور شہاد دوبارہ قابل قبول ہوجا تی ہے خواہ تو برمد جاری ہوئے والا میں مام الوسنیفر قرماتے ہیں کہ اگر مد جاری ہوئے سے بہلے کرے یا مدائی کو بہوئے تو برم و نسب کہ کر مد جاری ہوئے ہوئے اس کی کور نے سے بہلے کرے یا مدائی کو بہوئے تو برم و تو برم و دونہ نہیں۔

ایکے تو برہو تو شہادت انتہاں ام ما اوسنیفر قرماتے ہیں کہ اگر مد جاری ہوئے سے بہلے تو برم و تو شہاد سے بہلے تو برم و تو شہاد سے بہلے تو برم و تو شہاد سے بھیلے تو برم و تو شہاد سے بھیلے تو برم و تو شہاد سے بھیلے تو برم و تو شہاد سے انتہاں ۔

لواطت اور مبانوروں سے برعلی کی تہمت کی منراکھی ہے ہے جوزنا کی تہمت کی ہے بوب کہ کفرا در سرف کا الزام لگانے والے پر مُدنہیں ہے البند اس دل آزادی پرمنرائے تعزیر دی مبائے گی -

زنائی تهمت صریح الفاظ سے ہموتی ہے جبیہ بیر کہد۔ اسے ذائی، بایہ کے کرانے فاہم کر الدے زنا کہا ہے یا بیک کے الدے فاہم کر الدے زنا کہا ہے یا بیک نے جب زنا کرنے دیکھا ہے۔ ادر اگر سے کے کہ اسے فاہم اسے فاسق، اسے لوطی، توسیخ کمہ ان الفاظ بیں احتمال ہے قدان پر تفر مب کا الذم ہوگی حب تہمت کی نیدت بھی ہو۔ اور اگر کہے۔ اسے عَامِرُ۔ توسیلک شافعی کے بعض فقہار کے نزدیک بدلفظ مسری ہے کی وجر سے کنا بیر ہے ادر لعبن دیر فقیائے مسلک کے نزدیک بدلفظ مسری ہے کیونکہ فریان نبوت ہے۔ مسلک کے نزدیک بدلفظ مسری ہے کیونکہ فریان نبوت ہے۔ الدول والمفراش و للعاهی الحدین ۔

" بچه معاصب فراش کا ہے اور ذا نی کے بیے پھرہیں <u>"</u>

الم م الک کے نزدیک بطور تعریف استعال سیے گئے قذت سے الفاظ میمی مَدُ سے واجب ہونے می معریح الفاظ کی طرح ہیں یعریف کی معورت یہ ہے کہ خصر اور لعن طعن سے وقت کے کہ ہی نے زنانہیں کیا ، جس کا مطلب وہ بیرلین اس کے کہ تو

یم مداسی دقت ہے جب تورین کرنے والا اقراد کرسے کہ اس کا ادادہ تہمت ہی کاکتا۔

شوہربیدی پر ذنائی تہم ب نگائے وشوہ ربید معادی ہوگی کی شوہر عورت سے امان کرے تو مکر مباری نہیں ہوگی ۔ لعان کی مورت بے ہے کہ بابع مسجدی منبر برباس کے قریب کھڑے ہوکہ کم اذکم میاد شاہد دن کے سلط کے کہ میں نداکوگواہ بنا کر کہتا موں کہ تی نے جوا بنی بوی پر فلاں سے ذنا کرنے میں اس میں سچاموں اور میہ بجہ برانہیں ہے ملکہ ذنا کی اولاد ہے ، اور ان العاظ سے اس کا مقعدووا س بچے کا انکا دکر تا ہوں تو وہ میالغاظ میاد مرتبہ کہ کہ کہ مجمد برالٹری لعنت ہواگر تی اسے فلاں کے ساتھ ذنا سے میں مرتبہ کے کہ مجمد برالٹری لعنت ہواگر تی اسے فلاں کے ساتھ ذنا سے تھے کہ رہے میں حجم وٹا ہوں ، اور میہ بخیرنا کی بدائن میں میں میں جوا بوں ، اور میہ بخیرنا کی بدائن

ان کے بیدان کل برمائے گا اور اس سے مد قذمن سا قطر ہومائی

استرجعوا وابكوا على دینكم ، واصطبر وانا الاجوال سائب جارعلى الدين ابو يوسع ، بقتله الهومن بالكافيم رقوجه المن المسان كوكا فر مے بدلے بين قبل كرنے والے قولے اللم كيا ہے اور مضعت عادل ظالم كي طرح نهيں ہوتا۔ بندا د اور اس كے اطراب مين ميں قدر طماء اور شاعوبي وہ سب انا ملله بر ميں ، اپنے دين پر دوي اور مبركري كرمبر براجر لمنا ہے كيونكر ابوليسم تن نے موئن كوكا فركے بدلے بين قبل كائكم دے كوظام كيا ہے ہے كيونكر ابوليسم تن ابوليسم تن الرئے بدلے مين قبل كائكم دے كوظام كيا ہے ہے كيونكر ابوليسم تن ابوليسم تن الرئے بدلے مين قبل كائكم دے كوظام كيا ور واقعرب الله ابوليسم المن ابوليسم تن الرئے برائے كوئى مناسب تدبير كيجيئے تاكر فتن مزہو ۔ امام ابوليسم المن الرئے اللہ المن الرئے باس كے دو تائى سے تعقول كے ذمى مجونے كا اس بر آب نے قصاص سا قطاكر دیا ۔ فروت طلب كيا جو وہ نہ بين كر سك اس پر آب نے قصاص سا قطاكر دیا ۔ مصلحت كے دقت ابساطر لقيرا فتيا دكر نا ورست ہے۔

خلام کے برسے خلام کو قبل کیا جائے گا اگر مہر تا تل خلام کی تمیت یا دہ ہو
گر امام ابوسنیفر سے نزد کی اگر خلام قائل کی تمیت خلام مقتول سے زبادہ ہو
توصاص نہیں لیا جائے گا۔ مختلف خلام سے کا فراکی دو مرے کے
قصاص بی قبل کیے جائیں گے ۔ اسی طرح مرد کو گورت سے برلے اور عورت
کو مرد کے بد لیے اور بڑ ہے کو بجتے کے بد لے قبل کیا جائے گا، لیکن بچے
ادر مجنون ہوتھا می نہیں ہے ۔ باب سے بیٹے کا تصاص نہیں لیا جائے گا سگر
ادر مجنون ہوتھا می نہیں ہے ۔ باب سے بیٹے کا تصاص نہیں لیا جائے گا سگر

دست کے احکام

قتل خطا ہے ہے کہ باارادہ قتل مرزد ہوجائے ادرائ قتل می تعمامی ہیں ہے ، مثلاً دیوار گرادی اوراس کے نیچے کوئی اُدی دئے کرمرگیا، کنواں کھو دا اس میں کوئی گرکرمرگیا، جمجانے کالا اور دہ کسی برا بڑا، یاسواری تا بوسے کے گئی اور کسی کوردند ڈالا، ادہ مور توں میں اگر موت دار تغیر مائے تو تیتی خطار محف ہے۔

اورائ قبل پردست لازم آتی ہے قصاص لازم نہیں آنا۔ اور بید دبت قاتل کے المان کے وقت سے بین سال تک بالا قساط ادراکرنی ہوتی ہے۔ اما الوطنیفہ کے خزد یک دست کی اقساط کی ادائیگی ما کم سے دبت کا حکم مبادی کرنے سے وقت سے شروع ہوگی۔ کا قبلہ دخاندان سے مراد باب ادر مبیلوں کو جمچو اگر سار سے عصبات میں ،اس لیے باپ دادا ادبر تک اور بیٹا اور اپرتا نیجے تک اس بارکونہیں اٹھا کینگے۔ میں ،اس ابو منیفہ کے نزدیک باب دادا ادبر تک اور بیٹا اور اپرتا دبت کی ادائیگی کے سلسلیس عالم میں داخل میں بنو د قائل عاقلہ میں شریک نہیں سے لیکن الم ابومنیفہ رم ادرا ام مالک سے میں داخل میں بنو د قائل عاقلہ میں شریک نہیں سے لیکن الم ابومنیفہ رم ادرا ام مالک سے کے نزدیک قائل نور بھی عاظم میں شریک نہیں ہے۔

عافِلہ کا ہر دولت مند فرد دین کانعت دینارسالانہ یا اتنی قبیت کے اونٹ اد اکر سے گا اور متوسط شخص چوکھا کی دینار باس قبیت کے بقدر اونٹ دے گا،
گر ماقلہ کے تنگرمت فرد کے ذیتے کچھ مائر نہیں ہوگا۔ لیکن موتنگ دست خص بعد بیں دولت مند ہوجائے وہ دین کی ادائیگی کے اس بارس شرکے ہوجائے گا،
اسی طرح ہوددلتمند تنگرست ہوجائے اس سے یہ بارسا قطع ہوجائے گا،

آزاد سلمان کی دیت سونے کے لحاظ ایک ہزار کھرسے اور مردج دینادی اور مردج دینادی اور مردج دینادی اور مردج دینادی اور مینادی کے اعتبار سے ہارہ ہزار دریم ہیں، امام الجومنی غیرے دس ہزار دریم ہیں، امام الجومنی غیرے دس ہزار دریم ہیں ہیں اور اور شروں کے لواظ سے بائج تیموں کے سواد نے ہیں بین بین مخاص مخاص ہیں بین ابی لبون ، ہیں وقعہ اور ہیں جدعہ و سیے اصوال دیت اور شوں ہیں کے لحاظ سے سے اور سونے دغیرہ کے لحاظ سے اسی کا برل ہے۔

عورت کی مبان کی وسیت میں اور اس کے اعضاء کی دست می سر دکی وسیت کا

نسىن ہے۔

کی د به بسلمان کی د به بسیم اختلاب ہے۔ امام ابوسنیفر کے نزدیک ان کی د به بسلمان کی د به بسلمان کی د به بسیم اور مجوسی کی د به بسلمان کی د به بسیم کارام شانعی کے د بر بی بسیم کی د د نها کی د به بی کا تهمائی ہے اور مجوسی کی د بہت مسلمان کی د به بسیم کی د د نها کی د به بی کا تهمائی ہے د سویں مصفے کی د د نها کی د به بی کا توسی میں اور غلام کی د بہت امام شافعی کے نز د بیک اس کی تمریب ہے جہاں تک بھی کہ بہت ہے ۔ اور خواہ آزاد کی د بہت مسیم بی بر هر مبائے امام ابوسنی فرائے کے نزد بک ملکم کارمین ایک بی بہت کے ۔ اور خواہ آزاد کی د بہت سے دس در بہم کم رکمی جائے۔ میں میں ایک بی د بہت سے دس در بہم کم رکمی جائے۔ میں میں بہت کے در بیت سے دس در بہم کم رکمی جائے۔ میں میں بہت کے در بیت سے دس در بہم کم رکمی جائے۔ میں میں بہت کے در بیت ایک بہت کے در بیت کی بیت کے در بیت کی بہت کے در بیت کی در بیت کے در بیت کے در بیت کی بیت کی بیت کے در بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے در بیت کی بیت کے در بیت کی بیت کے در بیت کی بیت کے در بیت کی بیت

عدم شابر طابہ ہے کہ عمد العلی سے بلا قصد قبل سرز دہوم تا کہ کہ البی کالم ی سے بابخرے مارے کہ جس سے بابخرے دونوں کا احتال ہوا در دونوں سے باب باتی دستے قواس طرح سے قبل میں قصاص نہیں ہے۔ برتعن برکرے اور اس سے مبان جاتی رہے قواس طرح سے قبل ندی میں یہ شرمت اور عاقلہ بردست مغلِظہ (شدیدہ) لازم آئے گی سونے بیاندی میں یہ شرمت اس طرح برتی جائے گا دوانوں کی مور سے بین دیت کی گراس بر آیک نہائی کا دور اصافہ کر دیا جائے گا دوانوں کی صور سے بیں دیت کی شرمت اس طرح ہوگی کہ تین سم سے اونوں اللہ علی اللہ علیہ دسلم کا مون سے برسول اللہ علیہ دسلم کا فرمان ہے۔ فرمان سے کہ

" غلام کی دیت بتل محد کی دمیت مسلم کی معودست بین سطے مونے والی دبیت اور قائل کے اعتراف (جرم) کی معودست میں عائد مہونے والی دبیت ما قلہ کے ذھے نہیں ہے "

محض خطارً نتل اگریم کی صدود کے اندر ہو یا حرام مبینوں ہیں ہو یا ذی رہم کا قتل ہوتواں کی دبیت معلقہ معلم کے معدود کے اندر ہو یا حرام مبینوں ہیں ہو یا ذی رہم کا قتل ہوتا ہو اور نیزعمد محمض تصاص کے معاوت ہو مبالے کی صورت میں دبیت مغلظہ عائد ہوتی ہے جو قاتل سے مال سے علی الفور و معول کی مال سے علی الفور و معول کی مال سے علی الفور و معول کی مال ہے گا۔

اجتماع قتل

اگر مندلوگ مل کرایک شخص کوتتل کری اورقعها می سب پر واجب بوتو دیت سب سے ذمے ایک ہوگا ، خواہ قائل زیادہ ہوں یا کم ۔ ولی دم ان میں سے جس کو ما ہے معاف کردے اور باقی سے تصام لے سکتاہے اور اگرسب کومعاف کردے نوسب سے ذھے ایک ہی دہت ہوگی میں کی سب کوتسطیں ادا کرنی ہوں گی۔ اگران قاتلول میں سے ایک نے مقنول کو ذیکے کیا ہو، ایک نے زخمی کیا ہو ادرایک نے بچیاڑا ہوتومیان کا فعسامی ذرج کرنے والے بربوگاادرزخی کرنے د اسے ادر کچیا ڈسنے واسے برمیان کے تلعث ہومباسنے کے لحاظ سے نہیں ملکہ زخموں کے لیا ظسے تصاص بوگا اگریک بی خص نے کئی آ دمیوں کو قتل کمیا بوتوا سے سب سیر پہلے متنول سے تصاص بی قتل کیا مبائے گا اور دومسر مصفنولو<del>ں ک</del>ے ورثار کواس سے مال میں سے دیتیں ملیں گی ۔ مگرامام ابوسنیفر فرماتے ہی کرا سے سب سے تصام میں تا کیا جائے گا اور کسی کے لیے دیت نرموگی-اور اگراس نے سب کواک سائونتل کیا ہو تو قرعہ ڈالا ماستے میں سے نام کا قرعہ بیکے اس سے قصاص میں تال کیا مائے۔ اوراگرسب معتولوں سے ادامیار رمنامند موکرتصاص کا كسى ايك مقتول كے ولى كودے ديں تواس مے عوض قتل كى إمبائے اور دوسوں كے بیے اس کے مال میں دینیں وامبیب ہوں گی ۔

آگرکوئی سلمان ماکم سیخف کوقتل کا حکم دے تو ماکم اور محکوم دونوں پر تصام لازم آئے گا اور اگر ماکم سلمان نہ ہو تو تصامی صرف محکوم پر ہے ماکم پر بہای ہے۔ ادر اگر کسی کوفتل کرنے پر مجبور کیا بائے تو مجبور کرنے دالے پر قصامی ہے اور بھر در میں میں دونوں آرا دہیں کہ قصاص سے ادر بیر کہ قصاص بہیں ہے۔ تاتل کے بارسے میں دونوں آرادی کہ قصاص سے ادر بیر کہ قصاص بہیں ہے۔ اعصنا کے بیم کما قصاص

ا المرانسان عبم کا در عنوجی جوار سنتطع کیا مائے اس میں نصاص ہے۔ الا کا نیستا ہے جو کا بہر الگی کی انگی، اور اپور کا اور سے - اور واسنت کا نصاص اسی کے مثل دانت ہے۔ اس لیے تصاصی با ایمی دانت کے عوض دایاں،ادر ادر نیچے کے بر لے اور کا اور دانت کے بر لے یں ڈاڑھ کا قعاص ندلیا جائے ادر حین ہوں کے دانت کا حین میں اس کے دانت کا حین میں اس کے دانت کا حین میں اس کے دانت کا قصاص ندلیا جائے ہوں ، اس کے دانت کے عوض میں اس کے دانت کا قصاص نہ لیا جائے جس کا ایمی کوئی دانت بہیں گراہے اور شکل (مغلوج) ہا تھ کے عوض تدریست ہا گئر کا قصاص نہیں ہوگا، اسی طرح وہ زبان جس میں گویائی کی توت نور ہوں ترواس کے بر لے گویائی کی توت نرہواس کے بر لے گویا زبان کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ البتہ مندت وکتا بت کا فن جاننے دالا ہا تھ اس ہا کھ کے بر لے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے کا فن جاننے دالا ہا تھ اس ہا کے بر لے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے کا آن جاننے دالا ہا تھ اس ہا کھ کے بر لے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے ناآ سننا ہیں۔

اعمناد کے تصاصمیں آنکھ سے ابکھ لی جائے گا در مجنگی اور تیوندی آنکھ کا جائے گا در مجنگی اور تیوندی آنکھ کا دیم تقلی آنکھ کا دیم مقرک آنکھ اور آنکھ کا دیم کا تصاص آجی اور محت مند آنکھ سے لیاجائے گا۔ ایک کے عوض محت مند مند مند مند کا کھرے کا تقدام سننے والے کا ن کا قصاص سننے والے کا ن کا قصاص سننے والے کا ن کا قصاص سننے والے کا ن کا تصاص سننے کا اس می تصاص بیاجائے گا۔ گرام مالک سے نزد کی اس میں تصاص بیا جمی کے بدرے م فی سے اور کم تر آدمی کے بدلے معز ل آدمی سے قصاص لیا جمی کے بدرے م فی سے اور کم تر آدمی کے بدلے معز ل آدمی سے قصاص لیا جمی کے بدرے م فی سے اور کم تر آدمی کے بدلے معز ل آدمی سے قصاص لیا

اعضار کا تصاص معاف کرے اگر دین کا بہلئے تو دونوں ہا کھوں کا دیت السان کی کامل دیت سے مساوی ہوگا، ایک ہا کھ کی نصف اور ہرانگل کا دیت ، دیمت کا بلہ کے دسویں مصف سے بقدر مہوگا ۔ بعنی انگلیوں کے ہر بور کے بدلے میں ہا ہا اونٹ اور انگو کھے کے پور کے بانچ اونٹ ہیں ۔ بیروں کا دیت ہا تھوں کی طرح ہے مگر بیروں کے مہر بور کی دیمت ہا تچ اونٹ ہیں ۔

دونوں آنکھوں کا دیت، دیت کا ملہ ہے اور ایک آنکھ کی دیت نعدت ہے اور ایک آنکھ کی دیت نعدت ہے اور ایک آنکھ کی دیت نعدت ہے اور کا سے اور خیر کا سنے کی آنکھیں کوئی فرق نہیں ہے ۔ گراماً مالک کے نزدیک کا سنے کی آنکھ کی پوری دیت اور ہر ایک کا سنے کی آنکھ کی پوری دیت اور ہر ایک

لیک کی جو کھائی دست ہے۔

ناک کی دست، دست کا طمہ ہے، دونوں کا نوں کی ایک دست ہے وراکی کان کی نصف ہے زبان کی بوری دست اور دونوں کا نوں کی کی کھنائی دست ہے۔
اور سردانت کی دست بانچ اونے ہیں اور اس میں دانت کو ڈاڈھر پراور ساسنے
کے دانت کو کھیلے دانت برکوئی ترجیم نمیں ہے۔

سماعت ملتے رہنے پر ایک دیت ہے اور اگر کان کا شنے سے ماعت کمی ماتی رہے تو دو دیتیں لازم ہیں، اسی طرح اگر ناک کا شنے سے توت شامریمی ماتی سے قودود ییں لازم آئیں گی ۔ گویائی کے بہلے مائے پر ایک دیت ہے اور اگر زبان کا شنے سے گویائی ماتی رہی تو نمی ایک ہی دمیت الذم ہے۔

عقل ذائل ہوجائے ہر پوری دبیت اور ذکر رعضو مخصوص کا ملے دینے پر
پری دبیت ہے بینے تھی اور عِنبین (نامرد) کے اعمنائے مخصوصہ دبیت کے معالمے
میں دوسرے مرددں کے اعمناء کے سادی ہیں۔ گرامام ابو منبیقی کے نزدیک خصی
ار عِنبین کے ذکر کے قطع کیے جانے پر مکوست ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ کوئی عاد الی میں
اس کے معادمتہ کا فیصلہ کر ہے گا۔) انٹیبین میں کبی دبیت ہے اور الی ہیں سے ایک
کی نصوت دیت ہے۔ عودت کے دونوں بہتاؤں کی دبیت رہ ہے جوعودت کی
ہوادر ایک بہتان کی دبیت عودت کی دیت کا نصف ہے اور مرد کے بہتاؤں
کے قطع کے جانے پر ممکوست ہے۔ اور ایک دائے ہے ہے کہ دبیت ہے۔

سرکے زخم اور ان کی دست سرکے زخوں کی کئی تسمیں ہیں۔

ا - نکارمِکُر بیوزخم کھال پرا کے ۔ اس زخم کی نہ دیت ہے اور نرقعا س - بلکہ بزرید رکھ کومدت فیملہ ہوگا۔

٧- دُامِئِدْ: سِورْتُم مِلدير آسف اورخون كل آسف اس كا فيصلهي يدوليه

۳- دُ المِنغَرُ : معبن زخم میں کھال کبٹ کرخون نکل آئے۔ اس کا فیبعسد لہ ہجی بزدیعہ مکومست ہوگا۔

٣٠- مُنَالًا جَمُرُ : جوزِحُم كاش كرگوشت نك بہنچ ببائے، اس يم بم عكومت ہے۔
٥- كا بِنْعُنُم : جو بلد كو قطع كرك گوشت يمي كامش دسل يہ بمي عكومت ہے۔
٢- سُمُكُانُ : جو مبلد كاشنے سے بعد لچواگوشت كامث دسے اور بُرى كے اوپر كا باد يك برده ره مواسئے اس زخم بي ممكومت ہے اور معكومت سے اور معكومت سے ذرالاان زخموں كا تا وان اسى مذكور ہ ترتميب سے زبا دہ ہوتا ماسئے كا۔

، مُنْوَثِحُهُ: بیرده زخم ہے جومبلد، گوشت اور باریک پردھے کو کاٹ کر بڑی ظاہر کردیے ۔ اس زخم ہیں تعسامی ہوگا۔ اور اگرمعان کردھے تو پانچ اونے ط دست ہے۔

۸- کایشمنز: جوگوشت کھول کرمسر کی ہٹری بھی توٹر دسسے اور اس کی دینے۔ دنٹی اوٹر ہے، میں۔

اگرزشی ٹمری کی پوٹ کا نصاص لیناجا ہے تواس کو یہ اضنیارنہیں ہے للبتہ مُومِنِی کا قصاص نے سکتا ہے اور اس مور سنیں ٹری کی چوسٹ کی دبیت بانچ اوٹ ہوگی ۔ ایام بالکٹ کے نزدیک بڑی کی پوٹ میں حکومت ہے ۔

۹- مُنْقِلَهُ: بروه زخم ہے بوگوشت کو بھاٹ کر بھا در بھری کو توڑ کر بھری کو اینی جگر سے بھرا در بھری کو دویارہ اپنی جگر برلانا بھرے اِس خم این جگر سے بھرا دسے بین جگر بیدلانا بھرے اِس خم کی دین، بندرہ ادنی بی ۔ اور اگر اس بی موج نے رخم کا قصاص ہے دیا تو ہدی کی دین دس اونی بوں گے۔ پوٹ ادر اس نے سرک جانے کی دین دس اونی بوں گے۔

۱۰ مَامُوْمَهُ بَا وَامِغَرُ : جوزخم دماغ تک پہنچ مبائے دراس بنہائی دہیے۔ حجم کے دیگر معتول پر آنے والے زخم حجم کے دیگر معتول پر آنے والے زخم احجم کے دیگر معتول پر آنے والے زخموں میں صرف کہا فِربہ پردیت ہے۔ مَا فِیبَر وہ ذخم ہے جو بَحَوْف (پہیٹ) کے اندر نک بہنچ جائے اور اس بی ایک نہائی دمین ہے عمم کے اور زخموں بیں سوائے مُومِنے راجس بیں ہُری ظاہر وہائے ؟ کے قعما س نہیں ہے بلکہ ملومت سے۔

اگرکسی کے ہاتھ اور پئیر کاٹ دیسے جائیں اور وہ مندل ہوجائیں توان کی دبین لازم ہیں خواہ دہ جان کی وبین سے کئی گئا بٹر حرجائیں لیکن اگرزتموں ۔ کے مندیل ہونے سے پہلے ہی زخمی مربعائے تو ایک بیان کی دبین دبنی ہوگی اور اس صورت میں ہائے اور ایک میدا جدا دبیت ساقط ہوجائے گی ۔ اگر کم پیز زخم مندیل ہونے سے بعد مربعا کے تو غیر مندیل زخموں میں جان کی وبیت مع ہاتھ بیر کی دبیت میں جان کی وبیت مع ہاتھ بیر کی دبیت میں جان کی وبیت میں جان کی وبیت میں ہاتھ کیا ہے۔

گونگی ذبان ، مفلیدے ہاتھ اور غیر متحرک آنکھ اگر مند مل ہو جائیں قران ہے گومت امعا د صغیر ما کم کا فیصلہ ہے ، بعنی سائم زخمی کی تیمہ ہے کا اس طرح اندازہ کرے گاکہ اگر دہ غلام ہوتا تو کیا تیہ ہے ، بعنی سائم زخمی کی تیمہ ہے بعد کہ اقلیات ہوتی اور زخمی ہونے کے بعد کہ اقلیات ہوتی ، زخمی ہونے سے اس کی قیمیت میں جو کمی آسکتی ہے وہی اس کی وہیں۔ ہیں۔ اگر کسی نے عودت کے بہت پر صنرب لگائی ، اور اس کا مردہ مجبیر ساقطہ ہوگیا جواگر آنداد ہوتو اس کی وہیت ایک خلام یا باندی ہے جوزخم اسکانے والے ہوگیا جواگر آنداد ہوتو اس کی وہیت ایک خلام یا باندی ہے جوزخم اسکانے والے کے ما قلم اداکریں گے اور اگر کی میا کہ کے کے سعا ملہ میں ) نار کرا ور مند نش کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق نہیں ہے۔

رہ ہیں۔ اگر بجنین رونا ہو اصلیمو (اور کھر مرجائے) تو اس میں پوری و بیتے اور جنین کے ندکریا مُؤنٹ ہوئے کا بھی قرق ہوگا۔

ہراس مبان کے فاراں پرجس کی ومین مضمون ہموکفارہ ہمونا۔ ہے۔ فواہ اس نے عدر قتل کیا ہمو یا خطار گری ہمو۔ لیکن امام الوسنیفری کے نزدی سخطار قتل کیا ہمو۔ لیکن امام الوسنیفری کے نزدی سخطار قتل کرنے والے پرنہیں ہے۔ قتل کرنے والے پرنہیں ہے۔ کہ ایک ایسامون فلام آزاد کر سے عیں کام بیں

مادی ہونے والاعیب نہو اگر ظام میتر نہ ہوتو ددما ہتواند دو ذہے دکھے ادراگردد ذہے دکھنے سے بھی عاجز ہوتو ایک دائے سے مطابق ساٹھ سکینو کو کھانا کھا اسنے ۔

اگرکوئی توم درسری قوم پرتن کا دیوی کرے ادراس سے دیوی میں آ کوٹ بوتواس کوٹ کی بناء پر مرعی کا تول مجتبر ہوگا اور کوٹ کا مطلب یہ سب کہ بظا ہر مرعی کا دعوی دل کوسچا معلوم ہوتا ہو اگر مدعی بچاس تسمیں کیا تواس سے لیے دبیت کا حکم دیا جائے ، قصاص کا بنیں ، اور اگر مرع قسموں سے انکاد کرے تو مرعی علیم کیا ہو تا ہی کھا کر بئری ہوجائے گا۔

جان کا یا جم سے کسی عندر کے تصاص کا نیمسلم ہورہانے کے بعدہ لی خود بغیر سلطان کی اجازت کے برقصاص لینے کا مجاز نہیں سے بینا کچر عندو کے قسامی بینے کا مجاز نہیں سے بینا کچر عندو کے قسامی بینے کی اجازت نہیں میں سلطان اس و تمت مک اس کو قصاص لینے کی اجازت نہیں دسے گا میب تک اس کے سواکوئ اور تحق برگی جس سے تصاص لیا گیا اور تنازم ہوا دواس کی ابرت اس کے ذمے ہوگی جس کے بیے قصاص لیا گیا اور اس کے ذمے نہیں ہوگی جس سے تعاص لیا گیا۔

لیکن اگرجان کا نصاص بوتوسلطان خوددلی دم کوتساس لینے کی اجازت دے سکنا ہے بشرطیکر قساس لینے دالا معنبوط دل کا مالک برور نرسلطان خود تیز تکوار سے تصاص لیے دالا معنبوط دل کا مالک برور نرسلطان خود تیز تکوار سے تصاص ہے ۔ اگر دلی جان کا قصاص یا عفنو کا تصاص کو وسلطان کی اجاز ت کے بغیر خود سے اور اس میں کسی زیادتی کا مرتکب برقوسلطان اس کو از خود قصاص لینے برتعز برکرے گا، گرقصاص سے کراس نے اپنا اس کو از خود قصاص لیے ای میں اس بر کھی مائد نہیں ہے۔

جن گتاہوں پر شریعیت نے مکدود مقرینہ بی کی بیں، ان برتا دیبی مزادینے کو تعزیر کیتے ہیں ، ادراس کا حکم گناہ اور مرتکب گناہ کے لیاظے سے مختلف ہوتا ہے۔ تعزیراس است بی مکدود کے مؤافق ہے کہ تعزیرا مسلاح کے لیے تا دیب

ادر زم سے موگنا ہ کے اختلاف سے مختلف ہموتی ہے۔ اور تمین امور میں تعزیم مدود سے مختلف ہے۔ بہلی بات برکہ باوتار اور معزز لوگوں کو عام بازاری لوگوں سے کم مرزنش کی مباتی ہے ۔ بینا نجہ ارشا دنبوت ہے۔
مدود کے درگزد کیا کہ و "

لبُذا تأ ديب بي فرق مراتب كا منرودلحا ظ **د كما ماسئ**ے اگرميمقر د ه مدددمی سب مسادی ہیں، بس برے مرتبے سے خص کی تعزیریہ سے کاس سے اعراض کیا بیائے ، اس سے کم دتبری یہ ہے کہ اس سے بے دخی ہرتی جلئے ادر اس سے می کم رتبہ خس کی برہے کہ اس کو حبر کا مائے اور مُر انجال کہا جائے ، جس بینهمست اندازی ا درگالی مهوادراس سے بھی کم مرتبیخص موتواسے قید کی سزادی مبلئے اور تبدیم ائم کے لحاظ سے ہونی جا ہیںے ۔ المذاکسی خص کو زیا دہ مزائے قبددی جائے اورکسی کو کم دی جائے مسلک شانعی سے نقبار میں ابوعبیدالله زمبری نے تید کی غایت تفتیش اور برأت سے لیے ایک ماہ اور دی سراکے بیے چد ما و مقرر کیے ہیں۔ اس سے بھی کم د ترشخص کو جس سے برائم منتعاری ادرمنرد دمدال ہوں توان کو شکا لنے اور حال وطن کمرنے کی منزا دی جائے ، امام شافعی کے نزدیک اس مبلاد طنی کی منزا ایک سال مصے کم ہونی چاہیے خواہ ایک ہی دن کم ہو ناکہ زناکی تعزیمیں دی جانے والی ابک سال کی منرار شہر بدری سے كم رہے۔ نيكن امام مالک كے نلا ہرى مسلك كے مطابق بيمنرا ايك كا سے ممی زیادہ ہوسکتی ہے۔ اور اس سے کم سرتر مرقب کی منزا مِنْریب ہے اور صرب وتوہی بیں بھی سراتب برائم کے لماظ سے کمی بیٹی کی مبائے ۔ بہر مال تعزیم امنرب لگانے کی مقدارمیں اختلات ہے۔ امام شانعی کے نزدیک آزاد کی زیادہ سے زیا ده تعزیری صرب انتالیس کوری بین تاکه به سنراست نوشی کی سمیالیس کوردن سے کم رہے ، بیرمال تعزیری منرای آزاد کو مپالیس اور غلام کوبیں کو ڈسے نہ لگائے مائیں۔ بر اور میں اور کے نزدیک ازاد ہویا غلام ، زیادہ سے زیادہ تعزیرانتالیس

کوڑے ہیں، امام ابوبوسعت فرماتے ہیں کہ کم اذکم تعزیری سنرا مجھٹٹر کوڈسے ہی، امام مالک ہے سے نزدیک نمیا دہ کی مقداد متعین نہیں ہے اور بڑی سے بڑی مدسے نجاوز درست ہے۔

ابوعبیدانٹرنیری فراست بی کہ بریم کی تعزیراں کی سے بیط ہے اور تذرن بنا ہے لہٰذااگر ذنا کے منعلق تعزیر بوتواس کے سالات کا اعتباد کیا جائے اور تذرن بنا ہے بائج کو ٹرے کم بمزار کھی سائے مثلاً اگر مردوزوں کو اس سال میں پایا جائے کہ برز گافتو مثر کاہ میں داخل بونے کوسے تو تعزیر کا انتہائی در سریعنی پیشر کوڑے ارسے جائیں سٹر گاہ میں داخل بونے کوسے تو تعزیر کا انتہائی در سریعنی پیشر ہوئے ارسے جائیں اور اگر سردوزوں ایک بی لباس میں بغیر کسی سال کے ایک ورسرے سے ایش ہوئے بوں اور اگر سے مارسے جائیں اور باہم بھوئے میں اور جاع کی کوشش می فرکر رہے بول تو ان کوسا کھ کو ٹرسے مارسے جائیں اور اگر تنہائی کی ملکم میں اپنے اپنے باہم بھر ہوئے نوبوں تو بیالیس کو ٹرسے مارسے جائیں ، اور داستے میں باہم بم کام بول تو ہیں کو ٹرسے ارسے جائیں اور داس سے ذیادہ کو ٹرسے ارسے جائیں اور مرد کوعور سن سے نیادہ کو ٹرسے ارسے سائیں اور مرد کوعور سن سے نیادہ کو ٹرسے ارسے سائیں اور اس سے ذیادہ کو ٹرسے ارسے حائیں اور اس سے نیادہ کو ٹرسے اس کو ٹرسے کریں تو آئیں میں بغیر گفتگو سے اسٹا در سے کریں تو آئیں۔

پوری پی کھی کہی مودمت ہے کہ اگر بڑم کی نوعیت قطع برسے کم کی ہو، مشا اُ چورے نے برسے کم کی ہو، مشا اُ چورے خورے فیرمفوظ مگر سے نصاب سے بقدر مال کی بچوری کی ہونواسے بچھپٹر کوٹرے لکتائے جائیں اور اگر نویرمفوظ مگر سے نصاب سے کم مقداد سے مال کی بچوری کرے نویجاس کوٹرے دکائے جائیں ، اور اگر بچور مجائے دنا الکھ اُلے میں کے اندر مال اُکھا کہ سے مگر میجوڈ کرمیلا جائے تواسے جالیس کوڑے دکتائے جائیں گئے۔

ادراگر حور نقب نگا کم اندر میل مبائے مگر کے پرنے رائے تو اسے بین کوڑے مارے مارے مائیں، اور اندر نہ مبائے تو بین کوڑے مارے مارے مائیں، اور اندر نہ مبائے تو بین کوڑے مارے مارے مائیں، اور اندر نہ مبائے تو بین کوڑے مارے مارے مائیں، در وازہ کھول رہا مو مگراس کی بیر کادر وائی کمی نہ ہوئی دو س کو ڈے انگلے مائیں، ادر اگر موراس مالت بین کی امارے کہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ اس سے انتہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کہ تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال لینے کا تاکہ میں آلئر نقب ہویا وہ مال کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کی تا

یں ہوتواں گفتیش کی سائے گی۔

ان دونوں برائم کے علاوہ دھیر برائم کی تعزیری سرائیں اسی طرح (بلحاظ مرم) ماری موں گی ۔ ماری بول گی ۔

منددہ بالا ترتیب اگرم بطا کہ سے گراس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں سے۔ اور میرکڈ اور تعزیر میں فرق کی پہلی دمیر تھی -

دوسری وربرفرق برسبے کہ مکر کومعا ون کر دینا درمست نہیں ہے اور نراس میں کوئی سفارش روا ہے، سکین تعزیری سنرایس سفارش اور معا من کر دینا دونوں درست ہیں ، چنا کنچر اگر سٹرا ہے تعزیر کا تعلق حقوق مسلطنت سے ہوا وکسٹ منسی حق درست ہیں ، چنا کنچر اگر سٹرا ہے تعزیر کا تعلق حقوق مسلطنت سے ہوا وکسٹ منسی حق میں معانی نر ہونو ما کم با اختیار ہے کہ وہ تعزیری منرا مباری کرسے باسعا حت کر دے اوراس ہیں معانی کے طلب کاری سفارش کھی مبائز ہے۔ فرمان مون ہے۔

" تم میرے پاس سغادش کرو بھر خدا اینے نبی کریم کی زبان سے ہونے بسی کریم کی زبان سے ہونے بیار کی اسے گاکرا دھے گا

اوراگرمنرائے تعزیریسے میں کمی تعلق ہو، بیسیکسی نے کسی کو بُرا مَهُلاکہا اور گالی دی یا مارنے کے سیے حلم کیا، تواس میں ایک تواس میں کامن ہے جیسے گالی دی گئی ہے اور مارا گیاہے اور مکومت کامن اصلاح اور تبہذیب کا ہے ۔ اس مورت میں ما کم اُشیخص (مشنّوم یا معفروب) کامن معا حن نہمیں کرسکن بلکہ اس پر اس کامن دلانا لازم ہے ۔ اگر شیخص خود ہی معا حن کر دے تو مجرما کم مق سلطنت کورمان کر ماکن ہوا ان کر دے تو مجرما کم مق سلطنت کورمان کے باس مرافقہ نے مبار نے سے پہلے ہی دونوں ملے کرلیں اور مما حب مق ابنا مق ما کر دے تو شخصی می رصی تو سا قطام ہوں گیا البنہ می سلطنت کے سے مورات کی ما اللہ تو سا قطام ہوں گیا البنہ می سلطنت کے میں انظام ہو با آب ہے ۔ مینا نجرا ہو عبد الشروب کی رائے ہے ہے کہ می سلطنت میں سا قطام ہو با آب ہے ۔ مینا نجرا ہو عبد الشروب اتنے ہے اور وہ نمی سما فی سے سا قطام ہو باتی ہے تو نو زیک کہ صد قد کر دیا تھا ہو با تھا ہو با جا ہے ۔ میزاکان تی تھی ہو میا تھا ہو با تھا ہو با جا ہے ۔ میزاکان تی تی ہو میں تھا تھا ہو باتی ہے ۔ میزاکان تی تی میں قطام ہو باتی ہے ۔ میزاکان تی تی ہو باتی ہو تا تھا ہو با تھا ہو باتھا ہو باتھا

ا در دومری دائے موزیا دہ مہتر ہے یہ ہے کہ ماکم مرافعہ سے میلے سلے ہوئیے کے معاملے مرافعہ سے میلے سلے ہوئیے کے معودت کی معودت کی معودت کی معودت میں میں اسی طرح تعزیر کا مجاز ہے جس طرح مرافعہ سے بعدمعا فی کی معودت میں مجاز ہے معصد یہ ہے کہ یہ دونوں معود میں مکہ نذون سے برعکس ہوجائیں، اس میں حالے کہ اصلاح حقوق عامر میں سے ہے۔

اگر باب بیٹے آپسی گائی گلوچ اور ماد بہی کریں توباب سے بیٹے کی جانب سے دائی تعزیر سا قطیہ البتہ حق سلطنت کی جانب سے دائی تعزیر سا قطیہ البتہ حق سلطنت کی جانب سے الازم آنے والی تعزیر واجب ہے ، اس کو ما کم سعا دن میں کرسکتا ہے ۔ اور بیٹے کی تعزیر باب سے اور سلطنت سے حق میں شترک سے لہٰذا باب اگر تعزیر کا مطالبہ کرنے تو ما کم بنہا معا فن کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔ مداور تعزیر کے دور بیان فرق کی بے دومری وجر ہے۔

تیمسری ومرفرق کی بہ ہے کہ مکد کے نتیجے بیں ہونے والانقصان وائگاں ہوناہے میں ہونے میں کہ تعریب کے میں ہونے واسے نقصان کی تلا فی کی مباتی ہے میں ہونے دو اسے نقصان کی تلا فی کی مباتی ہے میں ما قطام و سے کہ معندوت عمرون نے کسی عودت کو دھم کا یا، اس کا ماد سے خوف کے علی سا قطام کیا ، اور مردہ مجبر بریا ہو (، اس کے حبنین کیا ، اور مردہ مجبر بریا ہو (، اس کے حبنین رہ سے شہودہ فر ایا اور اس کے حبنین رہے کہ کی ویت اوا فرمائی ۔

دیتِ تعزیری ادائیگی کے بارسے میں انتظاف ہے، ایک دائے یہ ہے کہ حاکم کے عاقبہ کے ذہبے ادر دوسری دائے یہ ہے کہ در دوسری دائے یہ ہے کہ بیت المال کے ذہبے ہے۔ اور اگر دیت عاقلہ کے فرہ مائی جائے نوک فارہ خود حاکم سے مال میں سے اور اکر یاجائے گا، اور اگر دمیت مربیت المال کے ذہبے المال کے ذہبے المال کے ذہبے المال کے ذائے اور دوسرے یہ کہ مبیت المال کے فرہ ہے۔ کما مال میں سے کفارہ اور اکریا جائے اور دوسرے یہ کہ مبیت المال کے فرے ہے۔ اس علم حاکم اس می طابق کی ہوائی اور کی اور کفارہ خود اس کے قال پر عائد وہ مربیا تواس کی دبیت اس کی عاقلہ کے ذہبے وگی اور کفارہ خود اس کے قال پر عائد ہوگا وہ کو برائے تواس کی اس کی عاقلہ کے ذہبے اور اگر اس مارسے دہ مربیا ہے تواس کی ہوگا وہ کو برائی نا فرمان بوری کو ادسکتا ہے اور اگر اس مارسے دہ مربیا ہے تواس کی

دین شو ہرکے ما قلم بر بموگی ، بشرطیکہ شو ہرنے عمد ان مادا بو عمد کی مورست بی شوہر سے قصاص لیا جائے گا۔

تعزیری صرب لائمی سے می برسکتی ہے اور لیسے کوڑے سے سے کمی برکتی ہے حس کا گرہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ گرہ نہ ٹوٹے ہوئے کوڑے <u>سے</u> مارینے میں انقالات ہے، رتبری فراتے ہی کرمائز ہے اگرمہ اس کی صرب کی کیفییت مکر کی صرب کی کیفییت سے متحا وزم وہائے بلکہ اگر اس منرب سے مبال ہی مباتی رسیے توہی ورسن ہے۔ مسلك شانى كے اكثر فقياد كے نزدىك تعزيرس اليے كوارس سے مارنا حس کی گرہ ٹوٹی ہوئی مزہوممنوع ہے، اس لیے کہ مکر کی مارزیا وہ شدید ہوتی ہے لائکہ اس بريمي ممنوع بے توتعزيري سرامي توبدر سراولي ممنوع بوگ بهرمال تعزيمي الیسی منرب سکاناس سے مان ماتی رہے مائز نہیں ہے ، مکر کی ضرب پورے بدن برمتفرق كرك الكائى مائے اور ايك بى مگرىزد كائى مائے - اورمهاك مقالات کوضرب سے بھایا جائے معب کرتعزیری صرب بی اختلا من سے بینانچیمسلک شافعیؓ کے اکثر فقہار کے نزدیک بر ماریمی بورسے ہم بردگائی ماسے اور ایک ہی عگرمنر مارا مباسئے اور زیمبری کہتے ہیں کہ ایک ہی *مبکر مار*نا مبائز سے کیونکہ تعزیری م<sup>مز</sup> كوتام حبم سے سا قطكر نا درست سے توبعن حقد حبم سے ساقط كرنائيمي درست بۇا-تعزيرمي زندهمولى يرميرها نامائز بصحينا كيرسول المرملي الترمليروم الكشخص كوابوناب يهاد يرسولى دى كنى اسولى بريره صاف سع بعد كما نابينا يهنيا ادر دسو کرنے دینامنوع نہیں ہے اسے اشارے سے نماز اداکر فی حاسیے ، بہے وہ اگر پھیریٹ مبائے توا عا دہ کر کے پڑسھے ۔سولی ہین ون سے منتجا وز سر ہو۔ اورشدت تعزیر کے بیے شرم گاہ سے سوایا قی کیٹرسے انارنا ورست ہے۔ اگركو أشخص باربادتعزيري برم كا تركب بروا و زوبرن كريت تواسي لوگول مين برودكي بسائته او داس سي جم کا اعلان کیا جائے بسرے الیمی بیٹر نا مائز ہیں ، تکمرڈ اڑھی موٹٹر نا مائز نہیں ہے البتہ منہ کالاکر<u>دینے</u> کے بواذے باریس ان کسب کرمین نے اسے مائزا وامین نے نامائزکرا سے۔

باب\_\_\_

## امتساسيك

اگرلوگ عام طور پرمعرومت پرملینا محبود دی اور برائی کا ادتکاب کرنے گلیں تو مربالعرون اور بہی عن المنکرکو استساب کہتے ہیں ۔ جینا نجد فرمان الہی ہے۔ وُلْتُ کُنْ مِنْ کُمْ اُکُنْ تَدِیْ اُکْ اُکْ مُدُونَ إِلَى الْنَحْدُودَ اِلَّا اُکْ اُکْ اُلْعُمُ وَفِی بِالْمُعُمُ وَفِی اِلْمُعُمُ وَفِی بِالْمُعُمُ وَفِی اِلْمُعُمُ وَفِی اِلْمُعُمْ وَفِی اِلْمُعُمْ وَفِی اِلْمُعُمُ وَفِی اِلْمُعُمْ وَفِی وَالْمُونِ وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمْ وَالْمُونِ وَالْمُعُمُونِ وَلَیْ الْمُعُمْ وَفِی وَالْمُعُمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالِمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُم

" تم بب کچھ لوگ قوالیسے منرودہی ہونے بیا ہئیں ہوئیکی کی طروت کا ہیں ، کبھاا کُ کا مکم دیں ا در برائیوں سے ر د کتے دہیں "

امریالمعروس اورنہی عن المسکر اگری ہم ہم سلمان کی ذمے داری سید نیک لینے طور پر برائے تواب بہ فرض انجام دینے والے اور سرکار کی طرف سے مقررہ کردہ محتسب میں درج ذبل نوامور میں فرق ہے۔

ا محتسب بربر کام فرض متعین الازمی ذمے داری) کی حیثیت بیں لازم ہے حب میں کے حیثیت بیں لازم ہے محبب کہ عام مسلمانوں کے ایسے فرمن کفایر ہے۔

۲- محتسب اپنی اس ذمے دادی کو ترک کرے دوسے امود میں مصروف نہیں ہوسکت اپنی اس خصے دادی کو ترک کرے دوسے امود میں مصروف منہیں ہوسکت ، حب کہ اس کام کو تو اب کی خاطر کرنے والا عام مسلمان دمشطق میں ایجام دے مکتا ہے۔ دیگر فرائعن (درمشا غل میں انجام دے مکتا ہے۔

س-مختسب کواسی بیے مقرد کیا مباتا ہے کہ اسے برے امود کے ادبیجاب کی اطلاع دی مباسئے، لیکن منطق حاس بیے کہ اسے شکایات بہنجا ئی جائیں ۔ اطلاع دی مباسئے، لیکن منطق حاس بیے کہ وہ شکایت کنندہ کی جانب نوم کرسے گرمنط توع پر ہے زم مہر محتسب پرفرش ہے کہ وہ شکایت کنندہ کی جانب نوم کرسے گرمنط توع پر ہے زم

۵ - مختسب کے ذہمے لازی سے کہ ظاہری برسے امودگی تعیق کرتا ہے۔ ٹاکہ

برکاموں کو بزد کرائے اور نیک کاموں کی پابندی کرائے ۔ حب کر متعلق ع برائیڈ انہاں ہے۔

ہرکاموں کو بزد کرائے اور نیک کاموں کی پابندی کرائے ۔ حب اعوان طلاب کرسکت ہے

تاکہ دہ زیا دہ توت اور قدرت سے برائیوں کی روک بھام کرسکے ۔ مگرمتعلق ع اپنے

الیے اعوان (مدد گادی نہیں طلاب کرسکتا۔

، مقسب کملی برائی کے ارتکاب برتعزیری منزادے سکتا ہے لہطیکہ دہ منزا مدود سے دائرے میں داخل مزہو۔

۸- محتسب کواس سے فرائض کی انجام دہی گی تنخواہ بیت المال سے سلے گا، الکی متطوّع کواس کا معاومنہ لینا درست نہیں ہے۔

و - جن امور کا تعلق شریعین سے نہیں سہے ملکہ دواج سے ہے ، ان میں مجتبہ اپنی دائے دواج سے ہے ، ان میں مجتبہ اپنی دائے دور اجتبا دسے فیصلہ کرسکتا ہے ، مثلاً با زار دن میں بیٹھنے کے مقامات اور حیمے کہ مختب اگر مناسب مجھے تو انہیں باقی رکھے ور مزر دک دساے در نظوع کو بانتیار نہیں ہے ۔

امود فارکوده بالاسمعلی بخراکه اگریم تطوع امر بالمعروف اور بهی عن المنکر کرسکتا ہے مگراس میں اور مختسب میں بڑا فرق ہے - اس لیے متسب بی سب ذیل شرائط بہونی میا بہ بیب ، بیکروه آزاد بہو، عادل (پارسا) بموصاحب المئے بوء قوت ادادی کا مالک بمواور دین سے معاملے بیس سخت اور عام منکرات سے بخولی واقعت بو-

مسلک شافی کے خوقہار کااس امرین اختلاف سے کرجن امورکا فقہاء
کے نردیک مُنکر (برا) ہونا اختلافی ہے ان میں محتسب اجتہا دسے کام سے
یا نہیں ، جینانچہ الوسعید اصطخری فرطستے میں کرمخنسب اجتہا دوائے سے کام
لے ،اس قول کے مطابق ضروری ہے کہ محتسب مجتبدی و تاکد اختلافی امور بیں
اجتہا دکر سکے ۔ اور دورسری دائے بیر ہے کہ اختلافی امورمیں محتسب اجتہا دسے
کام مدیلے اور دورسری دائے بیر ہے کہ اختلافی امورمیں محتسب اجتہا دسے

منکرات سے دا قعت ہونے کی صورت بین مختسب ہوسکتاہے ، محکمتہ احتساب کی خصوصبات

استساب محکمہ قضا اور محکمہ مظالم کے درمیان ایک محکمہ ہے محکمہ ہت محکمہ ہت ۔ جن دوامور میں محکمہ قضا کے برابر ددیں اس سے دائد اور دوییں اس سے کم ہے ۔ جن امور میں برابر ہے ان میں سے ایک بر سے کہ لوگوں کے حقوق میں سے بہت ہے ۔ امور میں برابر ہے ان میں سے ایک برسے کہ لوگوں کے حقوق میں سے بہت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکت ہے ۔ اب نا ب تول کی کمی کا دعوی ہے ۔ سام با دجود قدرت کے قرض ادا نہ کرنے میں کسوٹ اور طاد ش کا دعوی ۔ سام با دجود قدرت کے قرض ادا نہ کرنے اور اس کو ٹا۔ لئے کا دعول ہی ۔

سیر بین مے دعوے الیے ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری ہائیوں سے ہے اور مختسب کا فرخ منسب کہ فرخ میں ہے کہ دینداری کی بائیں جادی کرسے (در ہری باتوں کا است کا فرخ منسب کہ بھر سے کہ دینداری کی بائیں جادی کرسے اور میں است کی مدد ہے ۔ بہر سال محتسب ان مینونسم کے دعود ان کی سماعت کرکے ان سے بار سے بین فیصلہ دینے کا اختیاد نہیں سے ۔ علادہ امور میں اسے سماعت کرنے اور فیصلہ دینے کا اختیاد نہیں سے ۔

دوہراامرس میں محکمہ امتساب محکمہ قفنا سے برابر سے بہ سے کہ مخسیم علیہ کو واحب مثرہ می سے عہدہ برا ہوئے پر مجبود کرسے مگرابیا کرنے کا اہمی تمینا مور میں مجانہ سے جن سے عہدہ برا ہوئے ہے جم اسے میں مجانہ سے جن سے دعا دی کی سماعت کرنے کا اسے می سے ، اعترات وا قرار کے بعد بلا تا نیرصا حب می کو اس کا مق مواسے کردینا چاہیے کیونکری کی ادائیگی بیں تا نیرمین مشکر سے حس سے اذا ہے کے لیے مختسب مامور ہے۔

ا ورمن دو امور بمی ممکر کاستساب ممکر قعنا، سے کم ہے ان بی سے ایک پر ہے کہ مختسب کو عام دعووں کی سماعت کاسی نہیں ہے ، اس لیے عام معابد لی ، اس میں جا معابد لی ، اس معابد لی معاملوں اور حقوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے ما میں تھیا۔ اور ان معاملات بی جوظا ہری طور پرمنگر نرمول وہ ایک دریم سے دعوسے کا ہمی قبید لم

نهین کرسکتا - البته اگرکسی محقسب کوعلاده (محتسباب کے برفرائن می میبرد کیے جائیں توری کرسکتا - البته اگرکسی محقسب کوعلاده (محتسب موری کا ما مل مورکا - اوراس مورت بین منروری کو یا وه است برد کا ما می مورت بین منروری کا ما می مقد بات محقصبلول مهدده محتبر مرد داور اگروه صرف محتسب مغرد کیا گیا موتو با تی تام مقد بات محقصبلول کا تعلق قاضیول اورد کا مسے مرد گا-

دوسرے بیک محکمہ استساب کی کارروائی صرف ان امور میں نا فذہوتی ہے ہیں کا مجم اعتراف کر سے ہیں انکارکریں، ان ہیں کا مجم اعتراف کر ہے ہیں امور میں طرفین (مدعی اور مدغی علیہ) انکارکری، ان ہیں محتسب مراضلت نہیں کرسکتا ،کیونکہ اس مقدمے کا فیصلہ بتینہ کی ساعت اور صلف دینے پر موقوت ہے ، ہوئ ککہ قضا سے تعلق ہے۔

اور دواموری محکمهٔ امتساب محکمهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب تود تلاش محکمهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب تود تلاش محکمهٔ قضا سے ایسے مقدات کی مرسکتا ہے جن کا تعلق امر بالمعروب آورہی عن المنکر سے ہوا ور بین مزدری نہیں ہے کہ کوئی مدعی آکر وعوی کرے۔ حب کہ قاضی حبب کہ قاضی حبب کہ نامنی ایسے ہوا ور بین مرسکتا بلکہ قاضی کا اس سے کہ اقدام ناانصافی اور اینے اختیادات سے تجا دز ہے۔

دوسری بات برے کم محتسب اپنے فرض منصبی کو انجام دینے اور برائی کومٹانے میں سلطنت سے دباؤا درختی کو کام میں لاسکتا ہے اور وہ اس اقدام برظالم وسابر متصور نہیں ہوگا ،حیب کہ قامنی کا منصب عدل اور انصا ن کا ہے اور اس سے کام میں تی و وقار کی صرورت ہے ۔اس لیے قامنی کا اس طرح قوت کا استعمال نا افعانی میں شمار ہوگا۔

محکر است بی سلطنت کا دعب اور بیبت موجود ہے۔ اور دوسری بیکلان دونوں کی ساخت بی سلطنت کا دعب اور بیبت موجود ہے۔ اور دوسری بیکلان دونوں محکر دوں گرکسام کھلاظلم کو روکنا اور نیک ملینی اوراس قائم کرنا لازم ہے۔ اور ان دونوں محکر دونوں میں فرق مجی دومیشیتوں سے ہے بیبلی بیکر محکر مظالم اور ان دونوں محکر والی میں فرق مجی دومیشیتوں سے بیبلی بیکر محکر مظالم

امود کے لیے ہے۔ بی کی انجام دہی سے قاضیوں کوردک دباجائے ادریہی ومبہ کے کم محکمہ مطالم کے ماکم مطالم کے ماکم مطالم کا درجر مختسب سے ورجے سے مبند ترہے ، اس لیے ماکم مطالم کا قاضی اور محتسب کو فرمان بہی بیا در مست سے اور قاضی ماکم بطالم کو فرمان بہی بیج مسکتا ، لیکن محتسب کو فرمان بہی کم محتسب ان ددنوں بیں سے کسی کو نہیں مسکتا ، لیکن محتسب کو بیج سکتا ، لیکن محتسب کو بیج سکتا ہے ہیں کہ محتسب ان ددنوں بیں سے کسی کو نہیں محتسب کا محتسب کا محتسب کا محتسب کا محتسب کو نہیں کے متبہ بی کہ محتسب کا محتسب کو بیج سکتا ، لیکن کو بیگ کو بیکن محتسب کو بیگ کو بیک کو بیگ کو بیک کو بی

## حقوق التاركا التساب

امتسباب اودقصنا (ودمظالم کی ومنع اود فرق کوسمجفے کے بعد میان ا ماہیے کہ امتسبامب کی دوفصلیں ہیں ۔ (مربالم عروف (ورنہی عن المنکریہ

امربالمعرد دن کی تیق میں ہیں، ایک حقوق اللہ سے تعلق۔ دوسر سے قوق اللہ سے تعلق دوسر سے قوق الدائی میں، ایک سے تعلق اور تدبیر سے ان دونوں کے درسیان شنزک بعقوق اللہ کی دوسی میں، ایک یہ کہ امر بالمعرد دن کا لزدم افراد کے بیا نہر مرکز کر دینا، اگران تا رکبن کی تعداد آئی ہوکہ میں دستے ہوئے با جماعت نماز یا ہم یہ کو ترک کر دینا، اگران تا رکبن کی تعداد آئی ہوکہ ان کی تعداد سے باتفاق جمعہ ہو ہواتا ہو، بعید جالیس یا اس سے زیادہ افراد ہوں تو مسبب ان کی تعداد مرکز کرتا ہی ہدتا دیس کرے اور گر بیالیس سے ایک بیر کہ ان کو نماز مرم تا کم ہوں کہ ان کے امراز مرم کے انعقاد ہو بیاتا کہ ہوں کہ ان کے امراز مرم کے انعقاد ہو بیاتا ہوں کو سلک کے لیاظ سے جمعہ منعقد ہو بیاتا کہ انتی تعداد ہو جس کا محتسب اوران لوگوں کے سلک کے لیاظ سے جمعہ منعقد ہو بیات ہو بیات کہ بیواس مراسے کم ہو مرکز اس مورت میں محتسب انہ ہیں جمعہ منعقد کرنے دالوں کو مغرادی جائے بیواس مراسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی ہے اور کو تا ہی کرنے دالوں کو مغرادی جائے۔ بیواس مراسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی ہے اور کو تا ہی کرنے دالوں کو مغرادی جائے۔ بیواس مراسے کم ہو میکم کی تعمیل لازی ہے اور کو تا ہی کرنے دالوں کو مغرادی جائے۔ بیواس مراسے کم ہو میں بیرا ہے ای ہو۔

ددسری مورت برسے کہ متسب کی اور لوگوں کی دائے برموکہ اننی تعداد کے لوگوں کی دائے برموکہ اننی تعداد کے لوگوں کے مختسب کوان لوگوں کو حمید منعقد کرنے کے لوگوں کے حمید منعقد کرنے کے کامکنہ ہیں دینا جا ہے ملکہ اگر وہ منعقد کرد ہے مہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔ کامکنہ ہیں دینا جا ہیے ملکہ اگر وہ منعقد کرد ہے احتفاد کے مطابق ان کی تعداد انعقاد

جمعہ کے لیے کافی ہو گر مختسب کے نزدیک بہ تعداد کافی نرہو، تواس مورت بس مختسب ان سے کوئی تعرض نرکرے نرہی انہیں انعقاد حمیم کامکم دے اور نرانہیں منع کرے۔

پیمقی مورت بر سے کہ مختسب کے عتقاد کے مطابق ان لوگوں کی تعداد مجب کے اپنے کافی ہوادرلوگوں کے مسلک سے مطابق مجب کا انعقاد منروری ہو۔ تواس مورت میں پونکہ امتداد زمانہ ادرا فراد کی کمی میٹی ہو ۔ تے رہنے سے مجب کا ستفل ترکانے م انتاہے توکیا محتسب اس مورت میں مہد کے انعقاد کے بیے ما مورکرسکتا ہے یا نہیں۔ تواس بارے میں سلک شافعتی کے فقہار کے دوا توال ہیں۔ ایک تول سے ہوا ہوں کہ انعقاد کا جو اس بارے میں سلک شافعتی کے مصلے بت کے تحت مجمد کے انعقاد کا محتم میں انعقاد کا انتقاد کا محتم دے سکے انعقاد کا انتہ میں ہوگئی وقت کشرت نعداد کے با وجود کھی لوگ مجم سا قطامی محبی ۔ بینا نہروایت سے کہ بعمرہ اور کو فہ کی سیمدوں میں لوگ نما زمیج میں گوری ہونے کر دیا میں برزیادہ نے سیم کی افرین کی تے اس برزیادہ نے سیم کا فرش کی تا کہ بین ان کی سیم میں کہ بینے ہوئے ہوئے ہوئے والی ہوئی تو دہ ہی محبے مگیں کہ بر بیشا فی لوٹھ ہوئی میں کو کی محل سنون ہے۔

ادر دوسرا قول سے کہ ان سے کوئی تعرض منہ کہ ہے کیؤنکہ محتسب کولوگوں کو اپنے سلک اور اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کا حکم دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور مذا سے بہت کہ وہ اپنے اجتہا دیے مطابق لوگوں کا مؤاندہ کرے بیب کہ لوگوں کا عنقا دیر بروکہ ان کی تعداد حمیعہ کی صحت سے سیے ناکا فی ہے۔

منسب فاز حید کے منعقد کرنے کا مکم دے سکتا ہے۔ رہ گیا برسوال کہ بر مکم دینالازم ہے یا مبائز ہے براس امر بہبنی ہے کہ سلک شافعی بی نماز عمیر فون ہے یا فرض کفا یہ ہے ، اگر نماز عید سنون ہے تواس کا مکم کرنا مندوب ہے ، اور اگر یہ کہ مبائے کہ فرض کفا یہ ہے تواس کا امرکرنا واجب ہے۔

مساير ويبال كهنا اور باجاعت خاز پرمناان اسلامى شعائزا ورعبادت

کی ان ملامتوں میں سے ہے ہی کورسول الشملی الشملیہ وہم نے دارالاسلام اور دارالشرک میں فرق اور اقربیاز قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی بنی یا محلے کے تمام مسلال این سیم میں نماز یا جاعت ترک کردیں یا اذان دینا حجو قردیں تو محتسب ان کواذان دینا حجو قردیں تو محتسب کو بیتکم دینا دینا اور جاعت کرنے کا تکم دے گا۔ اب رہ گی جسئلہ کہ محتسب کو بیتکم دینا دان بیا اور جاعت کرتے کا تمکم دے گا۔ اب رہ گی جسئلہ کہ محتسب کے بیا مسرف دانوں کے ترک پر مختسب گنہ گار ہوگا، یا بیر کہ محتسب کے بیا مسرف مستحسب ہے تواس کا مبنی مسلک مثنا فتی کے فقہا کا بیرانت الا من ہے کہ اگر تمام شہر کے لوگ اذان یا اقامت یا جماعت جمو قرد سے پر اتفاق کر لیں تو کمیا سلطان کو ان سے مناب کرنی ما بیس ۔

اوراگرکوئی شخص ذاتی طبور پرنماذ جمع ترک کردے یا اپنی نماذ میں اذان یا اقامت بھوڈ دے توبیب تک وہ عاد تا ایسا نہ کرے مقسب اس سے کوئی تفر من میں سا قط ہوجاتے ہیں۔ اور اگرشک یا عادت کرے ،کیونکر سخب امور عذر کی موجود گئیں سا قط ہوجاتے ہیں۔ اور اگرشک یا عادت کی بناء پر ایسا کرے یا یہ اندلیٹ ہوکہ دو سرے لوگ بھی اس کی اتباع کرنے گئیں گے تو بتقاضائے مصلحت المیشخص کو مسنون امور کے ترک پر تنبیہ کرسے ۔ اور اس تنبیہ کے درجے اس کے حالات کے نماظ سے مختلف ہوں گئے۔ بہیں کہ فرمان ہوت ہے کہ شخص کو مناز کی افارت کے درجے اس کے حالات کے نماظ سے مختلف ہوں گئے۔ دربے اس کے حالات کے نماظ سے مختلف ہوں کے عرف کا حکم دوں ، میرنماز کی افارت کی بارک مونماز کی افارت کی بارک مونماز کی افارت کی بارک میرنماز کی افارت کے کھروں ہر میا کر مونماز میں شرکے بہیں

ہوتے اُن کے گھروں کو اُگ دگا دوں یہ
افراد سے تعلق امور ، جیسے کو کی شخص نمازیں اتنی تا خبر کورے کہ نما ز بھل جائے ،
تواس بن مکم یہ ہے کہ اسے یاد دلا یا بھائے اور ادا کرنے کا حکم ویا جائے ، اگر بہ
کیے کہ تین بھول گیا تو محتسب اسے تا دیب نہ کرے بلکہ اسے تا کید کر سے کہ جب بہ کہ اسے تا کید کر سے کہ جب یہ بہ کہ اسے تا کید کر سے کہ جب یہ بہ کہ سے اور اگراس مے مستی اور کا بلی کی بنار پر ترک کی ہوتو محتب اس کو تا در کا بلی کی بنار پر ترک کی ہوتو محتب اس کو تا در اگر کسی خص نے تا خبر کی ہولیان نمازی اس کو تا در بڑھے کہ جمہ یور کر سے اور اگر کسی خص نے تا خبر کی ہولیان نمازی اس کو تا در بی کر سے اور بی محبور کر سے اور اگر کسی خص نے تا خبر کی ہولیان نمازی ا

دقت الجى باتى بوتواس بركوئى احتراض نهي به كيونكه تاخير كافسيلت بين فقهار كا اختلاف سے -

سین اگرکسی بگرے لوگ بالاتفاق دیر سے نماز ٹر جتے ہوں لیکن محتسب کے نزدیک بماز اول وقت پڑ جناافضل ہو توکیا وہ بیل کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سئلے میں دو در جے ہیں ، کیونکر بالاتفاق ناخبر کرنے میں یہ اندلیث ہے کہ بچول کے ذہمن ہیں بات داسنے ہو جائے کہ مؤخر وقت ہی نماز کا وقت ہے اوراس سے کے ذہمن ہیں بات داسنے ہو جائے کہ مؤخر وقت ہی نماز کا وقت ہے اوران سے اوران کی نہا نے کہ کونور وقت ہی کا زکا وقت نہیں ہوتا ۔ البتہ اگر کچھ افراد ہی مؤخر کرین تو محتسب ان سے اوران کے ناخیر کے سلک سے کوئی تعرض ذکر ہے ۔ اسی طرح اگر اذان دینا اور نماز دول میں قنوت پڑھنا محتسب کے مسلک کے خلا من ہوتو وہ ان سے معترض خرہ و کیونکہ اس میں اجتہا وکہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے ۔ اس میں اجتہا وکہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے ۔

اسی طرح اگر با ک کے بارے بین کوئی شخص محتسب سے مسلک سے برخلات علی کردا ہور منظ ماتع شئے سے نجاست زائل کرنا، یا پاک شئے ہے ہوئے بانی سے حل کردا ہور منظ ماتع شئے سے نجاست زائل کرنا، یا پاک شئے ہے ہوئے بانی سے ومنو کرنا یا بورے ہرسے ماتع کرنا یا بغدر در در ہم نجاست کو معا دے مجمعنا تو محتسب اس معاطے میں کوئی امر بابنی نذکرے - اور پانی کی عدم موجود گی میں نمبیز تمرسے منو کرنے پر محتسب کو منع کرنا اور مذکر نا دونوں در سست ہیں کیونکہ اند لیشہ ہے کہ وہ اس بالی کے استعمال کو سرطرے مباح نرجھے لے اور اسے پی کر مدبوش منہ وہ بات خرض مختسب عقوق اللہ سے تعملی اپنے امر بالمعروف کے فرائعن کو اس مشال کے مطابق انجام دسے ۔

حقوق العبا ويستعلق الموري المعروف

تقوق العباد سے مقلق امر بالمعروف کی دقیمیں ہیں۔ عام اورخام ۔
عام کی مثال ہے ہے کہ سی شہر کی نہر بند ہوجائے یا شہر بینا ہ گرجائے یا ماجمند
مسا فرگزدیں اور آن کی اعانت نم ہو۔ الیبی صورت بین اگر بہت المال میں سال
مرج دیں اسلامی کے خرج کرنے نے شے سلمانوں کونقصان نم ہوتواس روپے سے نہر

کی اصلاح اورشہرستا ہ کی تمیر اورمسا فروں کی ماہوت روائی کا حکم دیا جائے کیونکہ پرحقوق بہرمال بہیت المال پر لاذم ہیں۔

کبی مکم اس مورت میں سے حب کوئی مسجد گرجائے یا جامع سج بہر مرم ہوائے ہوتا اور بہت المال میں سر با پر نہ ہوتو (ن تمام امور کا استمام عام اہل وسعت پر عائد ہوتا ہوت سے کسی (یک شخص کے ذمے نہیں سے جنائی اگر یہ لوگ اس فرن کو انجام دیں تو محتب سے فریفنۂ امرسا قطر ہوجائے گا، اس سے ساتھ ہی ان لوگوں سے سا فروں کی عان اور منہ بنہ منہ مارتوں کی تعمیر کے لیے اجا دس ماس کرنے کی صرورت نہیں ہے۔ اور اس بارسے ہو بیسے شہرینا ہ یا مامیح بور سائم کی امبادت کے بیا میں مرحت محتب ہو بیسے شہرینا ہ یا مامیح بور سائم کی امباد سے می مرحت محتب کی اجاد ت کا فی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی امباد س لاڑی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی امباد س لاڑی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی امباد س لاڑی نہیں ہو کہ بود کرسکت سے بومنہ دم موگئی ہوں لیکن نئی مساجد کی تعمیر میر انہیں جبود نہیں کرسکتا ۔

اگر قدرت رکھنے والے لوگ ال نہریم شدہ یا مرمت طلب کا دتوں کو نہ بنا کیں لیکن کیر بھی شہر میں دہمنا ممکن ہو اور بانی اگر میر کم ہولیکن منرور ت پوری ہو جاتی ہوتوان کو ان کے سال ہو جوڑ دیا جائے اور اگر باتی کے شرہونے اور شہر بناہ کے تو ان کو ان کے سال ہو جوڑ دینے سے وہاں تیام ممکن نہ دسب اور سرمدی میگر ہو کہ اس کے جھوڑ دینے سے دارالا سلام کونقصان مین چین کا اندلیث ہوتو حاکم کے لیے اس کومعطل معبور دینا ورت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا انتظام تمام ذی وسعت مسلما توں پر ما تد ہوگا اور محت برکا کا مسلمان کو اطلاع وے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور سرب کہ وہ مسلمان کو اطلاع وے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور اسمان کو کو کئی اندلیث ہوتو اس مورت میں مخت ہوتا ہوجی کو یر اختیاد نہیں ہے کہ لوگوں اسلاح کی ترخیب دے ۔ میونکہ برسلمان کی فیصد داری ہے۔ مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت میں مخت ہوتا دی واری ہے۔ کو اس کی اصلاح پومیور کرے ۔ میونکہ برسلمان کی فیصد داری ہے۔ گواس کی اصلاح کے پاس سرما بر نم ہوتو مختسب یا شندوں کو اختیاد دے کہ یا تھا گرملمان کے پاس سرما بر نم ہوتو مختسب یا شندوں کو اختیاد دے کہ یا تا ہم

سیال سے کہیں اور تنقل ہوجاؤیا یہاں اصلاح ومرصت کا بارا کھاؤ تاکریمیاں ہمیشہرہ مکو۔ اگروہ اس دو سری صورت پر آمادہ ہوں توان سب سے احدادی روہیہ ہو کچھوہ بطیب خاطردی ہے اور زبردئ کسی سے کچھونہ نے جکہ اعلان کوا دے کہ لوگ جی قدلہ برسہولت دے سکیں وہ دسے دیں اور ہولوگ مذد سے سکیں وہ کام سے اعانت کریں ۔ پھر محتسب ہر جاعت پر ایک مناس مقرد کردے تاکہ جس جاعت نے جو ذری ہے ۔ اس کو پوری کوائے لیکن خاص معاملات بیں البی منانت کی ضرور نظر میں ہے کہ ونکہ مسالے عامبہ کے حکم ہیں ﴿ وسعت ہے لہٰذا اس کے منان بی بھی وسعت ہے ۔ اس سے بعد محتسب سلطان سے اجازت سے ناکہ وہ کوئی البی کادرد ائی مذکر ہے جو اس کے دائر کہ اختیار سے متجا دز ہو کیو کہ در تفیقت ہے۔ اس سے بعد محتسب سلطان سے اجازت سے اور اگر محتسب کے بیے معمول اجازت دشواد ہو یا اجازت نے میٹے امن ایک خطرہ بڑھ ہا نے کا اندلیشہ ہو تو بلا اجازت دشواد ہو یا اجازت سے منان میں کے ایس محسول اجازت دشواد ہو یا اجازت نے میٹے اس کے اور اگر محتسب کے بیے معمول اجازت دشواد ہو یا اجازت نے میٹے اس کے اور اگر محتسب کے بیے معمول اجازت دشواد ہو یا اجازت نے میٹے اسے میٹے تک خطرہ بڑھ ہا نے کا اندلیشہ ہو تو بلا اجازت یہ کی کام کا آغاز کو اسکت ہو تو ہو تھوں۔

خاص مقوق اور کُرگون رقرض المرکوئی شخص ادائیگی مین ناخیر کرسے تو مختسب سکم دسے کر دلوائے لبشرطیکم مساوی مقالیہ کرسے اور مساسی میں معاللیہ کرسے اور مساسی فیم دسے کو دلوائے لبشرطیک مساسی معاللیہ کرسے اور مساسی ذمہ بین قدرت بہولیکن اسے فہد کرسنے کی امبازت نہیں ہے کیونکہ قید کرتا مسکم ہے اور مختسب اس کا مجاز نہیں ہے البتداس کو کہنا سنتا ہے۔

رشنہ دادوں سے خوجوں کی ادائیگی پڑھتسب کومو اخذہ نہیں کرنا بہاہیاس بے کہ ان کے بارسے میں آجنہا وسٹرعی سے بہعلیم کرنا ہوتا ہے کہس سے بیے وابیب اور لازم ہے لیکن اگر ما کم نے ان کی مقلادیں پہلے ہی منعین کردھی ہول تو کھر مختسب موانارہ کرسکتا ہے اور یہی موردت کفالتِ واجبہ دامینی جھوٹے بچوں کی کفالت، میں ہے کہ مختسب ما کم سے کم سے بغیر کوئی تعرض ندکر سے ادریکم سے بعد شرائط کے لیانا سے انتظام کرے اور وسینتوں اور اما متوں ہے تبول کرسے بر کسی کو مجبور نه کرے و بال سب کوعام طور پر تعا دن اور پر ہزرگاری کا حکم ہے اور اسی خدکورہ بالا تعصیلات کے مطابق باتی عقوق العبا دسے متعلق امر بالمعروف کے احکا کو قدیاس کرنا چاہیے۔ کے احکا کو قدیاس کرنا چاہیے۔ مشترکہ فوق کا احتساب

بوامر بالمعردف بقوق الشراور تقوق العبادمين شرك ہے اس كى مثال ہے كردہ كر اگر بردہ عور تبین نكاح كى طالب بوں تو مختسب ان كے اوليا، كوسكم دے كردہ كفومين ان كى شادياں كري، البيے ہى بن عور توں پرعدت وا بب بوان سے عدت كفومين ان كى شادياں كري، البيے ہى بن عور توں پرعدت وا بب بوان سے عدت كے احكام كى بابندى سے گريز كر ہے احكام كى بابندى سے گريز كر ہے اس سرزنش كر ہے دارى اسے سرزنش كر ہے دارى كون بيل اگر عور توں كے دلى ان كے نكاح كرانے كى ذے دارى كون بيداكرى توان بيس سرزنش نہيں مرزنش نہيں كرمكن ا

بوشخص اپنے بچہ کے نسب سے انکاد کرے تو اُلُولَدُ لِلْفراش کے تھم کے مطابق اس سے بزدر باب بورے کی فسے داری پوری کمرائے اورنسب سے انکار پرتا دبی مزادے ۔ فلاموں اور باند یوں پر ذیا دتی کی صورت بیں ان کے آتا وُں سے مؤامذہ کرے اور انہیں ہدا بیت کرے کہ وہ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کا مرابی ۔ مبانوروں کو پوری خوداک شرویے اور ان سے زیادہ کام لینے پربھی تنبیہ کی منبی ۔ مبانوروں کو پوری خوداک شرویے اور ان سے زیادہ کام لینے پربھی تنبیہ کی مبائے ۔ عبی خوص کو نواک شروی کے دو اس سے کھالت کے حبی خوں کو پوری خوداک شروی کے دور ان کے دور ان کی دور اس کے کو پورا کردے جوان خوق کو پورا کردے ہوائے تو وہ اس کی دور دور کہی لیسے خوں کی دور ان کا منا من ہوگا کیکن انسانے اور اگر جا فور اس کا کا منا من ہوگا کیکن انسانے براس کا انسانے والا صنا من نہیں سے اسی طرح گم ندہ جا نور کسی اور کو دید سے منا من نہیں بہی اور کو دید سے منا من نہیں برگا دیک کئی اور کو دید سے منا من نہیں بہی اور کو دید سے منا من نہیں برگا دیا کہ کہی اور کو دید سے منا من نہیں برگا دیا جو سے منا من نہیں ب

## ممنوعات كيسين اوران كالمنساب

نہی عن المنکرات کی تین سمیں ہیں جھوق السّر سمے تعلق بعقوق العباد سمیے علق ادر دونوں تقوق کے درمیان مشترک ۔

بداذان عقوق الترسيضعلق بنيعن المنكركي تين سيس بي

عبا دات سے علی برخورات (منوعات) سے علی ادر معا الات سے علی ادر معا الات سے علی اللہ کی عورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص عبادت کے میں المنکر کی عورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص عبادت کے میں المنکر کی عورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص عبادت کے میں تبدیلی کر ہے، جیسے کوئی جبری کا کو آ سے بہلے اور افران سے بہلے اور ابوفیر سنون کو آ سے بہلے اور ابوفیر سنون کو آ سے بہلے اور افران سے بہلے اور ابوفیر سنون کو المنا فرکر دے تو محتسب کوجا ہیں کہ اگر یہ دوئی کسی قابل تفلیدا مام کا مسلک ہمیں ہے تواس کے مرتکب کو باز دیکھے اور اگر دہ یا زند آئے تو لیے سزاد سے اس طرح اگر کوئی شخص بدن کہ جروں اور نماز کی جگر انجی طرح پاک نرکرے اور بالتحقیق اس کومعلوم ہوتو اس کو اس سے رو کے ادر محفل کی کے شبہ نظام رکر دینے یا بدگرانی کے اش ہوتو اس کو اس سے رو کے ادر محفل کی کے شبہ نظام رکر دینے یا بدگرانی کے اس پر نوانذہ نرکرے یہ جی ایک مقتسب کا واقعہ کہ ایک شخص سجد ہی ہوئے گئے سے اس نے کہانہیں اس پر اس محتسب نے اسے کہاکہ سم کھا ؤ ۔ گر بہ طرزعی نار وائے تی اشد نے کہانہیں اس پر اس محتسب نے اسے کہاکہ سم کھا ؤ ۔ گر بہ طرزعی نار وائے تی اشد ور بہالت ہے۔

اسی طرح اگرکشی خص سے متعلق بہر شبہ ہو کہ دخسل مینا بن تہبیں کرتا یا نما ذیا د زہ سے جواڑ دیتا ہے تواس سے مؤاخذہ فرکر سے لیکن نہمت کی موجود گی کی بنا رپر لسف سے مؤاخذہ فرکر سے لیکن نہمت کی موجود گی کی بنا رپر لسف سے مؤاخذہ فرائے۔
کرے اور ختون اللہ کے جم ہوڑ نے اور ان جس کو تاہی کرنے کی وعیدوں سے وڑ دائے۔
اگر دمضان میں کسی کو کھا تا ہم کا دیکھے تو فور اُتا دبیب مزیر وع کر دسے بلکہ پہلے وہر دویا کرے کیونکم ہوسکتا ہے کہ وہ سریض یا مسافر ہمو،اگروہ الیسا عذر بہان کرسے جس براس کی مالت شاہد ہو تو علی الاعلان کھانے پہنے سے دوک دسے اور بورشنیدہ طور میر کھانے کہا کہا کہا کہا کہا ہو تا کہا

ایان پر حمیور دسے ادر اگر کوئی فدر نہ بیان کرسکے تو اُستے خوب ڈ انٹے اور عبر تناک سز ا دے اور اگراس کے عذر سے مختسب واقعت ہو تو بھی الا علان کھانے مینے سے دوک دے تاکہ تہم نہ ہوا در مہا ہل جنہ ہیں عذر اور غیر عذر کی مالت کا فرق معلوم نہ ہو وہ اس کی اقتداء نہ کریں۔

اگرکس خص برزگوی و اجب بواور وه ا داند کرے تو اگراموال ظاہرہ کی زکوی ہو تو اس کی وصولیا بی عابل صدقہ کے فیصے جے ادر وہ بزور وصول کرے گا ور بلا عذر کو تا بی کرنے والے کو منزادے گا۔ اود اگر اموال باطند کی ذکوی ہو تو ایک کو منزادے کے بہ ہے کہ اس کی نگرانی محتسب سے ذمتے ہے کیونکہ مایل زکوی اموال باطند کی زکوی کے اسلیلی کی میں کہا کہ اور دو مری وائے ہے ہے کہ اس کی نگرانی عابل مدرقہ کے ذمیے کیونکہ اموال باطند کی ذکوی عابل صدقہ کے اور کا کرنا درست ہے۔

مبرسال اموال بالمنه کی زکوٰۃ کی عدم اوائیگی پرسرزنش زکوٰۃ نا دمندہ کے سالات کے مطابق ہم نی جائیں ہے مطابق ہم نی جائے اگروہ مری ہوکہ اس نے ضعیبہ زکوٰۃ اداکردی ہے تواس کے ایما ن مطابق ہم نی جائے۔ پر حمیو ٹردیا جلسے ۔

اگرکوئی شخص لوگوں سے کچیرمانگ را ہوا در مختسب کومعلوم ہوکہ وہ مالدارہے نواسے روسے ہوکہ اور برزش کرسے اور اس تا دیب کاسی ما بل مدف ہسے زیادہ مختسب کو ہے ہے جان نہر بھر من خصر منا ہری مالت سے جنا نجیر مضرب کے بیا بھر منا ہری مالت سے مالک اور اگر کوئی شخص منا ہری مالدار سے مالک ہو ایک با با باسے تو مختسب اسے تنبیہ کرے کہ مالدار کو مالدار کو مالک اور میں مالک منا مرام ہے کہ وہ ورت بغست نقیر ہو۔

اگرکام کے قابل مفبوط اور توانا شخص سوال کرتا ہمواسلے تو محتسب اس کو بازر کھے اور اسے محنت مزدوری کرنے کے سیا ہے کہ ۔ اگراس کے با دیجود کھی وہ دست سوال در ان کرنے کے ۔ اگراس کے با دیجود کھی وہ دست سوال در درانہ کرنے اور درانہ کرنے اور درانہ کرنے کہ اگرال سے یا می سے تو نگر شخص سوال سے بالانم آئے اور محتسب بیر چاہیے کراس کا مال اس برخری کرنے بااس کومز دوری برنگاکراس کی اجرت محتسب بیر چاہیے کہ اس کا مال اس برخری کرنے دائرہ اختیاد سے باہر ہے باکر کا کم کا کام ہے۔ اس برخری کرنے باہر سے باکر کا کام کا کام ہے۔

لہٰذااش فی کوماکم کے سامنے بیش کرنا جا ہیے کہ یا تو وہ خود اس کا انتظا کرے یا محسب کواس کی انتظا کرے یا محسب

اگرکوئی نابل اور جابی خص وعظ کہنے یا فقہ کا درس دینے پیش غول موادر اس کی فلط نا ویل سے سے لوگوں کے گراہ ہوجانے کا اندلیٹ ہوتو اسے دوک دیا جلئے ادر لوگوں کو بنا دیا جائے ناکہ کوئی شخص دھوکہ میں بہتلا، ندہوا ور اگرکسی کی صالت ٹھیک طور سے مدمعلوم ہوتو اس کو امتحال لینے سے پہلے منح مذکریا جائے۔ بینانچہ روایت بے کہ صفرت میں دھا کہ دین کو امتحال لینے سے پہلے منح مذکریا جائے ۔ بینانچہ روایت بے کہ صفرت میں دھوکہ کی ورع ہے، کے ان سے پوتھا کہ دین کا استون کیا ہے ، معفرت میں دھورت می کو درع ہے، فرایا دین کی آفت کی سے سے عرض کیا طمع سے ۔ دیگن کو مفرت علی شنے فرایا کہ آپ بیان کرسکتے ہیں۔

اگرائل علم سے خسوب کوئی شخص برصت بھیلائے یا اجماع اورنیش کے خلات باست کرسے اور علمائے عصراس کے خلاف بہوں تو مختسب اس کومنع کرسے اور مرزنش کرسے اور اگر باز نرآئے تو اس کا معا طرسلطان کے میر دکر دسے کہ در تقیقست سلطان ہی تفاظیت دین کا اصل ذھے دار ہے۔

مخطودات (منوعات) سیمتعلق امودسے ما نعن کی مودت برہے کہ لوگوں کوسٹ بہ کی باتوں اور بہمن کے امود سے روسے اور منع کرے ۔ فرمان نبوت سے کہ "مشترامی کوچپوڈ کرفیمش تبرامود کو افترباد کرد "

لیکن تمتسب تا دیب بی مبلد بازی سے کام شد اور اسے پہلے سے نع کرنا بھا بہے، ینائخیرروا بہت ہے کہ معشریت عمر انسے لوگوں کوعور توں سے ساتھ میرنے کی مانعت کردی تنی اور آب نے ایکٹینس کوعور توں سے سا تندنماز پڑھتے و کیما تراسے در سے سکائے،اس پراس خص نے کہا کہ اگر میں ہے احجا کام کیا تھا تو آپ نے مجدر ظلم كبا ادر أكر مَن في من براكبا تفاتوا ب في معيد اطلاع من كانتي - آب في ستفساد فرايا کہ کیا توسیری بدایت سے وقت موجود نہیں تھا، اسے کہا میں موجود نہیں تھا بھنرت عمر انے بیکن کداین کوڈااس سے آگے ڈال دیا اور فرمایا قصاص سے ہے۔ اس نے كها أج نهي ليناء أي في فرمايا، احيامعات كردي، اس في كهائي معاص على نہں کرنا۔ اس کے بعد دونوں مداہو گئے، اسکے دور و شخص معرملا نوح عشریت عمر سے چېرسے كادنگ بدل كىيا، اس نے كها اميرالمونيين شايدميرى بات سے نا دا من بيل پ نے فرمایا ہاں ، اس نے کہا بی خوکوکولاہ کرے کہتا ہوں کہ بی سے آپ کومعا من کیا۔ اگرکسٹیخص کوامیے دامسندمی کسی عورست سے ساند کھڑا دیجیے جس میں لوگوں کی آرڈ رفت موا درکوئی شک پردانم بو توسرزنش اور تنبید مذکر مے کیونکر بہر مال آمد ورفت الے داستے برگزرسے بنبرکوئی میارہ کارمہیں ہے اور اگرمرد وعورت کونمالی راستدیں دیکھے توج و مکر دا مستنه می نما لی بونے سے مشعبہ بیرا مہو تاہیے اس بیرے ان کو د د سے مگر تأ دیب بس مبلری نه کرسے مکن سے کہ وہ عورست اس کی محرم ہو۔ مبکر مختسب اس کو ان الفاظیں "نبديريك كراگر بعودت تيرى محم ب تواس كومائ بمست سي كا ور اگرامنبى ب توالله سے ڈر مباداتومعمیت میں مبتلانہ موجائے بہرمال مودت مال سے تر نظر سرندنش میں کمی دہشی کرسے۔

ابن عائشہ کا ایک واقعہ ابن عائشہ نے ایکشخص کوراستے میں ایک دنت ایک میں ایک دنت میں ایک دنت میں ایک دنت میں ایک دنت میں دیا ہے دنت میں دیا ہے دنت میں دیا ہے دہ ہے دہ میں دیا ہے دہ میں دیا ہے دہ میں دیا ہے دہ ہے دہ

ابوالازمر بیان کرے ہیں کرائی عاصفہ سے ایک می وراسے ہی ایک دنت سے بائیں کرنے دیکھ کرکہا کہ اگر بینیری محرم ہے قوبڑی شرم کی بات ہے کہ توسب سے سامنے اس سے بائیں کررہا ہے ادر اگر محرم نہیں سے تواور بری بات ہے۔ برکہ کرآ ہے علے گئے اور لوگوں میں بیٹوكر باتین كرنے تكے كم آپ كى كودي بر رقعم أكر كرا۔

ان الني البسريني ؛ سحر اكلهارسول

ادس الى رسالة ؛ كادت لهانفسى تسيل

من فاتر الالحاظ ، يجذب حضرة ردت تقيل

متنكباتوس المسباء بيمي دُليس له رسيل

فلوان اذنك سيننا ج حتى تسمعما نقول

لوأبيت ما اسقبحت من ن امرى هوالحسن الجبيل

(توجه) "تم نے میں ورت سے میے مجھے باتیں کرتے دیکھاہے وہ پیام بھی ، اس نے محجے ایسا خط دیام سے متحب ایسا خط دیام سے سے میں بھا میں اور وہ خط میری محبوب کی بانب سے متعابم میں کا تھا ہیں فلط میں معربوش محانی میں کمان بن کر بغیر تیرشکا رکرتی ہے اگرتم ذرا مشہر کر ہماری بات کو تم ہے ہوتی ہے اگرتم خرا میں معربی بات کو تم نے براسم جما وہ تم کو ایک اچی بات معلم مہوتی "

ابن عائشہ نے اسے بڑھا درسے برابر نواس کھا دیکھا، اس برابن ماکشہ نے کہا کہ بن نے ابونواس سے کیوں تعرف کیا، بہر مال ان کا اسی قدر منع کرنا کا فی ہے۔ لیکن مندس براس کا کی ہے۔ لیکن مندس براس کا کے بیے ما مور ہوتا ہے اس سے لیے قیق توقیق مندوری ہے۔

ابدنواس کے ذکورہ اشعاد سے اگرم وضاحت کے ساتھ فسق ونجود کی بات معلیم نہیں ہونی ،کیونکہ محکم ہولیکن طرز بیان معلیم نہیں ہونی ،کیونکہ محکم ہے کہ میں کا ذکر اشعاد میں ہورہ اس کی محرم ہولیکن طرز بیان اور ابونواس جیسے شاعر کا بیر کلام منکر نہی ہے اگرم وہ وس کے کر شام منکر نہ ہو بہر مال ممتسب ایسے منکرات کو دکھوکر نا کل فرتین کسی شاعر کا ایسا کلام منکر نہ ہو بہر مال ممتسب ایسے منکرات کو دکھوکر نا کل فرتین مارہ ماکن ہو ہے اور اس سے پہلے تعرض ندکر ہے۔ مصنرت عمرہ کا ایک طبح ماکن ہے اور اس سے پہلے تعرض ندکر ہے۔ مصنرت عمرہ کا ایک طبح قعم

جیسے ابن ابی زنا دیے مشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتر پر صفرت عمر بن الخطاب ملوا من کر دسے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک نوب ورت عمر بن الخطاب میں بریم مائے ملوا من کر دیا ہے اور براشعار پڑھ دیا ہے۔

فه عله نام معلاد لولا ، موطّ أا تبع السهولا اعدامها بالكف الت تعيلا ، احدان تسقط اوتزولا الحدال الحداد العداد الع

(توجهد) دیس اس کا سدهایا بو اا ونش بون بین اس کا فرانبرداد بون اود برطراسه به تکلفت به ما آبون اور اس در سے کرکہیں برگر نر پڑے اپنے شانوں پراس کا وزن منبھال کرد کھتا بموں اور اپنی اس فعصت برجھے بڑے سے کے امید ہے ؟

تعضرت عمر شنے استفساد فرمایا کہ بندہ ندایہ کون ہے، جے توسنے اپنا تھے کین دیا ہے ؟ اس نے کہا۔ امیرالمونین یہ میری بوی ہے جس کا دماغ درست بہیں ۔ آپ نے فرمایا اسے ملا ق کیوں نہیں دے دیتا، اس نے عرض کی بیخوب ورت بھی ہے دیرا اسے ملا ق کیوں نہیں دے دیتا، اس نے عرض کی بیخوب ورت بھی ہے اور میرے بیوں کی ماں بھی ہے اس لیے مبدائی مکن نہیں ہے، اس بے فرمایا اسے اس میں مرضی ۔

آپ نے نے نفتیش اور تفیق مال سے پہلے اسے کپھر نہیں کہا بلکہ جب اس کی ما کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ نشراب اور نبسینر رکھنا

اگرکو فی سلمان کھلم کھلا شراب رکھے تو محتسب کو جا ہیے کہ اسے گرادے اور
اسے نا دیب کرے اور اگر شراب رکھنے والا ذمی ہو تو علی الا علان رکھنے پر سزادے
لیکن شراب کے گراد بنے کے بارسے بین فقہار کا اختلات ہے ، جبنا نجہ امام الو عنبیفر کی رائے یہ ہے کہ نہ گرائی مبائے کیونکہ یہ ذمیوں کا حق ہے اور مال منمون ہے لیکن امام شافعی کے منہ گرادی جائے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک شراب امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ گرادی جائے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک شراب کسی کی بلیکھی مال صفحہوں نہیں ہے منہ ذمی کے بلے اور نہسلمان کے لیے۔ (مال مفہون و مسیک بیار اللہ منہ کہ نے بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بطور ناوان اداکر نی پر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بطور ناوان اداکر نی پڑے۔

امام الوسنيفر كي نرديك ببريز برسلمانون كى ملك البيس ماس ليمسلمان لسه

على العظان رکھ مکتا ہے۔ اور امام شافی ہے اس کا گرانا نمنوع ہے البتہ مختسب اس کے اظہار پر اگذیب کرسکتا ہے۔ اور امام شافی ہے نزدیک نبریکی شراب کی طرح مال نہیں ہے اور مختسب اسے گرا دسے تو اس پرتا وان لازم نہیں آئے گالہذا و محالات کے بیش نظر اظہار پر مما نوت کر سے اور شراب بنانے کے داسطے ہو تو اجر کرے اور جب کہ ابل اظہار پر مما نوت کر سے اور شراب بنانے کے داسطے ہو تو اجر کرے اور جب کہ بابل اجتہاد ما کم گرانے کا محم مزدے ندگرائے تاکوم افکہ کی بیائے تواسے ضامتی بمنا پڑے ۔ اگر کوئی ذمی نشد کی مالت بین کمواس کرتا ہو آ ابلہ بھے ہے تو مختسب اس کی بے احتیاطی پر تعزیری مزاد سے گراہی منراند دسے جو معدود کے دائر سے بین داخل ہو جائے۔ احتیاطی پر تعزیری منزاد سے من اور کو اس کا کہ نام ہو اس کا کہ وہ دوبارہ کام نہ آسکیں اور بجانے والوں کو تا دین منزاد سے اور اگراس کی کھڑی کہ وہ دوبارہ کام نہ آسکیں اور بجانے والوں کو تا دین منزاد سے اور اگراس کی کھڑی بال دکھنا

بہان کک اور کیوں کا تعلق ہے تواس سے مقصود معصبیت نہیں ہونا ملکہ دراصل ان سے اور کی ان میں اور الدی کا سلیقہ سیمتی ہیں، ہاں البتد کر یوں بیں میاں ہوی کو بنانا معصیت ہے اور اسی لیے اس بی جواز ادر عدم جواز کے دونوں کی طرح بنانا معصیت ہے اور اسی لیے اس بی جواز ادر عدم جواز کے دونوں کیہ جوان اور بر تقامنا ہے قرائن ان کے باتی رکھنے یا نہ رکھنے کے بار یمی طرفتی حکمت انتہ یا ہا ہے جانج دوایت ہے کہ رسول اللہ میلی اللہ ملی مائے منت عائد اور کھنے کے وہ گڑ اوں سے کھیل دہی تھیں آ ہے ہے منع مند من من مایا۔

روایت ہے کہ ابوسعید آسطنی مثانی مقتدر کے عہدیں بفداد کے نامنی مقرد کیے عہدیں بفداد کے نامنی مقرد کیے گئے تو ببید کا بازار ختم کراد یا اور فرما یا کہ بہرام ہے گرگر ہوں کے بازار کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت ما کشر اس کے سامنے کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت ما کشر اس کے سامنے کو باتی رہنے کہ بیل رہی تغییں گرائی نے منع نہیں فرما یا جس سے معلی ہواکہ بہر ما زہیں۔ گردی سے کمیل رہی تغییں گرائی نے منع نہیں فرما یا جس سے معلی ہواکہ بہر ما زہیں۔ گردی سے کمیل رہی تعین نوالوسعیر اسلامی کا اجتہا و درست ہے کی نبید

کے بازاد کے متعلق ان کا اجتہاد بعیداز تیاس ہے کیونر نہیڈ دو ایس کی استعال ہوق ہے اس میے جن فقہاد کے نزدیک جائز ہے آف نفیک تواس کی فروخت بالکڑا ہمائز ہے لیکن جن فقہاد کے نزدیک ببید ہوام ہے توان کے نزدیک بھی وا وغیرہ برائز ہے لیکن جن فقہاد کے نزدیک ببید ہوام ہے توان کے نزدیک بھی وا وغیرہ بی اس کا استعال درست ہے ادر اس مقصد کے لیے اس کی فردخت جائز ہے ۔

اس لیے خیال ہر ہے کہ ابوسعید نے اس کی کھلم کھلا میاج بینروں کی طرح خرید فردخت و کی مائوت کی ہوگی تاکہ کو ام کی نظروں میں ایک نامائز اشداد کی مائوت کی ہوگی تاکہ کو اور میں ایک نامائز شنے اور بالیل مائز استیار کی خرید وفردخت میں انہاز ہر قرار دہے کیونکہ اور کبی الیے جائز کام ہیں جن کو گا المائن میں بائل مائز ہمیں کہ میائوت این جمیری یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہنلوت کی نامائز نہیں ہو کی بیائن میں بائل مائز ہے لیکن کھلم کھلا یا ہے پر دگی نے سائقہ نہ صرحت یہ کہ نا جائز میں بائل مائز ہو فعل ہے ، ۔

یہ بلکہ ہمیت برا فعل ہے ، ۔

تحبیت بلکہ ہمیت برا فعل ہے ، ۔

حب المکسی ہے بارسے میں بینلم نہ مہوکہ وہ ممنوعات شرعیتہ کا ارتکاب کرتاہے ،مختسب اس کانجشس اور اس کی پر دہ دری منرکرسے ۔ جنائج نبی کریم کی لنڈ علیہ دسلم کا فرمان ہے کہ

" اگرکسی خص سے کوئی براکام سرزد ہوجائے تو وہ اسے اللہ کے پر دیے سے جھیائے کیونکہ جوشخص ہمارے سامنے اپنا برا کام کام خلا ہر کرسے کا ہم اس پر اللہ کی جنائی ہوئی حدُمیاری کریں ہے ہے۔ اگر آثار وعلا مست سے کسی کا پر مشیدہ طور برکسی منوع کا کے ادبکا ب کا ادا دہ ہو تو اس کی دومور تیں میں ایک یہ ہے کہ اس سے الیسی حراست کے سائے ہوئے ارا دہ ہو تو اس کی دومور تیں میں ایک یہ ہے کہ اس سے الیسی حراست کے سائے ہوئے میں کا بی نہ ہوسکے ہمٹا کسی معتبر اور صادق شخص کے ذریعے بیمعلی موکہ فلان خور سے اور ذنا کا مرتکب ہوکہ فلان خور سے اور ذنا کا مرتکب ہوئے والا ہے ، تو الیسی مور سے بی محتب کے شمل اور خوالئے ہوئے والا ہے ، تو الیسی مور سے بی محتب کے شمل اور خوالئے کرنے والا ہے ، بیاکسی کو تا کہ اس نا تا تی ترم کی کا ارتکا ب نرم و نے پائے بھی محتب کے شمل اور خوالئے کے تعین کرسکتا ہے تا کہ اس نا تا تی تو م کا ارتکا ب نرم و نے پائے بھی محتب کے تو ایسی مور سے پائے بھی محتب کے تو ایسی مور سے بیائے بھی محتب کے تو ایسی مور سے بیائے بھی محتب کے تو اور خوالئے کے تعین کرسکتا ہے تا کہ اس نا تا تی تو م کا ارتکا ب نرم و نے پائے بھی محتب کے تو ایسی مور سے پائے بھی محتب کے تو اور خوالئے کے تعین کرسکتا ہے تا کہ اس نا تا تی تو اسے کی اور کی اس نا تا تا تی ہوئی کو تو ہوئے کے تو اس کی تو تا کہ اس نا تا تا تی ہوئی کو تا ہوئی کی میں کرسکتا ہے تا کہ اس نا تا تا تی تو اس کی تو تو تا ہوئی کی سے تو اس کی تو تا تا ہوئی کے تو تو تا تا ہوئی کو تا تا کہ اس نا تا تا تی تو تا ہوئی کی تو تا تا ہوئی کی تو تو تا تا ہوئی کی تو تا تا ہوئی کا تا تا کہ تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تو تا تا کہ تا تا تا تا کہ تا ت

ثواب فریمینهٔ امر بالمعروف ونهی عن المنکرانجام دنیام و میمالیسیدمعا ملات کی حیال بین اور ردک تشام کرسکتا سبے۔

مغیرہ بن شعبہ کے بار سے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت میں کا تعلق قبیلۂ بنو ہلال سے مقا ور حب کا نام ام جبیل تفا بصرہ میں ان کے پاس آ یا کرتی تھی۔ اس کا نام ہم جبیل تفا بصرہ میں ان کے باس آ یا است کی اطلاع ابو بکرہ بن مسروے سہل بن معبد ، نافع بن صارت اور زیا دبن عبید کو بہر ئی تروہ موقع کی تلاش میں مگ کئے ، چنا نخیر ایک روز حب برعورت مغیرہ کو بہر ئی تو یہ سب ایک مم اندر داخل ہو گئے اور صفرت عمرہ کے ساسنے گواہی دی ، جو کہ مشہور دا قعر ہے ، معضرت عمرش نے ان تو گوں کے اس اقدام پرنا گواہی دی ، جو کہ مشہور دا قعر ہے ، معضرت عمرش نے ان تو گوں کے اس اقدام برنا گواہی دی ، جو کہ مشہور دا قعر ہے ، معضرت عمرش نے ان تو گوں کے اس اقدام برنا گواہی دی ، جو کہ مشہور دا قعر ہے ، معضرت عمرش نے ان تو گوں کے اس اقدام برنا گواری خلا ہر نہیں فرمائی ، لیکن شہا دت کے نام کمل مہو نے کی بنا رہیر ان پر مد تذ ون مباری فرمائی ۔

درسری قسم دہ ہے ہواس درجے کی نہ ہواس میں جسس کرنا اور برجہ دری کرنا بالکل جائز نہیں ہے جہانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ عفر سے عمر بنا بجھ کرنا بالکل جائز نہیں ہے جہانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ عفر بنا کے ہوئے اور انہوں نے اپنی جھونیٹر لوں میں آگ روش کی ہوئی گئی، آپ نے اُن سے فرایا کہ ہیں نے تہدیں کے نوشی سے درکا کھاتم اس سے باز نہیں آئے اور ئیں نے جھونیٹر لوں ہیں آگ مبلانے سے سنع کیا کھاتم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بو لے اسے امیرالموئین آپ کوائند نے کہائیں کرنے اور بلا اجازت کسی کے گھری وافعل ہونے سے منع فرمایا ہے وہ اسے اخترا کم میں کہ کھری وافعل ہونے سے منع فرمایا ہے وہ اس نے مربئ اور بلا اجازت کھریں کے گھری وافعل ہونے سے منع فرمایا ہے وہ اسے نے فرمایا ، ای پر صفرت محمد نے فرمایا، احتیا وہ دونوں قسور اس کے عوش مجھوت

اگرکسی کے سکان سے لوگوں کی نامناسب شور کی آوازیں سننے ہیں آئیں اور کا تاریخ میں آئیں اور کا مناسب باہری سے منع کر دے اندرنہ دانمل ہوکسے نکر میا امر منکر ظاہر ہے اور اندائی میں ایسے میں اندائی میں ایسے میں اور اندائی میں ایسے میں اندائی میں اندائی

غبرشرعى معاملات

اگردومساسب معاملکسی غیر شرعی معاملے بیشفق ہومائیں تواگردہ معاملہ بالا تعاق تمنوع ہوتو مختسب بران کو شرم دلانا اور روکنا وا مبب ہے اور تا دیب مس مُرمت کی شدت ملحوظ رکھے۔

لیکن جن افعال کے بواز اور بربمت بی فقہائے کرام کا افتالات ہوان پر محترف نہ ہو طکہ میں افعال کی محرمت بربمیت ضعیف سا افتالات ہوا دراس سے متفق ملیر کام بین مبتالا ہونے کا خطرہ ہو جلیے دست بربست مودے بین ایک بنس کے بدلے بین وہی بینس زائدلینا کہ اس بین بہت منعیف افتالات ہے گیاں بہاکہ بین میں بہت منعیف افتالات ہے گیاں براکہ بین اور میں میں مور لینے کا ذریعہ بن سکتا ہے جب کی مورست پر فغہا رکا آفاق ہے۔ حسب بیان سابق اس بی محتسب کو اعترامی کرنا اور نہ کرنا دونون دست ہوسکتا ہے۔

رسے بر می بیرہن۔ اشیار میں ملاوٹ ا*در سکوں کا کھوٹ* 

فروخت ہونے والی است باریں ملا دش اور سکوں یں کھوٹ کی آمیزش کا کھی تعلق معاملات ہی سے ہے محتسب اس کا انسداد کرے اور حسب منرورت تا دیب کرے سے بنا کچرفر مان نبوت سے کہ

" دھوکر دینے والا ہم میں سے ہیں ہے ؟

اگریه فریب دین خریداد سے حق بیں نعصان دہ ہولیکن اسے علم نہ مہوسکے ، تواس

ادر کاگناہ بہت شدید اور اس کی در مت بہت بخت ہے اور ایے مجرم کوسخت بمزا دی جائے اور اگراس طاوٹ کاخر بیار کو علم بو تواس طاوٹ کاگناہ کم ہوجا تا ہے اور اس صورت بیں نرمی سے رو کا جائے۔ گرخر بیار کے بار سے میں معلوم کیاجائے اگر وہ بھی فروخت نبی کرنے کے بیے خرید تاہے تو بائع کے ساتھ ساتھ وہ بھی بجرم ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ الیشے فیس کو فروخت کر سے جواس خرابی سے نا واقعت ہولیکی گر اس نے اپنے استعمال کے لیے خرید اموتو وہ مجرم نہیں ہے اور اس مودت بی صورت بائیج (فروخت کدندہ) کو تنہید کی جائے اور میری کام می کا رسکوں) میں کموٹ میلانے کا ہے۔

ان کے تن فرھے ہوئے دور کی فروضت سے پہلے ان کاد ودھ دوہ ناح ہوڈ وسیتے ہی تاکہ ان کے تن فرھے ہوئے ورکنا جا ہیں۔ اور اس سے ددکنا جا ہیں۔ ان کے تن فرھے ہوئے نظر آئیں۔ بہری فریب دہی ہے اور اس سے ددکنا جا ہیں۔ محتسب کا اہم فرلینہ ہے کہ ناپ تول ہیں اور ہیائش میں کی کا کمل المداد کرے مدات ان ایس خوت و حید فرمائی ہے ، اس پر سخت منزامیب کے سامنے دی جائے۔ اگر کسی کے باٹ اور ہیا نول کے کم ہونے کا مشہر جو تو اس کو جانچ کر کے دیکھے اور مہر شردہ باٹوں اور ہیا نول سے ملا ابن ناپ باٹوں اور ہیا نول سے ملا ابن ناپ انول کریں۔

اس کے بعد اگرکوئی غیر قہر شدہ کے ساتھ معاملات کرتا ہموًا پایاجائے اور وہ وزن ہیں کم ہوتواس کو دو جائم کی مزادی جائے۔ ایک غیر قبر شدہ اوزان کواستعال کمنے کی اور دو سرے کم نولنے یا کم ناپنے کی بہلے جرم کی منزا بحق سرکا دمتعبور ہوگی اور دو سرکی کی اور دو سرکی کی منزا بحق سرکا دمتعبور ہوگی ۔ اوراگر کمی منہ کی ہومسروٹ سرکا دی بیانوں کی ہیرا ہجی مرکا دی بیانوں کی ہیرا کی جیراکی ہو توصروٹ بھی مرکا دہی منزا دی جائے۔

اگرکوئی شخص سرکاری مُهرشده کی طرح سے حبلی او ذان اور ہیا نے بنائے تو وہ معبلی دوران کا در ہما ہے بنائے تو وہ معبلی در ہم و درینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر براوزان کم بھی ہوں تو مجرم دو میشیت ہے ، ایک بجق مرکا دحبلسان کا دومرے بی شرویت او ذان

پی کمی کرسنے کی ۔ اور بیرمزامہلی سراسے زیا دہ سخست ہونی چا ہیں اور اگر حجلسانہ ی کی مولیکن اوز ان بیں کمی سرکا ہوتو ہم کا دسرکا دس اے کسی شہر میں کا دوبار کی ترقی ک بنا، پرمنرو دمت ہمو کہ اوز ان اور سکول سے پر کھنے والے مقرد کیے جائیں تو محتسب خود اس کام کے لیے امانت ما دافراد کومتعین کرسے اور گنجائی کے مطابق بنیت المال سے ان کی خواجی مقرد کی جائیں ودم ان کی اجریت متعین کر دی جائے تاکہ کمی بیشی مذہر کے کیؤنکہ کی بیشی مذہر کی جائیں ودم ان کی اجریت متعین کر دی جائے تاکہ کی بیشی مذہر سے کی فرندے ہوگی ۔

پہلے کام ان لوگوں کا ضاص ا متمام کرتے تھے اور ان کے ناموں کا زیمٹروں بی اندراج کرلیتے تھے تاکہ اصل کادکن اور خیم متبرلوگوں کا بتربیل جائے ۔ اوراگران بی سے کسی سکے بار سے بیں بیمعلوم ہوکہ وہ ناپ تول بیں کمی کرتا ہے یا زیا وہ اجرت مانگت ہے تواس کو تا دیبی منرا دے اور اسے کام سے ہٹا دے۔

دلالوں سے تعلق کمی میں مکم ہے کہ اہا نگار آدی مقرد کمیا جائے اور خائنوں کی ردک مقام کی جائے اور خائنوں کی ردک مقام کی جائے اور ان امور کا اولاً محکم انوں کو بندولبست کرتا جاہئے اور لعبدازا محتسب کوکرنا جاہیے۔

ناپ نول اورسپائش کامعامله

زمینوں کی تعبیم درہیائش سے سیے مقسب سے بجائے قاضی مقرد کیا جائے کے کیونکہ قاضی معرد کیا جائے کے کیونکہ قاضی معن اونات بیم اور فائب سے مال کا نائب ہم ناہے۔

بازاروں اور محلوں میں محافظ سپاہیوں کا تعین بولیس افسران کے نے ہے۔
اگرناپ نول میں حمکو اہمونو محتسب کی کارر دائی اس دفنت درست ہوگی جبکہ طرفین کی جانب سے انسکار اور تجامد نرم واور آگراس مدنک نوبت بہنچ جائے تو کیم قامنی فیجسلر کرے اس کے تو کیم قامنی معین ہے لیکن تا دیب کاحق محتسب میں کو ہے مگر قامنی کا تا دیپ کرناہمی ورست ہے۔

محتسب من امودکوها العموم دوک سکتا ہے ان بیں الیے اوز ان اور بیانوں کا معاملہ بی سے بواس طہرس مروج نہوں اگر مودوسری مبکہ ان کا رو اج ہو، اگر دوافرادان

سے ایس میں معاملہ کریں تو انہیں کرنے دیں لیکن عام طور بران سے ناپ تول کی مات کردیے مکن ہے۔ کردیے مکن ہے کوئی شخص نا وا تغیبت کی بناء بران سے نقصان میں مبتلاء موجائے۔

جی منکرامود کا تعلق محن لوگوں کے انفرادی عقوق سے ہونا ہے ان میں سے تنگا برکہ کوئش خص ابنے ہمسائے کی زمین کی صدمیں ابنی ہمیر شروع کرد سے باس کی دلیا ار بابنی عبت کی خب تک وہ استخافہ مذکر سے محتسب کوئی دخل منہ دسے کیونکہ میراس ہمسا میر کا ابنائ ہے اور وہ اسے معا من ہمی کرسکتا ہے اور مطالبہ میں کرسکتا ہے اور مطالبہ میں کرسکتا ہے اگر استخافہ کرسے اور آ لہی میں منکر متقوق مزموں تو محتسب اس کا انتظا کر سے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کا کوئی دلائے اور صنر در سن ہموتو حسب مال کرے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کا کوئی دلائے اور صنر در سن ہموتو حسب مال تا دمیں ہمی کرسے۔

منکر حقوق کا مقدمہ ماکم نیصلہ کرے۔ اگر مہسابہ اس کی ذیادتی کو باتی رہنے وسے اور ابنائن معامت کر دسے تواسے اس سے بعد مجمی مطالبہ کامن رہنا ہے اور اس سے مطالبہ پرزیادتی کرنے والے کو ابنی عمیر نہدم کرنے کا تکم دیا جائے گا۔

اوراگرابتداسی سے پڑوسی کی اجاز سن سے تعریم سے اوراس کی اجازت سے اوراس کی اجازت سے اوراس کی اجازت سے اسے کا کا گرد خون کا سی نہیں ہے لہٰذا اس کی بنائی ہوئی تعمیر کو گرانے کا سمیم نہیں دیا جائے گا اگر درخون کی شاخیں دوسرے بڑوسی کے گرم یکییں جائیں تو وہ محقہ سے شکایت کرے ان کو قطع کراسکتا ہے لیکن اس میں سزا کو تی نہیں ہے کیونکہ شاخوں کا کھیل جانا اس کا ابنا فعل نہیں ہے اور اگر درخوت کی جڑی پہیل کرمسائے کی زمین میں واضل ہو جائیں تو انہیں قطع کرنے پڑج بورزہ ہیں کرسکت جڑی پہیل کرمسائے کی زمین میں واضل ہو جائیں تو انہیں قطع کرنے پڑج بورزہ ہیں کرسکت البتد ابنی زمین میں ابنی مرمنی سے تصرف کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی زمین میں تنور الب کے دموئیں سے تعلیمان میں بھی لگائے ایمانوں کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص اپنے مرکان میں بھی لگائے یا جانوں کو در کھے تو پڑوسی آئے ایک کی تاہیں درک سکتے کیونکہ شرخص کو اپنی طلب یا لو ادر ہی اور یہ ایسے کا آئی کہ ان کے دبئیر بھارہ کا کہی نہیں ہے۔

اگرکوئی شخفی کسی سے اجرت پرکام کرائے اور اس اجر برپیرزیادتی کرے کہ اسے اجرت کم دیے یا اسے اجرت کم زیادہ نے توخمتسب اسے ایسا کرنے سے وک دیے اور مرزنش مالاب کے اعتبار سے کرے اور اگر اجیر زیادتی کرے کہ کام کم کرے اور اگر اجیرت نیادہ مائے توخمتسب اسے معمی تنبید کر سے اور اگر نہ مانے تواس کا نیسلہ ماکم کے سامنے دکھے۔

بیش مردول کی نگرانی

تین م کے بیٹیہ ورلوگوں کی گرانی بھی مختسبے ذھے ہے۔ ایک دہ بن کے کام میں امانت اور خیانت کام بردو در مرسے وہ جن کے کام میں امانت اور خیانت کا میں کو کار کردگی عمدہ اور خمراب ہوسکتی ہو۔

یهای می ملیب او در محلیان می کونگرلیب کی افراط د تفریط سے بیادی پی مشرکت بریمیوں کی کرندہ سے بامریش کی مبان ماسکتی ہے اور محلیان کی تربیب پر بھیوں کی کندہ احید بابری دندگی اور ان سے اخلاق و عا داست کا مدارسے کرکیپی کی معدود سے کلف کے بعد بری عادات و اطواد کا حیوثر ناسخت و شواد موجا تاہے لہٰذا محسب کو میا ہیں کہ عالم دینداد اور با اخلاق شخص کو معلم کی حیثریت میں بر قراد در کھے اور جو اس معیاد کا نہ ہو استحلیم کی معدمت انجام دینے سے دوک دے، ورنداس کی وحبر سے بجیوں میں فلط عادات ادر بری خصائل بردوش یائیں گی۔

دوسری میں مناد بجولاہے ، دھوبی اور دیگر بزوغیرہ داخل ہیں یہ لوگ دوسروں کی جیزی سے کر فراد ہوجائے ہیں ، اس سیے صروری ہے کہ معتبراہا نداروں کو ابنا کام کرنے وسے اور بس کی نعیانت ظاہر مہواسے ممانعت کر دسے اور اس کی اس مرکت کی شہیر کر دسے تاکہ نا واقفیت کی بنا پرلوگ اس کے دھو کے میں ندائیں ۔ ایک دالے بیمبی سے کران میں بائیں اور کی نگرانی محکمہ لولیس کے میرد ہونی جا ہیے اور اس کے ایک خیانت بچوری کے ذیل میں آتی ہے۔ اس کو اظلے یہ بات درست ہے کہ خیانت بچوری کے ذیل میں آتی ہے۔ اس کو اظلے یہ بات درست ہے کہ خیانت بچوری کے ذیل میں آتی ہے۔ آس کو اظلے سے یہ بات درست ہے کہ خیانت بچوری کے ذیل میں آتی ہے۔

منسب فراب ادردی کام کرف کی مانست کرے اوراس گرانی کے لیے کسی کا شکامیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص بہتے درکا ہم اب کرنے کا عادی ہوجلت تواستغاثہ کرنے پراس سے مؤاخذہ کرے اگر تادان دلانے کی صورت ہو تو اگراس شئے کی قیمت کسی اندازے پر موتوت ہو تو یہ کارروائی محتسب کے اختیارات سے با ہرہے اور بیر قامنی کے فتیارا میں ہے۔ البنہ قیمیت کے اندازہ کرنے کی صرورت نہ ہو بلکہ اس کی مثل شئے دہنی ہوکہ حس میں اجتہادا ورنزاع نہمیں ہو تا تو محتسب کی کا دروائی درست ہے، اس پر تا مان عائد کرے اور اس جرم کی مزادے کیونکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت کرے اور اس جرم کی مزادے کے سے کہو کہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت

مخنسب کی مزید ذھے واریاں

موسم خواہ ارزانی کا ہویاگرانی کا غلوں اور و گیرات یار کا نرخ متعین کرنا مائزنہاں سے نیکن امام مالک کی دائے ہے کہ گرانی کے ذمانے میں فلوں کا نرخ مقرد کرنا مائزہیں اس کی مثال اس باتوں کی مما نعت ہوستوق الشداد رحقوق العباد میں مشترک ہیں اس کی مثال برہے کہ لوگوں کے گھروں کی طرف حجا بکنے کی مما نعت کی مجائے ہے جشخص کا مکان بلند مہواس پر اپنی حجیت کی جارد لیے اردی بنا نا لازم نہیں ہے لیکن یہ لازم ہے کہ وہ سلمان سے لبند مکان بنائیں لیکن اگرا لیے بنے مہوئے مکان کے مالک ہو جائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند یہ لیکن اگرا لیے بنے مہوئے مکان کے مالک ہو جائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند یہ سے کہ یہ ذمی مسلمان سے البند یہ سے کہ یہ ذمی مسلمان سے کہ یہ ذمی مسلمان سے البند یہ سے کہ یہ ذمی مسلمان سے مکان کے مالک ہو جائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند یہ سے کہ یہ ذمی مسلمانوں کے مکان کی مانے مذرکی میانی مالک بو مائیں میں میں ۔

مختسب کی برہمی ذھے داری ہے کہ وہ ذمیوں سے معاہدہ کی شرائط پوری کرائے مثل اور معنرست عزیر اور مضرت کرائے مثلاً میں اور مہندت میں فرق رکھیں اور معنرست عزیر اور مضرت علیا کا ان ملان اینے عفائد کا اظہاد نہ کریں -

اگرکوئی ذخی کسی مسلمان کوگائی دے بااذ میت بہنمیائے تواس کو منع کسیا مبائے ابرائی مسلمان کوگائی دے بااذ میں مائے۔ سے

داستے کی سجد میں اور دہا مع مسجدوں سے رام اگر قرارت شی طوبل کرتے ہوں کہ عام اگر قرارت شی طوبل کرتے ہوں کہ عام کردولوگوں سے ہر داشت نہ ہوتی ہوا ورلوگوں کے کارو بادمیں ہرج ہوتا ہوتو السی طوبل قرارت سے ہر داشت نہ ہوتی ہوا ورلوگوں کے کارو بادمیں ہرج ہوتا ہوتو السی طوبل قرارت سے منع کمیا جائے روایت ہے کہ نہی کر بھی اللہ طبیہ وہم کی خدمت میں معاف ہوجی نام کی شکایت کی گئی کہ وہ لمبی نما ذرائے سے قرما یا کہ مصنرت معاف دون سے قرما یا کہ

"لئےمعاذ، کیاتم فتنہ پیداکر دگے "

لیکن اگرامام طویل نماز پرصانے سے باز نرآئے تو اسے تا ویہ نہیں کی جائے۔
گ البنداسے تبدیل کیا جا سکتاہے اورالیا امام مقرد کیا ہوئے ہوں اور داونواہ مقدما اگر قاضی نے اپنے دروازوں پر در بان مقرد کیے ہوئے ہوئے ہوں اور داونواہ مقدما کے کو آبن کورہ تصفیہ منہ کرسے اور اس کے اس عمل سے قوانین پی خلل پیدا ہورہا ہو اور داونواہ کو آبن کورہ تعمیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے اور داونواہوں کو نقصان اٹھانا پڑر ما ہو تو ممتسب بغیر فرق مراتب کا خیال کے الیے قامنی کومتنبہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنے فرائعن عمرہ طریقے پر انجام دے اور ان میں کو تا کہ درے۔

بیان کیابا ناہے کہ بغداد کے مختب ابرائیم بن بطی ، ابوعمر بن جماد کے مکان سے گزدے بچوای وقت قاضی القضا ہ کفے۔ انہوں نے بینظر دیکھا کہ مقدمات کے لیے آئے والے لوگ ان کے انتظامی ون پرشھے نک ان کے وروازے پربیٹے ہے۔ توان محتسب کو بہنام ہمیجا کہ اہل مقدمات آ ب کے نتظام میں وال محتسب کو بہنام ہمیجا کہ اہل مقدمات آ ب کے نتظام میں وصوب میں جمیعے ہوئے ہیں آب یا تو با سرآ کر لوگوں کے مقدمات کی سماعت فرمائیس یا کھر عذر بیان کر کے لوگوں کوکسی اور وقت آنے کی ہوابت کریں۔

اگرکسی غلام کا آقاس سے اس قدر زیادہ نمرم سن ہے کہ وہ انجام دینے سے قاصر ہموتو توجیب نک غلام استفاثر مترکرے صرف نعیج سن کے طور پر دو کے ادر اگر وہ شکا بہت کرے توکیم ختی سے مما نعیت اور تنبیبر کرے۔

مولینی سے میں نا فابل برداشت کا کینے سے روکنا چاہیے اور بغیری شرکایت

کے اس کا ستہ باب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مالک یہ دعوٰی کرے کہ اس سے موسیٹی اس قدر کام سے بیخل ہیں مبتنا کام وہ ان سے سے رہا ہے تو مختسب اس امر کا امتخان کر سکتا ہے۔ اگر مچر اس کے بیے اسجہاد کی ضرورت ہے لیکن اس معاملے کا تعلق ہجو تک مدورت ہے لیکن اس معاملے کا تعلق ہجو تک دواج سے معلوم ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ مختسب کو امتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔ نیز یہ کہ مختسب کو امتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔

اگرفلام کویشکایت ہوکہ اس کا آقا اسے کھانا کیڑا نہیں دنیا تو محتسب آقاسے بازئی کرکے اسے دینے کی ہوا بہت کرے لیک اگرفلام کی شکایت برہوکہ آقا لیے کھانا کیڑا کم دینا ہے تو بہسکلہ محتسب کے دائرہ انعتیاد سے باہر کا ہے کیونکہ مقدار سے تعیق کے ہائرہ انعتیان کے ہے۔ نام مطلق دینا تومنعسوس ہے گرکسی نعیق کے ہے۔ نشری اجتہادی صرورت ہے اس بے کہ مطلق دینا تومنعسوس ہے گرکسی خاص مقدار کا تعین منصوص نہیں ہے۔

ملا توں کو کشتیوں میں آننا سامان لا دفے اور مسافر مواد کرنے کی ممانعت کی میائے حس سے شتی کے ڈورب مبانے کا اندلیٹہ ہو۔ اسی طرح طوفانی ہوا میں کی کشتی دانی کی اجاز نہ دی جائے کشتی میں اگر سرد اور عورتیں دونوں سواد ہوں تو درمیان میں مردہ ڈلوا دیا جائے۔ اور وسعت ہونے کے صورت میں عورتوں کے بیے منروریات کی میگر کمی بنوادی جائے۔

اگرعام بازادین کوئی کوکا نزاد الیسا ہو جو صرف عور توں سے معاطم کرتا ہو تو محتسب تعقیق کرے اگرنیک بیلن ہوتواس کو معاطم کرنے دے اور اگر احجے کرداد کا مالک بنہ ہو تواسے سرزنش کرے اور ان سے معاطم کرنے کی جانعت کردے اور ایک سائے کے مطابات الیے کہ کانداد کوعور توں سے خرید و فردخت کی جانعت محتسب کرے اور اسے منزاعک کر گریاں دے اس سے کہ اس کا یفعل نرنا کے توابع بیں سے ہے۔

داستے میں آگرالمبی کو کانیں موں جن سے گزدنے والوں کو تکلیف کینیجتی ہو تو محتسب ان کو کانوں کو محتسب ان کانوں کو مختسب ان کانوں کو مشوا وسے اور بیا تعرام استفاثہ میرمو تو دن ہے۔ کی دائے بہ ہے کہ استفاثہ میرمو تو دن ہے۔

منت کی است کے درمیان میں ترسم کی ممیری خواہ سجد می کیوں نہ ہو

مانعت کردے کیونکرداستے بیلنے کے لیے ہوتے ہیں عمارتمیں بنانے کے لیے ہیں ہوتے۔ ادراگر کوئی داستے ہیں تعمیر کرسے تواس کو منہدم کراد ہے۔

اگرمٹرودست کے وقت کوئی شخص ابہا عمارتی سامان مٹرک پر ڈال دے اوراس کومبلدی وہاں سے متنقل کر دے اس طرح کہسی کوگزدنے میں تکلیعت و دیٹوادی نزہو تواسے اس کی اجازمت سے نسکین اگرگزد نے والوں کو ٹسکلیعت ہوتو محتسب اسے ایسا کرنے سے دوک سکتا ہے۔

مین مکم چیجے نکالنے ، پین بلنے ، پرنا ہے نگانے ، نالیاں بنانے اور گھریں کے باہر نفنول شیاء ڈالنے کے گڑھے بنانے کا ہے کہ اگرکسی کو تکلیف و نقصان مزموتو ابازت ہے ورنز نہیں ہے۔

اور إى نقصان كے بونے يا نہ بونے كانيصله محتسب ابنے احبہادسے كريگا،
كيونكريرا بهاد عُرفى ہے شرعي بنيں ہے كراس كا اصلى كا حكم شريعيت سے تا بت بوادر
اجتهاد عرفى وہ ہے كراس كا اصلى كا حكم عرف برمبنى بود اور ان مور توں بي بن مي متسب
كا اجتهاد قابل قبول ہے ان سے يہ فرق بخو بي واضح بومبا تا ہے۔

اگرکسی محلوکر ذمین میں بیاکسی مباح ذمین میں مُردوں کو دفن کرد یا گیا ہو تو مختسب مردوں کو دفن کرد یا گیا ہو تو مختسب مردوں کو وہاں سے کسی اور حکیم منتقل کرنے کی اجازت مذر سے لیکن اگر فصسب کردہ ذمین میں مردے دفن کر دسیے گئے ہوں توزمین کا اصل مالک انہیں منتقل کرا سکتا ہے لیکن اگر نمین میں سیلاب یا کئی اُجائے تو بھر مرکز دوں کے ختنقل کرنے کے بادید میں اختلا حن سے۔ ذہیری جائز اور دیگر فقہاء ناجا ئر کہتے ہیں۔

منسب کومپاہیے کرانسانوں کوادر مہانوروں کوخصی بنانے سے دوکے ادر اگر اس عمل سے قعمامی یا دبہت لاذم آجائے تو وہ صاحب حق کود لائے۔ لیکن اگراس علالے بیں انکاد اور نزاع کی مورست ہوتو ما کم فیصلہ کرے۔

معسب کوم ہے کہ سیاہ خضاب سے استعال کومنوع قراد دید سے کہ بہن معامل کومنوع قراد دید سے کہ کہ مہاری مجاہد با کے لیے سیاہ خضاب استعال مائن ہے اور معن عود توں کی خاطر سیاہ خضاب استعال

کرنے والوں کو تادی برزاد ہے دہیں اور کھم کا ضناب ہم جال جا کرتے اور اسطرے
کہانت اور کھیلوں کے ذریعے سے کسب معاش کی ممانست کرے اور اسطرے
لین دین کرنے والوں کو سرزنش کرے ۔ یہ بیان زیا دہ طویل ہوسکت ہے اس بیا کہ
منکرات (غلط اور ناروا کام) تو بے شاری یہ ہم نے مختصر ابو یا تیں ذکر کر دی بیا س
کا مشایہ ہے کہ ان اسکام برخوب روشی پڑ ہائے کیونکو استسباب دو اصب ل دین
داسلامی نظام کی اساس ہے ، بی درجہ ہے کہ دور اقل خلفارا ور امام اس کام کے فوائد
کے پیش نظرا ور اس بر کھنے والے قواب کی خاطراس فریعنہ کوخود ہی انجام دیتے تھے لیک
حرب بعد کے سسان یا دشا ہوں نے اس فرض کو خود ترک کر دیا اور دو سرے لوگوں کے
موالے کر دیا تو یہ فریعنہ رشوت ستانی اور کھانے کی اے کا دھندا بن کورہ گیا اور
لوگوں کے دلوں سے احتساب کی عظمت اور ہمیبت ہاتی رہی ۔ گر یہ اصول تم نظر کھنا
جا ہیے کہ اگر کسی قانون اور مندا بیلے پڑعل مزہور ہا ہو تو اس کا یہ طلب نہیں ہوناکہ اس کا مکم سا قط موگیا ہیں۔

فقہائے کرام نے امتساب کے اسکام بیان کرنے بی نامناسب بے توجہی اور سے امتنائی برتی ہے اسکان کی اسکان کی اسے بیٹ میں ایسے بیٹ ترمیا حدث مجع کر دیتے ہیں جن کو مام طور پریا تو فقہاء نے بیان ہی نہیں کیا ہے یا بیان کیا ہے تومہت اختصاد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہر حال ہم نے اس کتا ہیں اس کی تلاثی کردی ہے۔

آخرمیں بیں انٹرسیحانئرسے دعاکر نا ہوں کہ وہ ابنی شیئست ادرسرضی اور اپنی مدد اورکرم سے ہماری اس کا وش کو قبول فرمائے۔ دہی ہمارسے بیے کا نی اور کہ بتر دکیل ہے۔

## إيمان افروز معلومات افزا بني مطبوعات

|                                                                          | <del></del>                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| نقىيىرورەللىنىدىرىنىلەن و                                                | نتخابة مسرآن مينوارتغاليه                                                       |
| ٥ در رقب رآن                                                             | <ul> <li>قرآن مجبد کی حیرت انگیزیامعیت</li> </ul>                               |
| o تفهیم تحدیث                                                            | <ul> <li>شاه عبد القعاد أركى قرآن فهمى</li> </ul>                               |
| ن انادمیث رسول مسیدها می                                                 | ○ مکست نبوئی                                                                    |
| o چهل مدسیت «                                                            | 🔾 نماز،دین کا ایک جامع عنوان                                                    |
| نونمُصِحاتُباو آفامت بين ،                                               | و وعوت إسلامی اوراس كر                                                          |
| ن فکری زمِیت کے جم تقامنے ۔ ڈاکٹرریٹ القرضاؤ                             | وسول وآداب أ                                                                    |
| نهودیت ،قرآن کی رفتنی می مبدکریمهار کیه                                  | o انسان اور کائنات                                                              |
| ٥ ابسامي تهنيب کي                                                        | <ul> <li>کائنات کی تین عظیم عقیتیں ۔۔۔</li> </ul>                               |
| <ul> <li>ابسلامی تهندید کی استادی</li> <li>تنهیم حدید استادی</li> </ul>  | نداکی ستی 🔻 🔾                                                                   |
| ۰ اسلامی تعلیم اولاس کی  <br>سرگذشت  <br>سرگذشت                          | o فطری نظام م عیشت <i></i>                                                      |
| سرگذشت } - دَالتَّرُ مُدَّ صَعِ الدِينَ<br>سرگذشت                        | 🔾 ماد <i>یت اور رو مانیت</i>                                                    |
| ہ مولانامورووئی کے انٹراولیے کے انبرطارق کی ہے ۔<br>جیسے دوم<br>جیسے دوم | <ul> <li>انسانی جبتوں کامطالعہ ۔۔۔۔</li> </ul>                                  |
| r                                                                        | o خاندا فی استوکام                                                              |
| م المراكا فوصاري قانون احبَدوم، والبيارو شيد                             | ن دوغظیم فتنے                                                                   |
| ن قانلتری بن عبد نشکور                                                   | <ul> <li>دو خطیم فتنے</li> <li>اقامت دین اورانیا گھر شیار نه نظر بدی</li> </ul> |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                                                                                 |
| ىشاز <sub>دىيا</sub> ئوپ لمىشد                                           | اِسلَامِکْ بِبلیْد<br>۱۲-۱ئ ف عالم مارک                                         |
| بيث، لا ورديا كسستان )                                                   | ۱۳- ای ست د عالم مار مح                                                         |

= شاخ: - الكريم حاركيث، أرد وبإذار - الاسور \_\_

| A           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KA (        | چرحکمت وانائی کاخزانه ،فکرافروزگتابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>\S</b> S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ملای نظام زندگی اوراس سے بنیادی تصورات سیابوالا علی و وَدُی کی اوراس سے بنیادی تصورات سیابوالا علی و وَدُی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ر منت آریمی میکنیت م<br>میکنیت میکنیت میکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S           | رسائل ومسائل تعبد اول تا جارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | اسلامی تهذیب اوراس کے افسول ومبادی "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73          | هر المركب آزادي منداورمسلمان حصادل دوم .<br>دو چي ها تخريب آزادي منداورمسلمان حصادل دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>(3)</b>  | ادیسات مودودئ <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | مع مرود می مسایت سیدا بوالاعلی مو دود تی ۔۔۔ اقل ۔ دوم ۔۔۔ مامهم نعمانی میں توابد دوم ۔۔۔ مامهم نعمانی میں توا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (3)         | اسلام اورجد بدماوی افکار ممد تعلب<br>کارون می اسلام کا نظام تربت س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ر خوج المعلم معلم مربیت میساده المعلم مربیت میساده المعلم مربیت میساده المعلم میساده المعلم   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اسلام ایک نظر منی مولانا صدّاندین املامی مولانا صدّاندین املامی مولانا صدّاندین املامی<br>اساس دین کی تعمیر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | روز المراقع ا  |
|             | المراقع المرا  |
|             | من ابنا شهید مجابد کی اوان حن ابنا شهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2)         | مكرى تربنت كے الم تعاضے داكر رياف الغرفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | اسلام مير ملال وحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | اسلام تهذيب كريند درختال المهو مصطف بامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 隐           | و نوید تحر انسفهٔ مغرب اوراسه کا تقابی مناسه) به نوید تحر انسفهٔ مغرب اوراسه کا تقابی مناسه) به در ایرانسانوارا کی مهمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S           | کی پیاری کے بیراغ آباد شاہ پوری<br>میں میں ایک کی بیراغ آباد شاہ پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (3)         | مامم نمانی 🕳 🛴 💮 الازدال تعبیتیں 💮 💮 میں نمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>I</b>    | المَالِمُ السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السِّلْدُ السِّلُونِ السِّلُونِ السِّلُونِ السِّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ السِّلُونِ السَّلْدُ الْعَالِمُ السَّلْدُ السَلْمُ السَّلْدُ السَّلْدُ السَّلْدُ السَّلْمُ السَّلْدُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ الْعَالِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ الْع |
| <b>7</b>    | ۱۱-۱ی شاه عالم مارکیث ، لاجور(پاکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.

## خواتین اور بچوں کے لیے سبق اموز، کردارسے ارسی کتابیں

| 11 T                                                          |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>سنجادین اول دوم نسختین اولی ایل ای ایسانی</li> </ul> | و إدى الخلم اول دروم البن لدام الي                         |
| 🕡 ، سوم بچهارم میدردسف دسلامی                                 | <ul> <li>رسول اكرم كيميني گوئيان _ مان خيرآبادى</li> </ul> |
| <ul> <li>⊙ روشن سالئے</li> </ul>                              | 🕥 حضرت خديجية الكبيري »                                    |
| 🗨 رسول التيريح ببايس مائقى بأرخير آبادى                       | 🗨 حضرت عائشة صديفية " »                                    |
| 🗨 مجامد خواتينسيدا ختروسني                                    | • حضرت عمرُ انی منسب "                                     |
| 🗨 شهسوار دخرآین کی بانبازی - انم سید                          | € بڑوں کی مائیں                                            |
| 🕡 ہمارے نغمے اول۔ دوم _انفنار سین مج اسے امل أ                | € برون کابجینی                                             |
| ( بچِل کے سے نغمیں )                                          | € بنت ِاکسلام ٔ                                            |
| 🗨 گریاکی ظمیںمتین طارق                                        | ﴿ مرطع ( سیحے واقعات ) ۔۔۔ "                               |
| <ul> <li>الجيفى فليس «دل در دوم ماكن خيراً بادى</li> </ul>    | ﴿ واناحسكيم"                                               |
| € طفلستان                                                     | ⊚ سیجافیانے                                                |
| ابن بطوطه كابنيا "                                            | 🗨 مُعِبُول كي تِي داصلاحي ناول)                            |
| € طویلے کی بلا                                                | @ شهزادهٔ توحید                                            |
| 🕡 امرود بادشاد                                                | ⊚ دلی کاسایه                                               |
| 🌒 مهمان ترکیعه                                                | ﴿ گُرْبِا كَا وعظ                                          |
| <ul> <li>بے وقوف کی نکائش</li> </ul>                          | 🕥 مرورنا دال »                                             |
| رمنفوم کہانیاں ،                                              | ﴿ مِصوبِ عِبْدِياً ،                                       |
|                                                               |                                                            |

السال من بالميث المرابية الميانيون المبالث المرابية المان المان المرابية ا



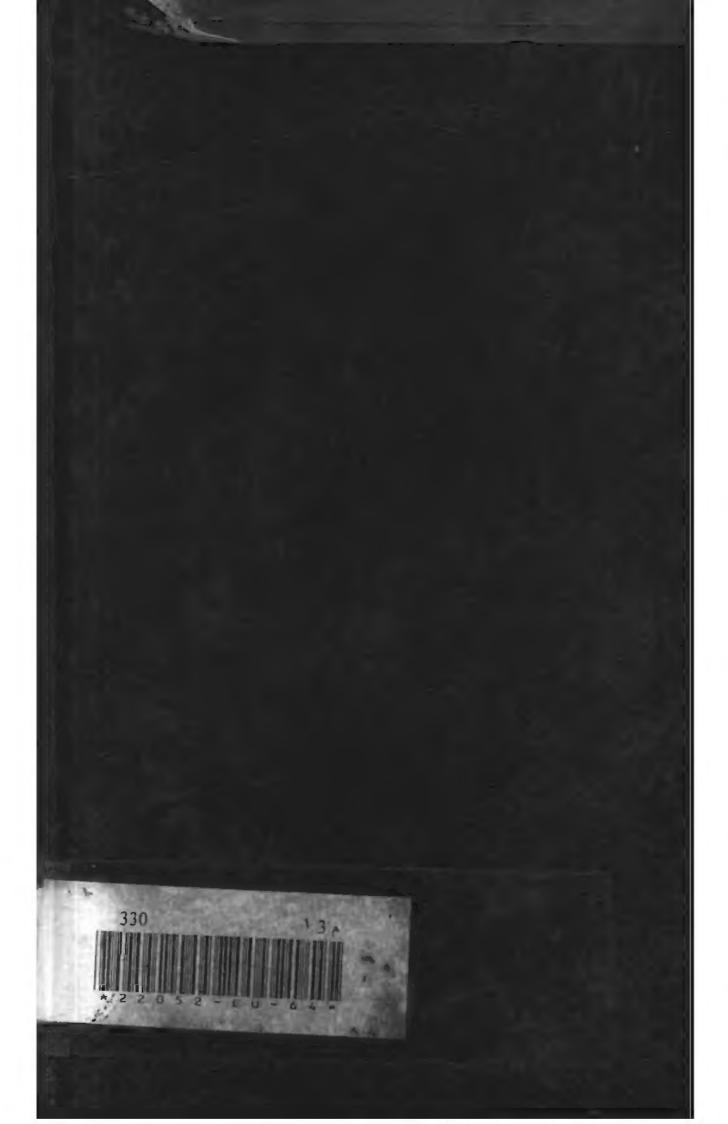